

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





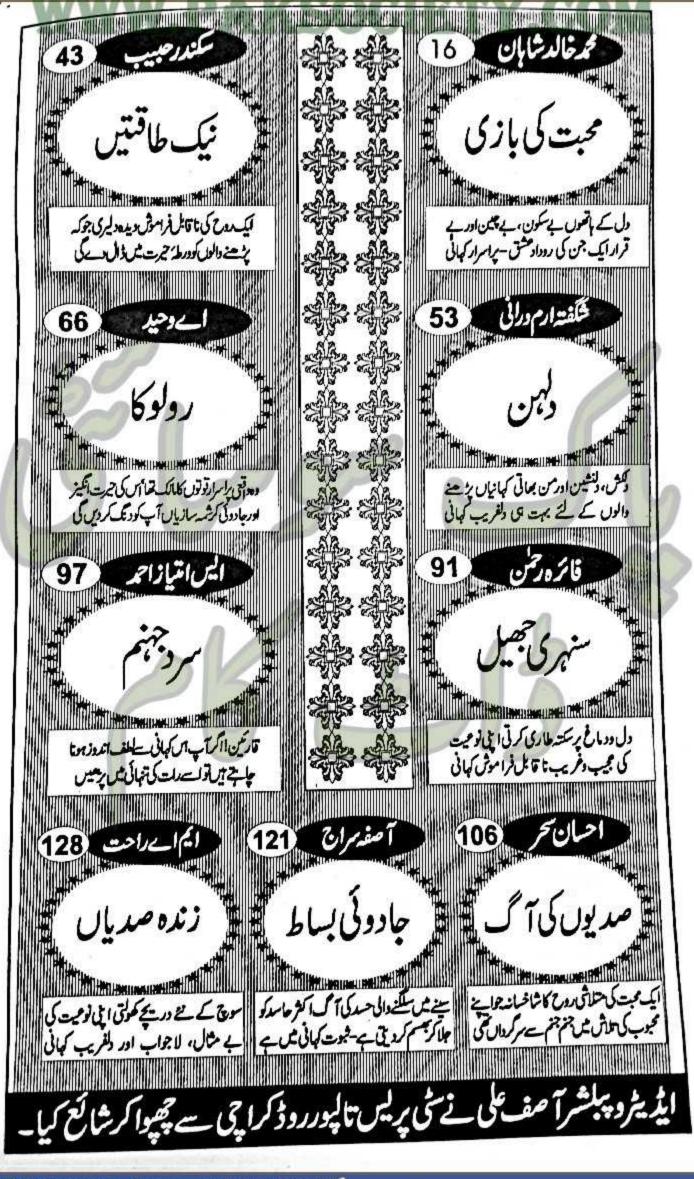

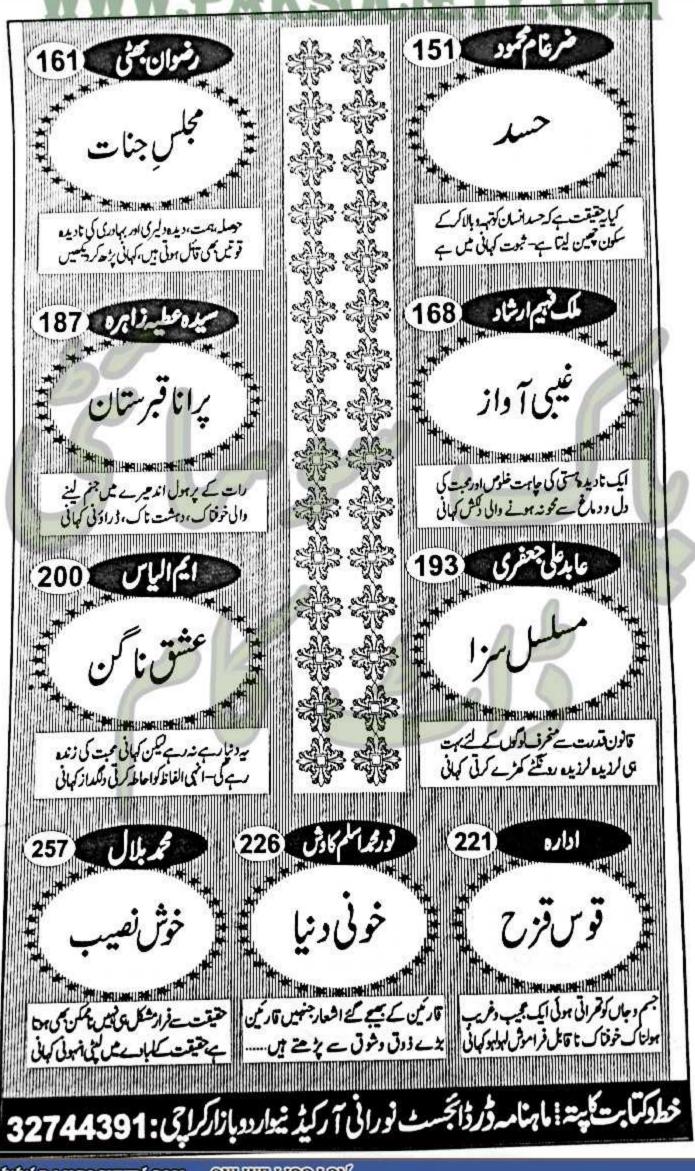



بھلائس نے آسانوں اورز مین کو پیدا کیااورس نے تہارے لئے آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس سے مرسز باغ اگائے تمہارا کام توندتھا کہتم ان کے درختوں کواگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے مرکز جہیں بلکہ بیالوگ رہتے ہے الگ ہورہے ہیں بھلاکس نے زمین کوقر ارگاہ بنایااوراس کے چھے نہریں بنا ئیں اوراس کے لئے پہاڑ بنائے اور کس نے دوسمندروں کے چے اوٹ بنائی۔ بیسب پچھاللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اورمعبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہےاور کون اس کی تکلیف کودور کرتا ہےاور کون تم کوز مین میں گلوں کا جائشین بنا تا ہے ہے سب کھاللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے ہر گزنہیں محرتم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کوجنگل اور دریا کے اند چروں میں رستہ بتا تا اور کون ہواؤں کواپنی رحمت کے آھے خوشخری بنا کر بھیجتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بیلوگ جوشرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھراس کو باربار پیدا کرتا رہتاہے اور کون تم کوآسان اورزین سے رزق دیتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں کہدوو کہ مشرکو اگرتم سے ہوتو دلیل پیش کرو۔ (سورة كل 27 آيت 60 سے 64)

تمهارارب خوب جانتا ہے کہتم اور تمہار ہے ساتھ کے لوگ بھی دو تہا کی رات کے قریب اور بھی آ دمی رات اور بھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو۔اوراللہ تو رات اورون کا انداز ہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہتم اس کونباہ نہ سکو سے تواس نے تم پر مہر مانی کی پس جتنا آسانی ہے ہوسکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرواس نے جانا کہتم میں بعض بیار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں اڑتے میں۔ تو جتنا آسانی سے ہوسکے اتنا پڑھ لیا کرواور نماز پڑھتے رہواورز کو ۃ اداکرتے رہواوراللہ کوئیک اور خلوص نیت سے قرض دیے رہو۔اور جو مل نیک تم اینے لئے آ مے بھیجو کے اس کواللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ ترياد ك\_اورالله بخشش ما تكت رمو \_ بشك الله بحض والامهريان ب\_ (سورة لله 20 أيت 73) اورتم تجب کروجب و یکھوکہ گنہگارائے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور کہیں گے کہاے مارے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا تو ہم کودنیا میں واپس بھیج وے کہ نیک عمل کریں ، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ( سورة كده 32 آيت 12) WWW.PAKSOCIETY.CON

انعم شھزادی کے جرات ہے، میری طرف ہے تمام قار کین کھاری اور تمام اساف ڈرکودل کی اتھا، کہرائیوں ہے سلام اور عیدمبارک ..... اکتوبر کا شارہ خوبصورت ٹائل کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کالی جزیل اسٹوری پڑھ رہی ہول جو کہ بھائی چا ندعم اس نے بہت احسن انداز ہے تھی ہے لفٹ آپی ساحل دعا بخاری نے بہت احمی ہوں کو جماری طرف سے پھولوں کا گلدستہ ..... براہ کرم قبول کیجئے گا .....انو تھی ہمدردی ساجدہ راجہ، جادوئی چکر، مدثر بخاری، بن قبر، ایس طرف سے پھولوں کا گلدستہ سے باہ کرم قبول کیجئے گا .....انو تھی ہمدردی ساجدہ راجہ، جادوئی چکر، مدثر بخاری، بن قبر، ایس امتیاز احمد، خونی ہیولہ بشائستہ سے ،ان کی مسئوری سائلر ، نم قبر اللہ بن اللہ بنا کہ بستہ خوب کھا۔ خالد شہان بھائی کی اسٹوری سائلر ، نم بستہ بستہ خوب کھا ہے کہ بھی جاس میواتی میں نے تو جن کو میں نہ ہوگئی میں ان ہوگئی مگراب پچھڈ کی دھم کی بھی جا کہ بھی ایس میواتی میں اندو میں بھر حاضر ہوگئی میں ان میں بھی کہ دھم کی ہوگئی مگراب پچھڈ کر کم ہوگیا ہے۔ آپ کی مہر بائی اور حوصلہ افزائی دیکھر کہ بائی جان ماہ نوراینڈ آ منہ کومصیاح کر بم ایند مجر نمامی میں میوائی کوملام ۔ ڈرکی ترقی کے کئے شب وروز دعا گوہوں۔

ﷺ کہ اہم صاحبہ: اب آپ خط نہ بھیجے کا سوچنا بھی نہیں اگرایہ امواتو ہم ہول میں قید جن کو آپ کے پاس بھیج ویں مے فیر خلوص نامہ بھیجے اور ڈرکی تعریف کے لئے دہری وہری تھینکس ۔

نبيك، چوهدرى كراچى اسب يها در دا انجست كى 16 وير سالكره كى پرخلوص مبارك بارتبول فرما كيس-دوسرى مبارك باداس بات كى كى آب بروے باہمت اور حوصله مند بين كدان نامساعد حالات ميں وروا مجسب كو برئی پابندی اور با قاعد کی سے نکال رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولد بریں کے اس طویل عرصے میں بھی آ ب کا پر جہتا خیر سے بیس آیا اور نہ ہی اس کا معیار کرنے دیا جو بہت بردی بات ہے۔ ہاتھی خریدنا آسان اسے یالنامشکل۔ بہت سارے پرانے اور معروب ڈانجیٹ بند ہو گئے ہیں۔ میں اس شرط پر اظہار خیال کر رہی ہوں کہ ایسے من وعن شائع کریں ہے۔ كانٹ چھانٹ تطعی نہ ہوگی۔ میں نے آج تک كسى بھی جريدے كوخط نيس لكھام چوں كه ايك قلبى لگاؤ ہاس لئے بے لاگ تقید کردنی ہوں۔ کھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوجائے تو اسے پھینگ نہیں دیاجا تا نددی دالے کودیاجا تا ہے آپ یہ کس کہ میں تخلصانہ طور پرڈرڈ انجسٹ کی خامیوں کی نشان دہی کررہی موں۔قار تمن سے شکایت ہے کدوہ کہانیوں پر نقید اور تبعروں کے بجائے اور موضوعات پر اظہار کرتے ہیں جو کسی طرح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، وہ ہر کہانی اور سلسلہ وار پر کھل کر نقید كرين تاكم معيار بہتر ہو۔ مجھ محتر المفرز انه عابد صاحب كى رائے ہے اتفاق نہيں جوانبوں نے ايم الياس صاحب كے بارے مِن دَكَا؛ مجھے جیرت ہوئی، میں صرف ایم الیاس کی فین ہول لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ غلط بات کہوں مجتر مدفرز اندعا بد نے شاید بھی ایم الیاس صاحب کو پڑھ انہیں ورند رہ بات نہیں کہتیں کیان کی تحریروں میں صرف نام کافرق ہے۔ ایسا لگتا ہے کے کیے برای رائے کا ظہار کردیا۔ میں اور ڈ انجسٹوں کی بات نہیں کررہی ہوں صرف ڈرڈ انجسٹ میں شائع ہونے والى ال كالحريرول كى بات كررى مول جوايك عظيم اثاثه بين \_اورموجوده سلسله واركهاني عشق نا كن ب جواي وقت ايك بہترین سلسلہ ہے۔خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں ان کے بارے میں ایک بات کہنا جاہتی ہوں وہ اپنے قلم کو قابو میں ر محیس اورا صیاط کا دامن ندچھوڑیں۔ میں چوں کہان کی زبردست فین ہوں۔ اس لیےان کی تحریر جہاں کہیں جمی چھیتی ہے۔ ضرور پڑھتی ہوں۔ ایم اے راحت صاحب کوفکشن اور ہرموضوع پر لکھنے کی قدرت ہے۔ وہ برسول سے بہت اچھا لکھ رہے ہیں مرمعلوم ہیں کیوں ڈرڈ انجسٹ میں اب تک ان کے جتنے بھی سلسلے دارشائع ہوئے ہیں متاثر ندکر سکے بحتر م اے دحید صاحب ڈرڈ انجسٹ میں آئے اوررولوکا سے چھا گئے۔ اِب تک رولوکا ایک سوگیارہ اقساط پرمحیط ہے۔ اِن کی تحریروں سے سے اندازه موتا ہے کدوه دوسواتساط سے زائد لکھ لیس مے ،ان کی برقسط کی خوتی رہی ہے کیاس میں دل جسی بجس ،اور قدم قدم پراسرارے جش کے باعث ان کی قط کا تظارر ہتا ہے۔قار تین بیری اس بات سے اتفاق کریں مے کدورو انجسٹ میں

Dar Digest 09 November 2014

کع ہوئے ہیں ان میں صرف جاد وکر اور رولو کا ہیں ،ادِارہ اپنے اس اٹائے پر جتنا فخر کرئے کم ہے کیوں کہ ایسی تحریریں بار بارنبیں کہ می جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ا*س عریفہ کوشا کع کریں گے۔*Thanks نبیس بلکے شکر ہے۔ اس سالگرہ پرسب کو پرخلوص مبارک باد، کیوں کہاس کی ترتی اور کا مرانی میں ان سب کا حصہ ہے۔ ١٠٠٠ نبيله صافعه: وُروُ الجَستِ مِن خُوشِ آمديداميد ب كرآب برماه ابنا تجزيدارسال كرتى ربيس كى - بركسي كا بنا ابنا خيال ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ تو تمام قار کمین ہی کر سکتے ہیں کہ کون تقید برائے اصلاح کرتا ہے اور کون تنقید برائے تنقید کرتا ہے۔ شكفته ادم دراني بياورے،السلام على ميں اميدكرتى موں كداحوال بخير موں كے آپ كوبتائيس على كري دلبن ادر کہانی کس عجلت میں لکھ کر بھیج رہی ہول کل 23 اگست کو تتمبر کا شارہ ادارے کی طرف ہے موصول ہوا۔ بہت خوشی موئي بہت بہت ميرباني ليكن يه يراه كريس وچونك الفي كديس نے تواكوبر كيسالكره نمبرے يہلے بى كهاني ارسال كردى بِ لَيْكُن إِس بِسَالِكُرِه مُبرَنبينِ لَكُمَا أُورادار \_ كَي طرف \_ بدايت كي تي بيكرمالكره مُبركهاني برلكها جائے بس پرتو آپ کواندازہ ہیں مجھے لئی پرشانی ہوئی۔ اپن ڈائری لے کرمیں نے فورا ایک ٹی کہانی کا خاکہ تیار کیا۔ امی کودکھایا تو انہیں بہت بیندآیا۔اورکہانی لکھنے بیٹھ گئی۔23 تاریخ کوئی دو پہرتین ہے سے میں نے اسٹارٹ لیااوراس وقت رات کے 2 بجر ہے ہیں۔اور 24 تاریخ ہے میں نے دلبن مکمل کرلی۔میرے ہاتھوں کی درد کے مارے کیا کیفیت ہے، کہ میں بی جانتی ہوں۔ کیکن سالگرہ نمبرے لئے اپنے محبوب رسالے کوکہانیوں کا ڈبل ڈوز تھند' عینی''اور'' کہاں'' کی صورَت میں بھیج کر دل بہت خوش ہور ہاہے۔ کہانی میں کوئی علطی ہوگی ہوتو معذرت خواہ ہول IKnow کے میری Writing بھی تھیک شہیں ہے اس میں کیلن کیا کریں ہاتھوں کو کیڑے سے بار بار باندھ کراور مالش کرتے ابھی تکمل کی ہے۔ پلیز میری'' کیسالگر ہمبر میں ضرور شائع کر کے مجھے میری شادی کا تحفیضر ورد بیجئے گا۔سب کے لئے ڈیھیروں دعا تیں ڈرڈ انجسٹ کوسالگرہ ول سے مبارک ہو۔ اسٹاف ڈرڈ انجسٹ اور قارئین کی طرف سے شادی مبارک ہو گرامید ہے خطاور کہانی بھیجنا بھولیں گی نہیں۔ پلیز! پلیز! طاهره آصف ساہیوال سے،السلام علیم میں نے اس سے قبل ایک کمیائی آپ کے جریدے کے لیے لکھی تھی کیکن برسمتی سے دہ آپ کوموصول نہ ہو کی اور تین ماہ گزر گئے اب اس دوران میں نے ایک مختصر ناول اور تحریر کرلیا اب آپ ک خدمت عالیہ میں دونوں پیش ہیں امید کرتی ہوں کہاہے اپنے جریدے میں جگہ دے کرحوصلہ افزائی فر مائیں گے میری اُنتجاء یمی ہے کہ ہوسکے تو میری دونوں کا دشوں کو ڈرمیں جگہ دیں ذاتی طور پرمیں خود ڈرکی مداح ہوں اور میں اس کی ستفل مصنف نے کی آرز دمندہوں۔ہوسکتاہے کے میری موجودہ تحاریر**آ** ہے کواتنی زیادہ متاثر نہ کرسکیں لیکن اگر آ ہے موقع دیتے رہیں گے تو یقین رکھئے کہ میری تحاریر بھی نکھر تی جا کمیں گی ابھی تو محض ظبع زاد کہانیاں تحریر کی ہیں آئندہ میں چند حقیق واقعات کو قلمبند كروي كى \_ ميں نے يہلے بھى عرض كياتھا كديس" روفيشنل رائٹر" بنا جاہتى ہوں يعنى ميں محض اعز ازى مصنف بنے كااراده مبس رصی امید ہے کہ میری اس کہانی کانام آپ خود جویز کریں جب کہ پہلے والی تحریر کانام دخر آتش ہے۔ المن المامره صاحبه: وْروْ الْجَسْت مِين موست ويكم آب كى كهاني اصلاح تے بعد عنقريب شائع كردى جائے گى محنت محنت اورصرف محنت سے بی آب اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتی ہیں لکھتے لکھتے آ دمی لکھاری بن جاتا ہے۔ سيده عطيه زاهره لا مورے،سب سے پہلے تو سالگرہ ڈرڈ انجسٹ كى مبارك باد قبول يجي ،اوراس كے ساتھ ساتھ عید انصحی بھی تمام قارئین اور ڈرڈ انجسٹ کو بہت بہت میارک ہوڈ رڈ انجسٹ آج بروزمنگل مور در 22 ستبر بذریعہ ڈاک موصول ہوا۔اور بیدد کھے کر بہت خوشی ہوئی کہ میری کہانی سالگرہ نمبر میں شامل تھی۔اس کے لئے میں ادارے کی شکر گزار ہوں۔سب سے پہلے میں سرورق کی تعریف کروں گی۔اس ماہ کے رسالے کا سرورق بہت خوبصورت ہے۔ پھرجو چیز میں رسالے میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں۔وہ قار نمین کے خطوط ہیں سب سے زیادہ خوشی بلکہ بہت ہی زیادہ خوشی۔الیں امیناز احمد كاخط بر حكر بوئى \_ انبول في تجره كرف كاحق اداكرديا \_ واه بهائى جى داه دير سے آئے پردرست آئے \_ دوسرى بات میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کہانیوں کی تعریف کی۔اور مجھے ڈر کے لئے ایک اچھا Dar Digest 10 November 2014

اضافہ قرار دیا محمد قاسم رحمان صاحب آپ کاشکر ساور ہاں ہے تھے ہے کہ ڈرنے مجھے بہت محبت دی ہے۔ اور آپ کی رائے کا شکرید دوبارہ!اورساجدہ راجہ صاحبہ مجھے آپ کے جاچو کا پڑھ کر بہتِ افسوس ہوا۔اللہ ان کو جنت میں جگہ دے (آ مین ) دراصل تتبر کے شروع میں میرے سب سے چھوٹے جیا کی وفات ہوگئی۔صدمہ بہت بڑا تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے جاجا جان کی مغفرت کے لئے دعا سیجئے گا۔ایک اور کہانی" مجبوری ہے" ارسال کررہی ہوں امیدہے قار کمین وْرُوْا بَجُسَفُ كُومانِوس نهكر عن كالساحازت وي الله حافظ!

الله الما عطيه صلحب إمارى اور قار تين كى دعائب كدالله تعالى آب كے جاجا كى مغفرت فرماكر جنت الفردوس ميس اعلى مقام

دےاورلوا حقین کومبرجمیل -کہانی شامل اشاعت ہے۔

**قىاضى جىماد سىرور اوكارە سے، میں بيونهيں كهول گاكەميں دردائجسٹ كابہت برانا قارى مول يا دردائجسٹ** بڑھے بغیر نیپزئبیں آتی یا بھوک نہیں لگتی ، تاہم بیضرور گوش گزار کروں گا کہ گزشتہ تین سال ہے سلسل زیر مطالعہ رہنے کے بعدایے اس فعل کابر ملاا قرار کروں گا کہ عیال دار ہونے کے باوجود ہر ماہ ڈرکا انتظارا کی محبوب کی طرح کرتا ہوں! چونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوب اس لئے وقت کی کی کاروناروتے ہوئے اور مصروفیت کا جواز پیش کرتے ہوئے باہ اکتوبر 2014ء کے والتجسف كى صرف ببلى كہانى" أخرى اچھا" بى براھ بايا ہوں جس كے بارے ميں عرض كروں كه كہانى كا بلاث اور آغاز جتنا امچهااورجاندارتها كهاني كالبنذاتناي بعبان ثابت مواربهر حال كزشته ذرد انجسنون كومد نظرر كهته موئييه بات ضروركهول كا كر تمالكهارى حفرات ايني ايني كوششول عية ركاايك معيار اورمقبوليت قائم كئيے ہوئے ہيں۔جس ميں يوري ڈركي ميم كي بھي انتقا محتتیں اور نیک بیتی شامل ہیں۔ محرایک التماس تمام رائٹر حضرات سے کروں گا کہ قیام یا کستان سے پہلے اور بعد بہت ے انمٹ تھی کہانیاں سینہ میں آج بھی موجود ہیں۔ انہیں ضرور تلاش کر کے ڈرکی زینت بنائیس۔جس طرح ڈرڈ انجسٹ میں اصول زمانہ کے مطابق لیڈین فرسٹ کی بنیاد پرصنف نازک کے خطوط کو پہلے جگددیے اور پڑھنے کی باری ہوتی ہے بالکل اى طرح" توس قزح" ميں صرف ايك آ دھ سفي خضراشعار كوديتے ہيں جب كغز لول كوجاريا نج صفحات ميسر ہوتے ہيں۔جو ك ميرى نظر مين سراسرزيادتى ب- آخر مين أيك بات ضروركر تاجا مول گاكه برانسان كى بورى زندگى كادارومداراس كى نىيت ير منحصر ہے۔ ہم سب بنی اپنی کامیا بی ونا کامی کاراگ توالا ہے ہیں مگر نہیں ہوچنے کدایڈدرب العزت نیتوں اور دلوں کے حال بهتر جانع والا ب\_الله عدعابة روا مجست مسلك تمام ميم كودن دكى رات چوكى كاميالي وكامراني عطامو بنده ناچيز ے ساتھ آ پوکوں کی حوصلیا فزائی شامل حال رہی تو آئندہ بھی آپ برم یاراں میں حاضر ہونے کی جسارت کرتار ہوں گا۔ تجربه ندہونے کی بناء پر پہلی کاوش میں کسی کاول دکھا ہوتو معذرت خواہ ہول۔

المنظم مادصاليد : وروا الجسك مين ويكم آب كاتمام بالنمن حقيقت يرجى بين - تمام رائم ول لكاد كم ساتها بي كاوسين ارسال کررہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام رائٹروں کوزور قلم اور دے۔ آپ کے قبلی لگاؤ کا آئندہ ماہ بھی شدت ہے انتظار رہے گا۔

Thanks

ايس. اجتياز احمد كراجى برى انظارك بعدد رد انجست كاسالكره نمبر مارے سامنے ب موجا تفاك سالگرہ مبر ذر مخیم سا ہوگا جیسا کہ اکثر ہواہے مگر ....؟ چلئے آتے ہیں سالگرہ نمبرے تجزیے کی طرف ' قرآن کی باتیں'' قرآن مجید کے روش موتی سے خوبصورت استخاب ہم سب کے لئے مشعل راہ۔" خطوط" فررڈ انجسٹ کے خوبصورت وو پورز كخطوط \_ يجى محفل خوب ربى \_" آخرى اچھا" الس حبيب خان ،كراچى سے لےكر آئيں \_دل ود ماغ يرسحركرتى بوكى خوبصورت تحریر جس نے دل و د ماغ پر ایک خوبصورت اثر چھوڑا۔ ویلڈن حبیب صاحبہ بہت اچھالکھ رہی ہیں آپ کی Next كاوش كے بم سب منتظر ہيں۔ 'انو كى مدردى' سركودها سے،ساجده راجہ نے لكھى!ايك نوجوان كى خوناك كھا۔ فرراور مستنس كاحسين امتزاج ساجده جي بهت اليجهي ونئ قبر" جي بال جم نے لکھي ہے اسٹوري اور بيآ پ بتا تيس مے يسي للمى - "خونى بيوك" شائسة محر، راوليندى سے بارراسٹورى كرآئيس خوف واسراراور بارر سے لبريز اسٹوري انھى رى شيطاني توتول كى جالا كيال اورخوف كاحسين امتزاج اجهالكاـ" رواوكا" اے دهيد، كي حسين تخليق ايك ياور فاستخص كى ياور

Dar Digest 11 November 2014

ہے۔ گذاہے وحید، صاحب آپ کی رولوکا کا جواب نبیر فل قوت جس نے ڈر کے دو پورز کوایے بحریس جکڑ رکھا ں وہ ہے۔ اس کے در سے کہیں کئی چکروں میں نہ پھنس جا کیں ۔ لفٹ لینے والوں کا قصہ یادر پنہ جےساعل دعا بخاری ہمیر پور ویکے کر لفٹ لیا کریں کہیں کئی اچھالکھ لیتی ہیں جی!''جادوئی چکر'' جادو پر یقین کرنے والوں کا نامہا عمال کر بعض دفعہ جادو بحر سی کے کرآئیں ۔ آپ بھی اچھالکھ لیتی ہیں جی!'' جادوئی چکر'' جادو پر یقین کرنے والوں کا نامہا عمال کر بعض دفعہ جادو بحر کی طرح طاری موجا تاہے آپ پڑھ کے ہیں اور یفتین آپ کی مرضی ور ندمدر بخاری ،شہر سلطان ہے یو چھ کیں۔ جبرک چوری' قبرستان کے سحرانگیز ماحول ان قبرول کی کہانی جواہیے تاریک اندھیروں کی دجہ سے مشہور ہیں۔ فیصل آباد سے ناصر محودفر ہاد، کی خوبصورت تحریر۔ ناصر صاحب جواب نہیں آپ کا۔"زندہ صدیاں" ایم اے راحت۔ کی صدیوں برمحیط سینس ، اور حقیقت سے تھر پورخوبصورت تحریر۔ایم، اے راحت کی تعریف کرنا کم از کم سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں۔ مگر ہم پھر بھی بہی کہیں مے جواب ہیں آپ کا!''روح کاراز''عظیہ زاہرہ لاہور، کی خوبصورت تحریرا یک شخص ک داستان حیات جس نے ایک روح کے ساتھ تین سال گزارے عظیہ جی! بہت اچھا لکھر، بی ہیں آپ۔''سفید حویلی''عامر ملك راولپنڈي، سے سالگره نمبر كے لئے لے كرآئے عشق ومحبت اور سسنس كا بجر پورخا كفته اچھي كوشش رہى عامر جى! "ناديده مجرم"كوئيد عران قريش، عمران صاحب آپى اسٹورى ميں ايك بيغام بے ماحول ذراياك مند عالم اوا ہے اچھا لکھےرہے ہیں آ ب۔ ' معشق ناحمن' ایم الیاس کی دل آ ویز محبت کا احاط کرتی ہوئی رو مانکیہ اسٹوری 13 ویں قسط من داقل مولى الساس صاحب جواب بيس آب كالنعين "بادر عنى" بشاور سي شكفت ارم دراني ، كى حسين تخليق آب كى استورى كا جواب نہیں گرتھوڑی می محنت اور کرلیتیں مگراچھی کوشش رہی۔" پراسرار آئینہ"رضوان مومر دکراجی ہے، آئینے کی پراسرارا ائیت ك سأتها ت ويو مالا فى پراسرارونياكى خوبصورت كهانى كيابات برضوان سومروصاحب! " قوس قزح" ورو المجسف ك خوبصورت دو بورز کاحسین ذو ق ،اشعار کے انتخاب عمد ہ رہے۔ 'نخز ل'' ڈرڈ انجسٹ کے خوبصورت رائٹرز اور دو مرز کی حسین تخلیقات جواب بیں!" کالی چڑیل ور کے صفحات کی آخری اسٹوری حسب معمول شنرادہ جاندعہا س کراچی، ہے لائے۔ ہارد بلک سپر ہارداسٹوری بھینا آپ کوبھی اچھی لگے لگی مرورنا تومنع ہے۔ویلڈ ن شنرادہ جی اخدا کرے اور ہوز ورقلم زیادہ۔ آخرين انتاأ چھاخوبصورت سالگره نمبرنكالنے پرڈرڈ انجسٹ كے تمام اسٹاف اور شاہد صاحب، خالد على اورآ صف صاحب كو ولی میارک یاد\_

Dar Digest 12 November 2014

تعے خاص بور پرمحترم الیں ۔انتیاز صاحب کا تجزیبے ثنائل تھا۔اجھے شاعر بھی ہیں۔مبار کباد کدان کی دوسری کتاب مارکیٹ منے خاص بیور پرمحترم الیں ۔انتیاز صاحب کا تجزیبے ثنائل تھا۔اجھے شاعر بھی ہیں۔مبار کباد کدان کی دوسری کتاب مارکیٹ میں لاؤنچ ہوئی۔ ناصر محمود فرہاد صاحب،آپ بہادرآ دی ہیں۔ زندگی امیدادراس کا نام ہے۔ ہم سب نے ایک دن داپس یں مادی ہوں ہوں۔ لوٹ سے جاتا ہے حوصلہ رکھیں۔ ہماری دِ عاشمیں آپ کے ساتھ ہیں بے محتر مہساجدہ راجہ کے انگل کی وفات کا افسوں ہوا۔اللہ ہوں ہے۔ ہو ہے۔ آمین۔ نمبر 1 شارہ ساری اسٹوریز نمبر 1 ایس امتیازِ صاحب کی نئ قبر، زبردست، دیری گڈ **آپ کومبر**وجمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ نمبر 1 شارہ ساری اسٹوریز نمبر 1 ایس امتیازِ صاحب کی نئ قبر، زبردست، دیری گڈ اب و بروسی میران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساخل صاحب کی لفٹ بھی اچھی رہی۔" روح کاراز" عطیہ زہرہ جناب! نادیدہ مجرم عمران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساخل صاحبہ کی لفٹ بھی اچھی رہی۔" روح کاراز" عطیہ زہرہ جاب، المعلق المرابية مرى المعنوري في من المعنوري في المعنوري في المرابي المعنوبي المرابية المعنوري الموردي الموردي المعنوري والمعنوري المعنوري الم ویدی استوریز روانہ کی تھی۔ پیتنہیں اپ تک پہنچی کنہیں۔اب کی باردو مخضر اسٹوریز حاضر ہیں خونی پیک اور نظر بد کہتے میں نے دواسٹوریز روانہ کی تھی۔ پیتنہیں اپ تک پہنچی کنہیں۔اب کی باردومخضر اسٹوریز حاضر ہیں خونی پیک اور نظر بد کہتے ہی محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے۔ ہماری اور ڈر کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔اس امید کے ساتھ کہ ساسیں مہلت دینگی تو اگلے ماہ مجرحاضر مول محالله ياكستان كوخوشحال ركھے۔اور دنیا كى ترقی یافتہ تو موں میں شار كرے \_ مین \_ برور رواد الله المرر صاحب: برج كى بسنديد كى كاشكرية كنده ماه بهى خلوص نام كاشدت بانظار بى كالم محمد خالد شاهان صادق آبادے، ڈرڈ انجسٹ كتمام اسناف وقار كين اور دائرزكوجنهول في اين محت لكن مے ساتھ ڈرڈ انجسٹ کوخوب سے خوب تربنانے میں مصروف ہیں۔ میں خالدعلی صاحب کی بات سے شفق ہوں کہ بیدڈر والمجسث ایک رسالیہ ی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔جس میں ایر یٹر صاحب ور دامجسٹ ع منام اساف قار تمین ، اورسب رائٹر شامل ہیں۔ ورکو یہاں تک پہنچانے میں تھی ایک کانہیں۔ اللہ کی رحت کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں جس میں تجھے جارہے ہیں تو بچھ نیوساتھی آ بھی رہے ہیں بچھ ناراض ہے، تو میر خوش ہے، کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں اوراس خاندان کے ہر فردکو جائیے کہ وہ اپ اس گھر ڈر ڈائجسٹ کو ہمت لکن بیار و محبت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کوشش کرے جسے ہرانسان اپنے آپ کوستوار نے میں لگا ہوتا ہے كدوه سب سے الگ اور خوبصورت نظر آئے اسٹاف قارئين ، ورائٹرز كربھی رہے ہے۔ بيان سب كى محنت كا نتيجہ ہے كدوه تقيدكرے برناز يباالفاظ استعال ندكرے ينقيدا يے كرے كدكس رائٹرى دل آزارى ندم وبلكدوه آپ كا تقيد سے اپن علقى كواوراحسن انداز مي درست كرے \_ كہانيوں ميں رولوكا اے وحيد صاحب كى ، لا جواب تحرير ب اس كے بعد ميرے استاد محترم ایم اے راحت صاحب کی زندہ صدیاں ایک ایس تحریب سے بحرے نکانا بہت بی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایس امیاز احمر کی نئی قبر ڈرخوف کے ساتھ بہت خوب رہی۔اورسسٹرز میں خونی ہیو کے شائستہ سحرانو تھی، ہمدرد کی،ساجدہ راجہ،لفٹ ساحل دیما بخاری، روح کا راز، عطیه زاہرہ، عینی، شکفته ارم درانی، بیسب الاجواب، اور ڈروخوف کے ساتھ ساتھ ایدونچر اسٹوری تھیں۔ناصرصاحب کے والداورساجدہ سٹر کے جاجا کے انتقال کاس کردلی دکھ ہوا۔اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں جکہ عطافر مائے آمین۔ ۱۲۰ ۱۲ خالدصاحب: خوش ہوجائے آپ کی محبت کی بازی شائع ہوگئے۔ آپ کی تمام با تمیں بالکاضیح ہیں اور آپ کی نئ کی فریدہ كمانى كاشدت سانظار ب جيونى حيوثى كمانيال لكصة ربة ال من زياده فائده ب ضرفام محمود كراجى سى، والتسليم اكوبر 2014 وكاورد الجست كأسالكره نمبر ملا فوراي فهرست برنظر دوڑائی مرا ٹی تحریر نہ پاکرمنے ہے بے ساختہ بیشعرنکل کمیا۔ دعابباری مانگی توانے بھول کھلے، گلستاں میں جگہ نہ کی میرے تو ہ آ شیانے کو،اس سے زیادہ کچھ کہنا خلاف ادب ہوگا۔ سالگرہ نمبر ہاتھ میں آیا تو ہمیں 440 دولٹ کا کرنٹ نگاپریشان ہوکر عظمے کود کھیا مگروہ KElectric کی مہر یانی سے ساکت تھا۔ بجل حسب معمول جانے کہاں چہل قدی کرنے کی ہوئی تھی بھر پریشان موکرسالگر فبرکو ہاتھ میں لیا تو گرنٹ پھرنگاغور کیا تو پتا چلا کہ کرنٹ تو سالگر فبر کے سرور ق پرموجود محتر مسے وجود میں دوڑ رہا ہے اور وہ چیج فیخ کر کہدری ہے بقول فراز۔ دونوں انسان ہیں تو کیوں اسنے تجابوں میں ہیں۔ مرہم بھی ایک مربرہ محفر کائیاں مخص ہیں فورا جواب ارسال کیا تصور میں جلوے ہے بہشت تے، جدائی سلامت مزے آ رہے ہیں۔ سالگرہ نمبر مدین تر

عن تما تحريري بهت اليمي تفين خاص طوري ايس صبيب خان صاحب كي آخرى اجها شائد بحرصاحب كي خوني بيول، مدر بخارى Dar Digest 13 November 2014

صاحب کی جادوئی چکر،عطیدزایره صاحبه کی روح کاراز، شکفته ازم درانی صاحبه کی مینی اورشنراده جا ندزیب عماسی صاحب کم طویل کہانی کالی چویل قابل ذکر تھیں۔ایم اےراجت صاحب کہانی کی زندہ صدیاں نے پہلی قبط سے اسے بحر میں جکڑ لل عطاعة خريس وروا بجست علاه رقار تين كوورو الجست كى سولبوس سالكره مبارك بو-الله الما من معادب: بهت بهت معذرت كما ب كى كبانى سالگره نمبر من ندا سكى - آئنده امارى كوشش موكى كما ب شكايت كاموقع ند ملے\_آئده ماه محى خلوص نامه كاشدت سے انظارر باء۔ عساهس ملک راولپنڈی ہے،خدا کرے ڈرکاتمام علداور قار کمن خیریت ہے ہوں ڈرکاسانگرہ نمبرا پی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ کر ہے۔ اس میں شال تمام کہانیاں ایک ہے بردھ کرایک ہیں۔ تمام رائٹرز کودلی مبارک تبول ہو۔ خاص کر جادوئی چکر، لفٹ، انو تھی ہمدردی بینی اور روح کاراز پیندآئیں۔ میں بخاری سسٹرز خاص کر ساحل د عا بخاری اور راحل بخاری کا بہت ہی ممنون ہوں کہ میری یہ بہنیں مجھے یادر کھتی ہیں۔اور میری تحریروں کو بھی پسند کرتی ہیں۔ بیتو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے ورینہ میں اس قابل کہاں میں تو ٹوٹی کھوٹی تحریر لکھتا ہوں۔ جبکہ میری بہن ساحل دعا۔ آپ تو پرزے رائٹر ہیں مج من آپ کی تحریروں کافین ہوں۔ راحل بہنا، بہت شکریہ آپ جیتی رہو۔ جی باں۔اس سال میں اپ گھر کی تعمیر میں معروف تقاس لئے غیر حاضر رہا تبہاری تکھوائی ہوئی اور ساحل کی تھی ہوئی کہانی ''نقاب'' کا شار کلاسیکل کہانیوں میں ہوتا ہاور ہوتار ہے گاتم دونوں بہنوں کے لئے ڈھیروں دعائمیں۔ الله الله عامر صاحب: خط لکھنے کہانیوں اور رائٹر کی تعریف کے لئے بہت بہت شکر یدامید ہے تک کہانی جلد از جلد بھیج کرشکر یہ محمد نديم عباسي ميواتى بتوكى ، منة مسكرات قارئين السلام يكم ـ ذركى سالكره اوركوشت والى عیدمبارک سالگر و بمبرخوبصورت ناشل کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔جوکہ 24 ستبرکوبورے والا سے لیا۔ ہماری من بسندرأسرة بي ساحل دعا بخارى لفث استوري كے ساتھ جلوا افر وزھيں حمر دوسرے مند بسند رائشر بھائی خالد شاہان غير حاضر۔ **آخری احجماً۔ایس حبیب خان صاحبہ، جادو کی چکر، مدثر بخاری، بہت خوب تکھا۔ ای طرح شائستہ محرخو نی ہیولہ اینڈ انوکھی** ہمدردی ساجدہ راجہ محفل کو چار جا ندنگار ہی تھی۔ نئ قبر،ایس انتیاز احمد اینڈ قبر کی چوری ناصرمحود فرباد نے بھی بہت خوب لکھا۔ عمده استوری تھی۔ الله الله الله على ماحب: كمانيول كى تعريف كے يے ويرى ديرى مسلس -آب كنوازش نامه كا الله ماه بھى شدت سے شرف الدين جيلانى ثند والديارے،السلام اليم سبكى خيريت كاطالب اور تى وكامرانى كے لئے دست به دعا، سالگرہ نمبر ہمارے سامنے ہے انجوائے کررہے ہیں۔قر آن کی باتوں سے ایمان اور ہی بہت سوں کا ایمان <del>تازہ ہوا۔</del> خطوط میں خالد صاحب کے خیالات سے متنق ہیں ساجدہ راجہ، صاحبہ کے چیا، ناصر محمود فرہادیے والد بحس عزیز حلیم کے دوست كى دالده، كابره هكربهت صدمه بوا اليامحسوس بواكه جني مير الي جيم الله على مي الله على على بال بالى كى محبت نبدد بلھی۔ یہ تھنگ ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں ان کی یادیں رہ جاتی ہیں ہم دعا کو ہیں ہم مرکز میں بھی اجتماعی دعا کرا نمی گے۔ زندہ صدیاں ، راحت صاحب نے آغاز تو دلجیب کیا ہے دیکھتے ہیں رولو کا اور عشق نا کمن کی طرح وُر میں جگہ بنایائے گا۔امیدے ڈرکے تمام ساتھی مجھ سیت خوش آ مدید کہیں مے سائگرہ نمبرکوسائگرہ کی تعریف میں بلقیس خان کی غزل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ الله الدين صاحب: برماه آپ كاللبي لگاؤ كو پڑھ كردلى خوشى بوتى بيد حقيقت ب كرجانے والے مطيح ات

المن المن الدين صاحب: برماه آپ كافلى لگاؤ كو پڑھ كرد لى خوشى بوتى ہے يہ حقيقت ہے كہ جانے والے چلے جاتے بيں ادران كى ياديں دلكوموى رہتى ہيں۔ خير جى الله بهم سب برا پنافضل وكرم ركھے۔ آئنده ماہ تک کے اللہ حافظ۔ محمد علام د حدان برى بورے ، السلام و مليخ اؤر كى سائگره آئى اور چلى گئے۔ وُر نے سولہ بہاري و كھے ليس بہت مبارك ہو۔ ميرا خط بہت كاٹ جھانٹ كر شائع كيا كيا تھا۔ شئے آنے والے دوستوں كوتيدول سے ويكم ان وُر۔ آئى

Dar Digest 14 November 2014

ماجدہ آپ کے چاچوکی وفا<sub>ت</sub> کا بن کر بہت دکھ ہوا۔ ناصر بھائی آپ پر جوالمناک حادثہ گزر چکا ہے۔ اس کا بہت دکھ ہے۔ بلاشبدزندگی میں والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایم اے راحت کی نئی تحریرزندہ صدیاں اچھی ہے۔ لیکن سنہری تابوت جیسی کہانی نہیں ، انو تھی ہمدردی اور لفٹ بہت زبردست تھی۔ سیاحل دعا بخاری نے جب بھی لکھا زبردست لکھا۔ رولو کااز دی میب شمراده جاندزیب عبای اس مرتبه آپ کی کهانی اچھی تھی۔عشق ناحمن ٹھیک نہیں ہے باقی کہانیاں زیر مطالعہ ہیں نئی کہانی بہت جلدارسال کردوں گا۔اب اجازت شب دروز ڈری ترتی کے لیے دعا کو۔ جہ کہ تاسم صاحب: دل کی گہرائیوں سے خط لکھنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے تعینکس آپ کی کہانی کا شدت سے انتظار ہے۔نوازش تامے کا آئندہ ماہ بھی انتظار رہے گا۔

محسن عزيز حليم كوشاكلال ب،السلام يكم اميد بكردر يدواسط تمام افراد يرالله تعالى كاخاص كرم بوگا اوراللدتعالی بورے یا کستان کواسے امان میں رکھ (آمین) اکتوبر نے شارے کے لئے اب کی بار مجھے پیدل نہیں آ ناپڑا كيونكه بم شائيكي كرنے كے ليے تھينگ موڑ كئے بتھاور دہيں سے ڈرخر يدليا سرور ق پر قاتل حيندا پي تمام ترجشر سامانيوں کے ساتھ موجود تھی مطیہ زاہرہ پہلے کی طرح اب بھی جیٹ رہیں ساجدہ راجہ میرے خیال میں آپ واقعی کوئی بھٹی ہوئی آ تماہو بھی تو اتنااح چالاصی ہوساحل صاحبہ یہ کیا آپ کے ساتھ بچے کچے لفٹ والا واقع ہوا تھا۔ پڑھتے ہوئے رو نکٹے کھڑے ہو محتے ، عینی کے لیے شکفتہ ارم درانی نے کمال کر دیا۔ زندہ صدیاں پہلی قسط تو Best تھی آ گئے پیۃ چلے گا اور باقی سب ایک ے بر مرایک تعین خطشائع کرنے کے لئے Thanks

المر الم المحن عزیز صاحب: قلبی لگاؤے کہانیوں کی تعریف کے لئے شکریہ امید ہے ہر ماہ ڈرڈ ایجسٹ ہے لبی لگاؤ کا جوت خطالکھ کردیے رہیں مے اوراس کے لئے بہت بہت شکر ہے۔

فلک فین اور دهیرون آواب، اکتوبرکا فیل میارخان سے، دُرد انجسٹ اور تمام بیارے قارئین کوئیک تمنا تیں اور دھیروں آواب، اکتوبر کا شارہ ہاتھوں میں ہے۔سرورق احیمالگا۔قرآن کی ہاتیں پڑھ کروٹی سکون ملا۔کہانیوں میں بالتر نیب۔آخری احیما،سب سے مبلے پڑھی ایک اجھوتی تحریکھی ۔لفٹ، دعامسٹرز، کی ہمیشہ کی طرح ایک منفرد کہانی تھی ۔شنرادہ جا بدزیب عباس کی کہانی کالی چریل اچھی تھی۔ ایس امتیاز احمد ہمارے ڈرکی شان ہیں، ان کی کہانیاں ایک الگ ٹا یک پر ہوتی ہیں۔ قبر کی چوری بھی دنچیت تحریر تھی۔اس کے علاوہ رولوکا عشق ناگن،سفید جو ملی، روح کا راز، جادوئی چکر،سب کہانیاں اچھی لگیس خدائے بزرگ وبرتر ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اورڈ رکودن دو کنی اوررات چو کئی ترتی عطافر مائے۔ آمین

شکر ریکاموقع دیے رہیں گے۔

طاهر اسلم بلوج مرکودهاس،النلام علیم سب بهلیمری طرف سے وروا بجسٹ کے تمام اساف ورکے كلمارى في اور برانے قار كين كوسكرا ول محرامحبول مجراسلام - ميرطرف سے ميرى كہانى سياعاشق بيندكرنے والوں كو میری طرف ہے بہت بہت شکریہ میں کچھ کامیڈین شاعری بھی جیج رہاہوں پلیزنومبروالے شارے میں ضرور شائع کریں باقی آج موردد 2014-09-29 كويرى شادى ہے آج شام كويرى بارات ہے كھر ميں مہمانوں كاخوب رأ ہے-كافى بله گلہ ہے لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کراپنے پیارے ڈرڈ انجسٹ کے لیے تحریریں لکھ رہاہوں آپ پھرد کھے لیں میں اپی قیمی معرونیات چیوژ کرایے ڈرڈ انجسٹ کی لیے بیاری بیاری کاوٹیس لکھ رہا ہوں۔ پھر آپ کوبھی جا ہے کہ میری تحریریں ضرور شائع كري Thanks ميرى طرف سے تماؤرا شاف إور تمام يوسے والے قار كين كوميرى طرف سے سلام قبول مو-الملا المعام ماحب: سب سے پہلے تو ادارے اور تمام قار کمن کی طرف سے شادی مبارک ہو۔ اللہ تعالی آپ کو تمام خوشیوں سے نوازے۔آپ کی محبت ورڈ انجسٹ سے قابل دید ہے کہ شادی کے دن بھی آپ نے نظافر رکیے اس کے لئے בתטונטשים-公公公

Dar Digest 15 November 2014

# محبت کی بازی

### محمة خالد شابان-صادق آباد

عامل نے منہ ھی منہ میں کچھ پڑھ کر جب کمرے میں ایك طرف پهونك مارى تو چشم زدن ميس ايك خوفشاك بپهرا هوا جن نمودار ہوا اور آتے ہی آناً فاناع عامل کو گردن سے پکڑ کر اوپر كو اثهاليا اور پهر .....

ول کے ہاتھوں بے سکون، بے چین اور بے قرارا کیے جن کی روداد عشق-براسرار کہانی

دات بوی تاریک فی اورایک ایک بل کرک كزرى تكى، وتف وتف سے چوكيدارك" واست رہو حاصے رہو' کی آ واز سنائی وے رہی تھی ۔اور پھر بادل کا آوار كلزاآ تااور هيمي رفآرے كزرتا جلاجاتا۔

اجا كك كمر ي ي كو نجة والى شامين كى جي اس قدر دہشت ناک تھی کہ اگر کوئی من لیتا توایک کیے کوہم کر ارزه براغدام موكر جطكے سے زمين بركر جاتا۔

شامن کی آنگھیں بوری طرح کھل گئی تھیں وہ بسر برايك جفكے سے اٹھ بیٹی اس كاجم بسنے سے شرابور تفااورجم يركيكي طاري كلي-

اجا تک اس کی نگاہ اسے یاؤں کے اتو تعول پر یری جوخون میں تھرے ہوئے تھے،خون کی بلی ی وحارا بیروں کے مکووں ہے ہوتی ہوئی بستر کی جا در اور گدے میں جذبے ہور بی تھی کرے میں نائٹ بلب کی مد بم روشی اتی می که پیرول سے بہنے والے خون کی رنگت سرخ كى بجائے ساه لگ دى كى۔

اس وتت اسے ایمامعلوم ہور ہاتھا جیے دل اس كے سينے كى بجائے كنيٹيوں من دھڑك رہا ہواس نے اسے حواس رقابو یانے کی کوشش کی اور کافی صد تک اس ش كامياب مى موفى كراجا كماست كنكمناتى موكى الى

کی آواز سنائی دی۔ عام حالات جس شایداس قدر متحور كن بلسي كي آوازات بے اختيارا بي طرف متوجه كر ليتي باشایده واس کی تلاش میں سرگردال نہوجاتی۔ مگر اس وقت وہ خو ف اور جیرانجی کی ملی جلی کیفیات میں متلائقی اس نے خوف زدہ ہو کرآ واز کی ست نظر دوڑ ائی مرکیا؟ وہاں تو صرف دیوار تھی اس کے ایے کمرے کی دیوارجس پرایک سایے تھا، جس نے اس

ى زىدگى كوعذاب مسلسل مين بىتلا كرديا تھا۔ ہنسی کی آ واز بدستورجاری تھی۔اورای سائے سے آرى تفى اس دخمن جال كاسياسية ستسة بستد بوار برتجيل رما تھا،شامین کی نگاہ بھی اس کے تعاقب میں تھی اچا تک وہ

سامه کھڑی کے داستے باہر نکلا اور پھرعائب ہوگیا۔

شامین نڈھال ہوکربستر پر گرگئی۔اینے اعصاب ر قابویانے کے لیے اس نے لیے لیے سانس لینے شروع كردية - اس كى آكھول سے اب آنسوروال تھے مر ية نوبرولى كنبيل تے بلكاس كى بى كے تھے كيو ں کداس کا مدمقابل کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک الی محلوق می جومنف نازک ہوکر بھی اسے دکھوں کے چے لگاری تھی اس نامعلوم بلاے پیچیا چوانااس کے بن على ندقا، "ووكون قاكيا جائة تما؟" يرباك

Dar Digest 16 November 2014

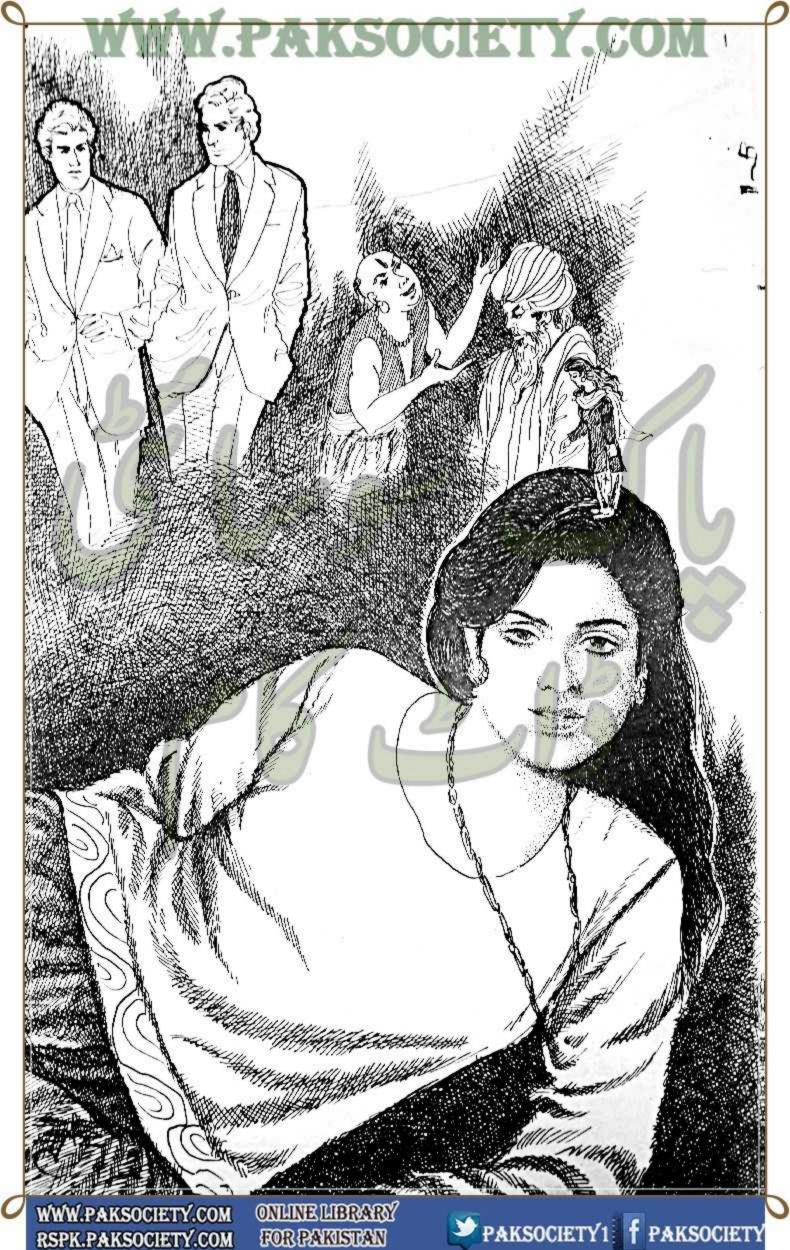

رایک جانب ر کھے اور آ رام کی خاطر بستر پر دراز ہو کیا اورسوجا كداب سه پہر كے بعدى المع كا اور شام كى عائے فی کر حدرصاحب کے گھرکی راہ لے گا جو کہ اس کے بروس میں رہتے تھے۔

يهال مين آپ كوائي بارے ميں بنا تا چلول میرانام شابان ہے میں ایک ریٹائر ڈو جی ہوں اور اس وفت اپنی عمر کے پچاسویں برس میں داخل ہو چکا ہول میں ایک خوشحال زندگی بسر کررہا ہوں میرے کل کا نتاہت میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے جبکہ شریک زندگی مجھے زندگی کی را ہوں میں تنہاہ چھوڑ کر را ہی عدم ہو چکی ہے اور گز شدوس برس سے میں زعد کی خارزار میں تنا کا مزن سفر ہوں۔ مجھے آج بھی اس نیک بخت کی محسول ہوتی ہے جو ہمیشمیری را ہول سے خارجتی ربی تھی۔ اللہ کے فضل سے اولا وسعادت مند ہے بیٹی کی شادی ہو چی ہادراس کی بھی ایک بیاری ی بنی ہے بیٹے تجي شاده شده بي بهووين اس قدر نيك اور فرمانبردار بين كرتجى بيٹى كى تمى محسوس نہيں ہوئى اگر چە بيۇل نے فوج كا شعبه اختیار نہیں کیالین مجھے اطمینان ہے کہ ان کا کاروبار

معتمم ہاور دونوں بھائی ال كراسے چلارے ہيں۔ بوے بینے کا ایک بیٹا اور ایک بنی ہے جو باترتيب دسويل اورآ تفويل جماعت على يرصح ميل چوٹے بیٹے کا بس ایک بیٹا ہے جونویں جماعت میں بر حتا ہے اس لحاظ سے میں ایک خوش قسمت انسان ہوں اگر کوئی کی ہے تو اپنی نیک بخت بیوی کی فرجی اور ناول نکاری اگر چہ جیب لگتا ہے مرشوق کے آگے سب کچھ مكن باباتو بحصناول فكارى كيحوالي سيكافي شمر ت بھی ال چک ہاورا کٹر پڑھنے والوں کوتو میرے آئدہ

ناول كاشدت سے انظار بحى رہتا ہے ميراشعبة تحريرخونناك ادر مأفوق الفطرت ناول لكعنا ب اوريك والدميري شاخت ب، محمة آج تك معلوم نبيل موسكا كه يش ذراؤ في ناول كيول لكمتا ہوں، شاید کوئی غیرمرئی قوت ہے جو مجھے ایسا لکھنے ہر مجوركرتى --

اے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے پیچیے ہاتھ دھوکر کیوں پڑا ہے، وہ بیسب جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی ، اس کی خواہش تھی تو فقط اتن کہ اس سابیے اس کا پیچھا جھوٹ جائے۔وہ بستر پر جیت لیٹی حبیت کو کھورے جارہی تھی چھلے ایک ہفتہ ہے ہونے والے اس عجیب وغریب واقعات کی فلم اس کے د ماغ میں چل رہی تھی

ابھی ایک ہفتہ ل بی تواس نے اس تحرآ فریں کو خواب میں ویکھا تھا وہ اسے اپنی جانب توجہ کرنے کے لیے کوشاں تھا مگروہ تھی کہاس پرسرسری نگاہ ڈالنے سے بھی گریزاں تھی۔

آخِراس سايەنے اين تذليل كابدلداس طرح لیا کہ اپنی انگلی کا رخ اس کی دائیں ٹا تگ کی جانب کیا پرایانگا جیسے اس کی بنڈلی ٹی آگ لگ گئی ہو، درد ک شدت ہے اس کی آ تکھ کل گئی،اسے اپنی ٹا تگ ہے آ مک کی مدت تھی محسوس ہورہی تھی۔ جب اس نے ائی ٹا تک کی جانب و یکھا تواہے جمرت کا ایسا جھٹا لگا كداس كى زبان منك بوسى اس كى شلوار كا دايا ل یا نینچہ تھنے تک جل چکا تھا اور پھراہے وہی سابیاہے کمر ے کی د بوار پر منڈ لاتا ہوا نظر آیا،اس کے بعدے اس منوس سائے نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور آج ایا یا نچویں بار ہور ہاتھا۔ ہر باروہ آیک شے انداز میں نمودار ہوتا اور شامن کے لیے تکلیف کاایساسا مان کرجاتا جس ك بار عص سوجا بحى نبيس جاسكا تفا

گزرتے واقعات اور آنے والے خطرات نے شامین کے دیاغ میں مجیب وغریب جال بنا دیا تھا۔ انہیں خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی خوبصورت وادى مين جا پيچى-

اس کی آ کھ تب ملی جب بیل پردمی گفری نے زورزورے چھ بجنے كا اعلان كرنا شروع كيا۔ رات كے واقعات نے اس کے د ماغ کواہمی تک ماؤف کرر کھاتھا اس نے اتنا لکھنے کے بعد قلم بند کیا، کا غذسمیٹ

Dar Digest 18 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

شامین نے کوئی جواب نہ دیا۔ شامین کی خاموثی شاہر کومزید اشتعال دلار بی تھی اس نے مٹھیاں جینچ لیں اور بولا۔'' تمہاری خاموثی میں ہی تمہاری بھلائی ہے یا در کھوجس دن زبان چلانے کی کوشش کی تواس دن تبهاری زبان کاٹ کر مقیلی پرر کھ ووں گا۔" یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی مسلی کی طرف اشاره کیااورمیز پرزورے ہاتھ مارکرواپس چل دیااس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔

شامین واپس جاتے ہوئے ان نتیوں کو تھورہی تھی صائم نے ہو چھا۔"کیابات ہے۔" شامین خاموش ربی اور کہا۔ وصبر کرو۔

"صبر کس بات کا مبروبر جھے ہیں ہوتا۔" اجا تک صائم نے کری پرایک سائے کودیکھا چھر وهسركما موازمين يراتر اورانتهائي جارحاندانداز سيشابد اوراس کے ساتھیوں کے چھے لیکا۔سائے کی رفتار اور شاہدی طرف رخ تینوں اس بات کی غمازی کررے تھے كه آج شاہد کی خیر نہیں۔

سابیشابدے فکرایا محروہ محسوس نہ کرسکا شاہد ہر طرح ہے محفوظ تھا۔

وہ جرت سے شامین کود کھر ہاتھا بلکہ لائبر بری میں موجود ہر خض شامین کو جرت سے دیکھ رہاتھا اور شامین ابی مجکه بر کفری جیسے ارز رہی تھی اس کاجٹم نیسنے سے شرابور تھا،اس کے وجود کی کیکیا ہٹ واضح طور پر نظر آربي تفي مجهوريكي حالت ربي جرآ ستدآ ستدشامن کی حالت سنجل عنی اوروہ کری پرڈ عیر ہوگئی۔

شاہد جانے کیا سوج رہا تھا اور پرمسراتے ہوئے والی مزااورلا برری سے نکل کیا۔ شامین بر کی سے سر پکڑے ہوئے تھی اس کے ساته يريثان حال صائم بيفاتفاجي وكيمجهندآ رباتها\_ اس کے حسین چرے ریانی کے آثاراس کے حسن کواور بھی زیاوہ محراتگیز بنارے تھے۔ صائم كاچرواس كے ليے ايك ايساسوالي نشان تھا جس كا اس كے ياس كوئى جواب ندتھا وہ انجانى سوچوں

بيمين ميرے بارے ميں چند خاص خاص باتيں جومیں نے بتادیں۔

خرمی وقت برحیدر صاحب کے باس میااور حسب روایت مطریج کی بازی لگ کئی۔ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ ہر بحث بھی ہوتی رہی شطرنج کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ لی حسب عادت کچھ وقت این بجوں اور ہوتے ہوتیوں کے ساتھ گزار کرائے كمرے ميں آيا ورادهور ناول ممل كرنے بين كيا-

☆.....☆.....☆

یٹامین رات والے واقعے سے پہلے ہی بہت پریشان تھی اس پرایک اور پریشانی اس کی منظر تھی صائم جواس کی کلاس فیلوہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معلیتر اور محبت بھی تھا اس نے کئی باراس کی پریشانی کا سبب یو چھ چکا تھا مرشامین تھی کہ کوئی سلی بخش جواب نددے

اس وقت بھی شامین اورصائم لابئر ری میں بیٹے ہوئے تھے جب ایک اور مصیبت آن پینی سےمصیبت شاہرتھا جو یو نیورٹی کے اسٹوڈنش یونین کا سرگرم رکن تھا۔شامین کواس سے خدا واسطے کا بیرتھا اس کی ان حر كوں سے شامین بھی عاجز آئی ہوئی تھی مروہ كينے بن كا جواب شرافت ہے دینے کا قائل تھادودن قبل اعجم نے بد تمیزی کی انتها کروی منی مگرشامین نے صبر کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑ ااور ہات آ کے بڑھنے نہ دیا۔اس روز تو شاہر تتكمين متائج كي دهمكيال دتيا مواجلا مميا تفامكرآج وه اكيلا نہیں تھااس کے ساتھ ای کی طرح کے دو فنڈہ ٹماساتھی تھے،اس نے آتے ہی پینٹ میں اڑمہ ہوار بوالور تكالا اور شامن كما من ميزير كدويا-

شامین خاموش تھی کیکن ان سے ڈرٹبیں رای تھی۔ شاین مجی یو نیورش ویمن کرائے قیم کی لیڈر تھی اس نے ایک نگاہ میزیر محی رہوالوریرڈالی اور پھرغورے شاہدے چرے کودیکھا۔

شابد تقارت آميز ليجيس اس عفاطب بوا\_ "كول في محار ابوايري إقول كا-"

Dar Digest 19 November 2014

FOR PAKISTAN

ہتی۔ اور پھر بھنکے ہے شاہد کی جانب سیدھا کیا۔ شاہد نے اپنے ساتھیوں ہے کچھ کہااور کھلکھلا کر ہے تھا مدکوا کہ جو کا سازگان تھی ایک ہی

کھلاکر تو شاہر کوایک جھٹکا مالگا ور پھرا گھے ی لیے وہ تھے، ان ہوا میں اچھٹا ہوا میز دل کے پیچے جاگر ا۔ اے ہوں اہر باقی محص ہوا جسے کی پہلوان نے اے افعا کرنے دیا ہو۔ افعا کرنے دیا ہو۔ افعا کرنے دیا ہو۔ افعا کہ سند بہر پر چت گراہوا تھا اور اس کے دوست اس کے گرد اس کے دوست اس کے گرد اس کے دوست اس کے گرد سن آیا تھا، ایسے میں ایک سند سے لوکے نے شاہر کا باز و پھڑکا لگا اور اس کے ماتھ کی اے جمو شاہر کو در د کا شدید جمٹکا لگا اور اس کے ماتھ کی اے جمو

نے والالڑکا دور جاگر ااور بے ہوش گیا۔ آفس میں جیٹھے ہی لڑکے سے ہوئے یہ منظر و کھ رہے تھے۔ شاہد کی مدوتو دور کی بات کسی میں اتنا ھو صلابھی نہ تھا کہ کمرے سے باہر نکل جائے ،خوف کے مارے ان کی زبانوں سے کلے اور آیت الکری کا درد جاری ہوگیا تھا۔

شاہ میز پر جت گراہ واتھ اور وہ مایہ بالکل اس
کے او پہوا جی معلق تھا اس کی دہشت سے شاہد کو اپنا دل
اپنی کنیٹوں جی دھڑ کیا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ سایہ نے
اپنے ہاتھ اس کے چہر نے کی طرف کر کے والیس موڑ ا
سٹامد کی زبان منہ سے خود بخو د باہر نگل پڑی اس کی لاکھ
کوشش کے باوجوزبان منہ جی جیسی جاری تھی ہوا جی
معلق سایہ نے اپنے دوٹوں ہاتھوں کی ہمسیلیوں کو ایک
دوسر نے کے قریب کرنا شروع کیا تو شاہد کے جڑے خو
دوسر نے کے قریب کرنا شروع کیا تو شاہد کے جڑے خو
جڑ رہی مضبولی سے لمخے کے یہاں بھی اس کی زبان
جڑ رہی مضبولی سے لمخے کے یہاں بھی اس کی زبان
کردا کمیں ہا کمی سے گرنا ہواز جن برجع ہونے لگا۔
کردا کمیں ہا کمی سے گرنا ہواز جن برجع ہونے لگا۔
کردا کمیں ہا کمی سے گرنا ہواز جن برجع ہونے لگا۔

ال رجی اکتفانہ ہوا اب الجم کی آتھ میں طقوں 
ہے باہر آری تھیں ایسا لگا تھا جے کوئی زورے اس کا گا
و بار ہا ہو، اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی محر
ایسالگا تھا جے کوئی زورے اس کا گا د بار ہا ہواس نے
ایسالگا تھا جے کوئی زورے اس کا گا د بار ہا ہواس نے
ایسالگا تھا جے کوئی کوشش کی محرامیا لگا تھا جے اس کے
ہوں۔
اس کے سامیے نے اپنا منہ کھولا تو ایک بجیب ک

شاہدنے اپ ساتعیوں سے کچھکہااور کھلکھااکر ہم سے ہاں ہوں ہے۔ اس میں براجمان تھے، ان کی تعداد شاہر سمیت میں کے لگ بھگ تھی، شاہد باقی ان تعداد شاہر سمیت میں کے لگ بھگ تھی، شاہد باقی کو شامین کے بارے میں شاہد کچھ بتار ہاتھا کہ اچا تک ایک انجانی محر پر اسر اد آ واز سائی دی۔"اب تمہاری باری ہے جینے کی"اور پھرواتی شاہد کے مذہ سے اس قدرز ودار جینے تھی کہ سب بھا بکار و محے

شاہرے چھ تدم کے فاصلے پرایک خوناک بلا کوئی اور نہیں بلکہ وی جن تھا جو کہ شامین کے خواب میں آیا تھا، اس کا سیاہ لباس اس طرح شامین کے خواب میں آیا تھا، اس کا سیاہ لباس اس طرح اللہ اس کے سفید ہاتھوں پر نو کیا سیاہ ناخن دہشت کا مصلا اس کے سفید ہاتھوں پر نو کیا سیاہ ناخن دہشت کا مصلا اور پھر دل بلا دیے والا وہ منظر سامے آیا جس نے شاہد کے ہوت اڑا دیے والا وہ منظر سامے آیا جس نے شاہد کے ہوت اڑا دیے والا وہ منظر سامے آیا جس نے شاہد کے ہوت اڑا دیے ور ناخل کے دانت نمودار ہور ہے تھے جو دیے ہونؤں کے کناروں سے باہر آئے۔

ویکھتے ہی دیکھتے ہونؤں کے کناروں سے باہر آئے۔

اس خون آشام منظر کو دیکھ کر تو مضوط دل کا انسان بھی ہوت ہے ہے گانہ ہو جاتا ہے چارہ شاہد کیا انسان بھی ہوت ہے ہے گانہ ہو جاتا ہے چارہ شاہد کیا جزتھا۔

اثاره كيا-

" کمریهال توکوئی ہیں۔ "اس کے دوستوں نے جواب دیا کہ شاہر کی نگا ہ ایک لیمہ کے لیے دوستوں کی جواب دیا کہ شاہر کی نگا ہ ایک لیمہ کے لیے دوستوں کی جانب آخی اور پھر دوسری طرف مرکزی۔ مورت حال کافی حد تک اس پرعیاں ہو چکی تی انگے اسم منظر بدل چکا تھا سامیہ نے ایک ہاتھ کمرے لگایا

Dar Digest 20 November 2014

غراہث کی آ واز سنائی دی۔

شابد كاول شايد تشد برداشت ندكرسكنا تفااس لے اس کی حرکت کرنا مجول حمااس کی دہشت سے تھلی آ تکمیں بے نور ہو کر پھر اکسی اور گردن ایک طرف کو و حلك منى ،اس كے جارساتھى اس خوفناك منظركى تاب ندلاتے ہوئے دھرام دھرام کرے اور بے ہوش ہو گئے، جو ہوش میں تھے ہر پر پیرد کھ کر بھا گے ای کمے ساركاخوفناك قبقبه بلندموا-

امحلے لیجاس کی شکل بدل چکی تھی وہ سنہرالباس زیبتن کیے ہوئے ایک جن کے روپ میں تھااس کا منا سب بدن بحليون كاخرمن معلوم موتاتفا\_

محراس كاجبره ويكصنے ولا وہاں كون تھا۔ايك لا ش جو بدصورتی کی انتها کو پینی چی تھی اور چار ہے ہوش افر ادجن کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا، وہ خود کلا ی كانداز بن بولا\_

المين حسن مول آئهول كوروشي بخشف والا - دل ر بجلي كرادينے والا۔"

می طویل سانس لے کر کری کی پشت سے فیک لگا كربيثه كيا قلم بندكيا اور نامكمل ناول كے اوراق استفے كيه، رات كانى بيت چكى فى چنانچەش فى لائت آف کی اورسونے کی نیت سے لیٹ میا۔

☆.....☆.....☆

كى قوم كار تى كى رفار جانجے كے ليے ضر وری ہے کداس قوم کے لوجوانوں کی سر گرمیوں کا مطالعہ كياجائي من جب بحى اخبار ير هتا، تو لوجوالوں كے مجڑے ہوئے اخلاق کا حال پڑھ کرمیرا دل اندر ہی کڑھتا اینے ناولوں کے ذریعے میں نے نو اجونوں کی اصلاح كى كوشش كرد باتفا\_

آج مج جب مل في حسب معمول اخبار كا مطالعه كياتوا يك خرن بجي جونكاديا

یو نیورٹی کی طلبہ تظیم کے اہم اور سر گرم رکن کی ہلاکت کی خرنما یاں تھی جس کے بارے میں لکھا حمیا تھا كمرن والح كانام شابرتها اورشك بدنها كدمخالف

اس خرنے مج بی مج مجھے انسر دہ کر دیا تھا جس اس خیال کو بھلانے کے لیے حیدر صاحب کی طرف چل دیا،حیدرصاحب نے حیرت سے مجھے دیکھااور خیر یت دریافت کی میرے مندے بے ساختہ نکل کیا۔ وربس حيدرصاحب آج كل كي نوجوان سل جس راه رچل نکل ہے اس کی پریشانی نے جی متلادیا ہے، آج مسلح ک خرروهی آپ نے۔"حیدرصاحب چونک کربو لے۔ «کنی *خرک کی خر*۔"

"شِابِرِي بات كرد ب بين نال انكل آپ-"بيد آ واز شامین کی می جومبر یے تقبی جانب موجود درواز ہے ے کرے میں داخل ہوئی تھی ،اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بحائی ندیم اور ساتھ ہی مائم بھی تھا۔

صائم حیدرصاحب کے بروس میں رہتا تھا۔اس ك والدرانا صاحب بهت نيك آدى تقے انہيں كى خو اہش پرشامین اور صائم کی شاوی طے یا کی تھی محرموت کب انظار کرتی ہے اور رانا صاحب ول کے ایک ہی دورے میں جان دے بیٹھے۔

شامین اور صائم کو دیکھ کرمیرے لبوں پر بے اختیار مشکراہٹ مجیل گئی، ایک دجہ تو پیھی کہ مجھے ان بچوں سے بہت محبت می دوسری دجہ بید کہ بید میرے زیر تھیل ناول کے مرکزی کردار تھے۔ ناول کے کرداریر تراشے ہوئے ہی میری سوچ کا مرکز تھے مریس نے يرجى نبين سوجا تفاكه ميري قلم كالكها مواايك ايك لفظ ان کی زندگی کے لئے اہم ہوسکتا ہے، یمی وج محی کہ جب بھی میں انہیں ویکھٹا تو بے اختیار میرے منہ سے ان کے لیے دعائی کلمات کل جاتے خیر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"إلى بينايس اى كى بات كرد بابول-" شاين افردگی سے بولی۔"جی انکل اس کے ساتھ بہت براہوا بلكدده اى سلوك كالمستحق تقالة "بيجله كمرے مي موجود محمحض نے نہ سناسوائے شامین کے۔ اس نے آوازی ست جھکے ہے دیکھا تواس کے

Dar Digest 21 November 2014

ل بوئی که ول و ماغ یقین نبیل کرر ما تما مگریه یکی تما! ا سكى بلاكت ايسے قاتل كے باتھوں ہوكى جونگا ہوں كے سامنے ہو کربھی پوشید ہ تھا دوسری طرف لا شوں کی ساست کرنے والے شاہد کی موت کو مخالفین کے سر تھوپ رہے تھے۔

شامین کو حالات کسی بھی صورت میں بنتے نظر تبين آرہے تھے

شامین سوچ رہی تھی کہ صائم کو بچ بچ بتادے تا كهايك الجھن تو كم ہو، وہ يہ بھى جانتى تھى كەصائم اس ے کس قدر محبت کرتا ہے اور بیسب جان کراس گی ہر يثانى اورجمي برده جائے كى اور صائم كى موجوده كيفيت بحى تواس کے لیے باعث اذیت تھی۔

شایدساری صورت حال جان کینے کے بعدوہ کوئی مفیدمشورہ ہی دے دے یا کم از کم اس کی ڈھارس تو بندهائ كالبذااس اميدك ساته شامن في سب كه صائم برواضح كرنے كافيصله كرليا۔

اس وقت وه یا نمیں ہاغ میں اکملی گھاس پر بیٹی سو کھے تکوں کوتو ڑ توڑ کرانی پر بیثانی کو دور کرنے کی کوشش کررہی تھی کہ اس کمے وہی منحوس آ واز اس کی ساعت ہے مکرائی۔

"جلانے ہے کوئی فائدہ نہیں آخر تمہیں میراہونا بى ہے۔" شامن نے جو تکتے ہوے ویصے دیکھا تووہی دشمن جاں حس کی تمام زحشر سامانیوں کے ساتھ نظر آیا شامین نے دیکھاتو بس!ایک کھرے کے ایسے ايمامحسوس مواجيے كائنات كاتمام حسن ايك بت مي ست آیا ہو۔اس کی بدوای اس کاسرایاحسن جذبات کی راہیں ہموار کررہی تھیں،شامین نے محسوس کیا کہشایدوہ مھیک کہدرہی ہااس کے جذبات اس جن پیکر کو قریب یا مروافعي بإقابوبورب

اسے ہوں لگا جیے اس کا دل اسکے قرب کی خو ابش میں دیوانہ واراس کی طرف بھاگ رہا ہوشایداس کے قدم بھی دل کا ساتھ دے رہے تھے ایک طلسم تھا جو اسے حسین دشمن کی جانب لے جارہا تھا۔

منے بے اختیار نکلا۔'' بکومت۔'' اس جملے پر ا لوگ جرت ہے اس کی جانب تکنے لگے مروہاں تو کوئی

اليتم كس مع خاطب مو؟" ''کسی ہے جمی نہیں۔''وہ بولی۔ "كمال ہے ـ"حير رصاحب نے كہا نديم تو دوسری جانب ہے؟"

میں نے شامین کے ماتھے پر کیلنے کی بوندیں انجر

ادهرصائم بھی کہدر ہاتھا۔"آج کل البیں جانے كيا موكيا ہے كہ عجيب وغريب حركتيں كرنے كلى ہيں۔" " كيول بھئي۔" حيدرصاحب كويا ہوئے، پھر شامین ہنس کر بولی، کچھٹیس مایا ویسے ہی بہتو پر بیثان ہوجاتے ہیں۔"

حيد رصاحب بنس كر بولے" و يكھتے شاہا ن صاحب اب يج جى بم عرد الكرن كل ين-" وہ تو سلام کر کے باہر چل دیے میں اور حیدر صاحب ادهرادهركي باتول مين مشغول هو محتے پچھ در بعد میں نے واپسی کا قصد کیا مرحیدرصاحب اب شطریج تھیلنے كاراده ركعتے تھے مرمیں شام كادعده كركے كھرلوث آيا۔ شايدناول كاناتمل مسوده مجھے اپنی طرف بلار ہا تھا، میں بےاختیار رائٹنگ نیبل کی طرف بڑھ کیا اوراپنے خیالات کولم کے سپر د کرنے لگا۔

شاہد کی موت نے شامین کے اعصاب کومزید بوجھ تلے دبادیا تھااس کی جڑج ٹی طبیعت نے صائم کو بھی يريثان كردياتما-

ايك الجھن تھی جوخو د بخو د وجو د میں آھئی تھی شامين كوكى كم حوصله بإبر ول الزكنبيس تقى محر مدمقابل اس كے مامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ تھا اس كا دماغ كيجيه وچنائيس جابتا تعااب توبات اس قدر بروه جي تحل كهاكيه انساني جان منائع مو چكي هي اور تين جارجانيس مزیدزندگی اورموت کے درمیان معلق تھیں۔ شاہد کی موت اس قد رعجیب وغریب حالت

Dar Digest 22 November 2014

ووساميمي ديوار برسركما موايك ست بوصف لگا شايديه بات تواس سائے كوجمى معلوم ندمى كەندىم توو بيل كرا ب اورات و بوار سر كتر موت و كور باب اس نے ایک طویل سانس لی وہ چند کھے وہیں کھڑار ہااور مچراندر کی جاب چلا میااس کے چبرے پر کمل سکون تھا وہی سکون جو ہمیشہ سے اس کے چبرے پرموجز ن رہتا تھا۔ ندیم کوئی معمولی بچینیں تھااس کی عمرلگ بھگ پندرہ سال تھی وہ عام بچوں سے کافی مختلف تھا اس کے پید اہونے سے بل اس کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ نے ایک بچراس کی گود میں دے کرفر مایا ۔'' یہ بچہان کی طرف سے تحفہ ہے اور اس بچے کی تربیت اور پرورش دہ خود کریں گے۔'' پھرابیا ہی ہواند یم تو بچین ے بی عجیب وغریب عادات کا مالک تھا اس لیے وہ سبے الگ تھلگ رہتا تھاا، وہ عام بچوں کی طرح شر ربحى نبيس تفااس كارجحان اسلامي تعليمات كي طرف تقا دس سال کی عمر میں وہ حافظ قر آن ہو گیا ،اس کی کم کوئی کا بيعالم تفاكيكي كن روززبان نه كهواتا البية صائم ساس كى خوب بنی تھی تاہم دی امور پراس کی معلومات اس قدر وسیع تقیں کہا چھے اچھوں کا کان کا ٹنا، حدثویہ کہ بڑے برباس كے دائل من كردانتوں تلے الكليال دباليتے۔ یہ تھا ایک نیا کر دار جے میںنے ناول

مين متعارف كروايا تعاب

میں نے مسودہ سنجال کرائی کری کی پشت سے فیک لگائی اور حیدر صاحب کے بیٹے شارق کے بارے میں سو بنے لگا میرے ناول کا ندیم بھی بالکل حیدر ماحب تحثارق جيها تفافرق تفاتو صرف حالات كاوه یہ کہ میرے ناول کے شامین اور شارق پر اسرا حالات ے گزرے تھے جبکہ حیدرصاحب کے شامین اور تدیم خوش وخرم زند کی بسر کردے تھے اور میں اس اطمینان برخو وای مسکرا دیا اور لائث آف کرے بستر برلیث کیا میں نے سو جا بھی نہ تھا کہ میں ناول نہیں بلکہ حیدر صاحب كمران كانقذر لكحد إمول شامین ندواج ہوئے بھی مائم سے سب کھ

شايدوه بمى اس كى كفيت كومجه چكى تقى وە جېكتے وه

میں تہاری ہوں تہارے قریب شاید سانسوں ہے بھی زیادہ قریب اور تم ہوں بے اعتنائی برت رہے ہو كياتم مجھا بنا بنالو كے "اتنا كهكراس فے الى خمارے بوجمل للكيس الطائني-

اس کی تگاہوں کا شامین سے ملناتھا کہ شامین کے ہوش اڑ مے وہ بے خودی کے عالم میں ایک معمول کی طرح اس طرح اس کی طرف بردهتی جار ہی تھی کیآج وہ اپناسب كجه كموكرات يالي شامين بعي شايدان حرامكيزسن ك روشی میں صائم کی یا کیزہ محبت کونظرانداز کیدے دی تھی۔ وه اس جانب بروهتا جلا گیااس قدر کداہے ہوش نەر با اور سانسول كى گرى اے اپنے چرے برمحسوس ہونے ملے مرشایداس کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ شامن نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بردھایا ہی تھا کہ عقب ے ندیم کی سکوت تو رقی ہوئی آ واز آئی۔

بمائی جان ادروہ بے اختیارر پیچھے کی جانب بلٹی جہال تدیم کھڑااہے جیرت سے دیکھ رہاتھا۔

غديم كوو يكھتے ہى شارق نے واپس اس جكه دیکھاجہاں شایدصائم سے اس کی محبت رسوا ہونے کے

اب وہاں کچھندتھا صرف ایک سامہ تھا اور وہ جو شایدشامن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا کینے والا ،شارق نے اس کی تمام امیدوں پر پانی مجیردیا تھا مگراس کے باس ا مكلے موقع كى تلاش كے سواكوئى جارہ نەتھا۔

شامن نے ندیم سے بکارنے کی دجہ ہوچھی او شارق بولا۔"صائم بھائی آئے ہیںوہ آپ کوبلارے ہیں۔" شامین طویل سائس لے کراتھی اور اعدوثی حصے ک جانب مرحق۔

اجا مك اسے اسے عقب سے آواز سائى دى۔ '' کوئی بات نہیں پھر سی چلوتم نے مجھے تبول تو کیااہ تم میری مواور میری بی رموگ \_ شامین نے خاموثی سے سنااور پھراندر چلی گئی۔

Dar Digest 23 November 2014

FOR PAKISTAN

. برابرتھالیکن بیآ وازان کے لیےاجنبی نتھی " بيلو! مجمع فر با دعلى صاحب سے بات كرنى "جى فرمايية من فربادعلى بول ربابون \_"أنبون نے بارعب آواز میں کہا۔

"أنكل كياآب نے مجھے پہايا من صائم بول رہا ہوں۔''صائم نے بے قراری سے بات ممل کی۔

" احیما یا د آیا! تم علی کے کلاس فیلو ہو ''وہ بولے۔" كبوآج انكل كى يادكيسے آھئى۔"

"انكل ياد بايك مرتبه آپ نے كها تما كه زند حى ميں اگر كوئى مافوق الفطرت بات ہوتو مجھے ضرور بتا نا\_' شامين ايك سائس ميں بولتي چلي گئي.

" ہاں مرکیا ہواہے؟ خدانخواستہ کوئی مصیبت تو نہیں آن پڑی-' فرہاعلی تشویش ناک کہج میں بولے۔ " جی انگل مصیبت سر پر کھڑی ہے آپ فورا

آ جائے یاد ہے آپ نے جھے عدہ کیا تھا.... ''ہاں.....گر کچھ بتاؤ تو سمی آخرمئلہ کیا ہے ۔ ' فرہاد علی نے پھراستفسار کیا۔

ووبس انكل آپ فورا آجائيں باتى باتيب يميل موں کی بس درینہ کریں، مارے یاس وقت میں۔"

"اجهاسنواتم حوصله ركمويس الجمي نصف مكفنة میں پہنچا ہوں۔" شامین نے ریبوررکھا، اسکے تیس منٹ ات تيس سالول يرميط نظر آرب تھے-

شامین خود بے چین می بیدجائے کے لیے کہ آخرصائم نے کیاراہ تکالی ہے مراس میں حوصلہ نہ تھا کہ

صائم سے کچھ ہوچھ سکے۔ صائم اور شامین مرکزی وروازے کے سائے . كرسيول يربين بيش بيان سي ببلوبدل رب سفان کے کا ن دروازے کی ست لگے ہوئے سے ایا کے دورازے پروستک محسوس ہوئی تو شامین اور سائم تقریباً بھا گے ہوئے دورازے تک بہنچے، دروازہ کھو لے ی صائم کے چیرے پراطمینان کی لبردوڑ گئی۔

كهدؤالا صائم كاروعل اس كى اميدول سے مختلف ندتھا اے ایبامحسوس ہوا جیے شامین اس کے ساتھ نداق كررى موكرشارق كے چرے كى بنجيد كى اور لہجے كى مضبوطی اے اس بات پرمجبور کررہی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ مج كهدرى ہے۔

اگرچەاس ترقى يافتەدورىس سەباتىس كھے بے نداق سے محدزیادہ نیکس مرآج بیسب صائم کے سامنے حقيقت بن كركم ويتحي صائم كى جذبإتى حالت قابل ديد مقى اس نے زندگى ميں شامين كے سواكسى كون، جا با تھا وہى تو تقاجواس کی زندگی کا مرکز تقااوراس کی زندگی آیک مخصو س مدار میں شامین کے گرد کھوم رہی تھی مرآج ایک طوفال تھا جواس کی جاہت کی راہ میں حال ہونے کے لیے اس کی محبت کے حصار میں داخل ہونا جا بتا تھا میسوچ کر ہی اس کے ماتھے پر سینے کے قطرے اجرا کے تھے۔

شامین اس کی زندگی تھی مگر آج اسے اپنی زندگی کی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی وہ دریتک دنیا و مافیا ہے بے خبراس خوفناک عذاب سے نجات کی راہ تلاش کر تے رہے اجا تک صائم کے د ماغ کوز ور دار جھٹکالگا اوروہ الحل بوی اس کے چرے سے عیاں تھا کہ اس نے نجات کی راہ تلاش کرلی ہے۔

یو نیورٹی میں شامین ای ایک کلاس فیلوعلی سے بہت زیادہ قریب می ایک مرتبطی نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہاس کے چھافر ہادعلی سفلی ونوری علوم کے ماہر میں ایک دومر تبرصائم کی ان سے ملا قات بھی ہوئی شامین کی معصوم صورت اور دل موه لینے والی عادت نے انبیں اپنا گرویدہ کرایا تھا ، ترفر ہادیلی نے اسے پیش کش کی مقی کرزندگی می اگراہے کوئی ایسا مسلم بی آئے تو وہ ان سے ضرور راربط کرے، شایدوہ اسے عملی طور پریقین

دلانا چاہتے تصاور آج صائم کودہ موقع ل میا تھا۔ کیلی فون کی تھنی مسلسل نج رہی تھی، فر ہا دعلی آ تھیں ملتے ہوئے ملی فون کی طرف بوجے رئیدور کے دوسری جانب ایک انسوانی آواز نے انہیں چونکادیا تماان کی زندگی میں نسوانی آوازوں کاعمل وظل نہونے

Dar Digest 24 November 2014

آنے والے فر ہا دعلی تھے جوان دونوں کی پھرتی و کھے کرمزید ہریشان ہو گئے البتہ صائم کے چہرے ہر سكون د كنا هو كميا تھا۔

نشست گاه می فربادعلی - صائم اور شامین گزشته پندرہ روز سے ہونے والے حالات پر تقصیلی غور کررہ تصاح كفرم وعلى بول المصر" بجو إس في اكريد شيطاني علوم چھوڑو ہے ہيں اور ہرروز اللہ سے ابن كوتا ہول بر كرا كرمعاني ما تكما مول كين آب لوكول كواس مصيبت سے نجات ولانے کے لیے آخری باراس علم کواستعال کر وں کا شایداللہ مجھے آب لو کوں کی مدد کے طفیل معاف اروے، بس تم ایک دات مبر کرلوکل شام سے پہلے میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔" شامین اس بلاک قوت کو و کھے چکی تھی وہ یہ بھی جانتی تھی کے فرہا علی اسے بس میں تہیں کر یا تمیں محلیکن صائم کے چبرے پر جھلکنا اطمینان اسے ابوی کے اندھیرے سے نکالنے کی سراق ڈکوشش کررہاتھا۔ دونول ايني ايني خواب كالهول يس الطله دن ہونے والے واقعات برغور كررے تھے، شامين كے چرے یر بیخوف تھا کہ کل کے بعدوہ سابیہ کہیں خون خر ابے برندار آئے جکہ صائم کے دل میں امید کی تمع روثن تھی کہ کل کے بعداس کی محبت کے جا ندکوگر ہن لگانے والاسامير بميشه كے ليے اند جرے كى جادر بيل حيب جائے گا بی سوچے سوچے نہ جانے وہ کب نیند کی

دوسرے دن شام کے جاری رہے تھے فرہادعلی شامن اورصائم لان من بيشے جائے في رہے تھ احول يركمل سكوت طاري تفا فربا دعلى اييخ لائح عمل مرتب كر رب تنے آنے والے خطرات سے مس طرح نمٹا جائے گا ؟ مرمقابل كى طافت كيا موكى؟ بيرسب وه سوالات تق جن کاکسی کے پاس جواب نہ تھالیکن وہ سب پی خطرہ مول لينے كے ليے وفي طور يرتيار تھ

فرہادعل نے بورے کھر کا جائز ہلیااور کھر کاوہ کمر وجوشائن كى خواب كا وسے مسلك تعاامية عمل كے ليے پندکرلیا۔

مغرب کی نمازادا کرنے کے بعدوہ تینوں مجوزہ كمرے ميں موجو د تھے، فرباد على نے شامين اور صائم کو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھنے کامشورہ دیا۔اور پھر ان کے گرد حصار کھینچ دیا۔اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو اس بات ہے آگاہ بھی کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اس حصارے باہرنہ کیں۔

اس کے بعد فرہا دعلی نے کمرے کے مرکز میں ایک دائرہ تھینیا اور پچھ ضروری سامان اس دائرے میں رکھ کرخود دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔

شامین نے ان کی ہدایت کے مطابق کمرے میں پہلے ہی ایک شمع روش کر دی تھی کمرے کے گہرے اند چرے میں موم بی کی روشی میں عجیب وغریب سائے نخلیق ہور ہے تھے۔

اجا تک فر ہادیل نے منہ میں مجھ پڑھناشروع کیا ان کے برھنے سے کرے می مفن کا حساس بوھ د ہاتھا ان کی آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کرے بیں گری اور مفن بھی بردھتی گئی۔

اما تک کمرے میں ہوا کی سراسر اہت سنائی دیے گی آ ہسل ہستاس آواز میں بلیوں کے رونے کی آ واز بھی شامل ہوگئی، شامین اور صائم کا ول سینے کی بجا ئے کنیٹیوں میں دھڑک رہاتھا۔

ہوا کی سر سراہٹ میں خو فنا ک چین اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہوتی گئیں ہوں لگتا تھا جيسے بدروعيل فوحه كنال مول

شامین اور صائم کراعصاب تل ہوتے جارے تصان كا في حاه رباتها كهميل دور بهاك ما تس مر ياوك ان كاساته تيس دے رہے تھے

فرہادعلی صاحب اظمینان سے ایے عمل میں مصر وف تصدياه مافيات بخبرانبول في شامين اورصائم کوئی سے منع کیا تھا کہ خاموثی سے این جگہ بیٹے رہیں۔ لیاور بات می که ده دونوں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے می ثایرز من سے چیک گئے تھے۔ براماك جيؤل كاسلسلهم كيابرطرف ايك

Dar Digest 25 November 2014

واديول من جا سينج -

به خاموثی بهت پرسرارتهی ایبالگناتها جیسے زمین و آ سان مجم وتمر کی گروش رک گئ ہوجیسے وقت کو کسی کا بے چینی ہے انظار ہو پھروہ آگیا جس کا انظارتھا موم بن کا شعلة ترتفرار بالتهاموم بتى سے نطنے والا دھوال ايك مرغو لے کی شکل اختیار کرتا گیا جیے جیسے دھوان چھٹا اس سے وہی حسین چرونمودار ہونے لگا جودودن فیل شامین کے ايمان کوڈ گرگا چکاتھا وہ مجسم حسن اپنی تما تر دل آ ویز بول اوررعنائيول كساتهة ن موجودتها-

ایک لمح کے لیے شامین احساس ممتری کے اتھا ه سمندر میں ڈوب گیا شایدوہ بھی صائم کی سوچ پڑھ چکا تهااس نے ایک نظرصائم کودیکھا پھرصائم پر حقارت آمیز تظردُ التي ہوئے بولا۔

" ناوان اور حقير -"

فرہادیلی ایک دم کھڑے ہو گئے وہ بولے۔'' تو خو دكوكيا مجهنا بيم ذات الجمي من تحقي بنا تابون كدمين كيا ارسكتا موں و كھتا موں تو كيے اس كى زعد كى سے كھيل

سکتاہے۔'' ''تو بھے ہم کلام ہونے کی کوشش کررہا ہے مگر انہیں میں تیری ہات کا پرانہیں مناؤں گا تمریس تخفی تيرى اوقات ضروري يادولا وَن كا تاكه آئنده بمى كوكى

شامين كوبهكانه سكي فربادعلى سيعصلات تصح محية انهول في منه ميل کھے بروبردایا اور ایک جھنگے سے دونوں ہتھیلیوں کے جوڑ کر شع کی جانب کردیا ایسا کرنے کی در تھی کہ شمع سے آگ ی کیٹیں ابھرنے لگیں اور اس بلا کے خوبصورت جسم کو لھےرنے لگیں لیکن یہ کیا!اس کے چیرے پرتو سکون تھا مكمل سكون بمروه اس اوات دار بانى سے بولا۔

"بے وقو ف انسان تو کیا مجھتا تھا کہ تو مجھے جلاوے كاشايدتو مجھے واقف نبيس ميں نارجن مول ميں تو خود نار ہوں اور تو مجھے جلانے چلاہے میں جوخود شعلوں ہے مسل کرتا ہوں تھے جسے کم ذات میرا مکوے جائے

سکون ہوتا ہے۔

۔"اتنا كهكرنارجن نے ہاتھ سے جہت كى طرف اشاره كيا اور پھر فرہاد علی کے عین سر پرخون کی بارش برہے گی۔ خون فر ہادعلی کے بورے جسم کو بھگور ہاتھا، خون ے اٹھنے والی بد ہونے شامین اور صائم کاسائس لینا محال كردياتها ،خود فر بإعلى كابي عالم تفا كه جيسے ان پر تيز اب ڈالا جار با مواوران کی بدیون تک مین حرارت محسوس مور بی تھی۔ پھرآ ستدآ ستد شطے سرد پڑنے کھے فرہاد علی کا جسم فالحج زدہ ہونے لگا جن کے لیوں پر شیطانی مسکر امن بھیل گئی وہ بولا۔'' تیرے ساتھ جو کچھ ہواوہ تیرااپنا كيادهراب اب ايك دارمير ابھي ديھے-"

ہیں تو مجھے جلانے چلاہے اپنی آگ کا انجام دیکھ بد بخت

مچرنا جانے کیا ہوا؟ فر ہا دعلی کے پشت پرایک ساہ ہاتھ نمودار ہواجس نے اے گردن سے پکڑ کر اہو میں بلند كيااور بحرش بريخ والافر بادعلى كالقاشم كشعلي مكر ايا اور مع بجھ كئ اس كے ساتھ بى وہاں چينوں كا سلسله شروع ہو گیا۔

جن کھلکصلار ہاتھا پھروہ احا تک صائم کی جانب مڑااور بولا۔''سناڑے جے تو اپنا بنا نا چاہتا ہے وہ میری ہے اور میری بی رہے گی ۔ اس کی آروز دجھوڑ دے كيبيس ايباند موكدتو جان سے باتھ دھوبيٹے۔"اتنا كهـ كرجن شامين كي جانب متوجه موااور بولا-" شامين تم صر ف ميري موه ونيا كي كمي عالم من اتى طاقت نبيل كه جھے زیر کر سکے صرف تم ہوجو جھے زیر کرسکتی ہولیکن طاقت ہے ہیں محبت ہے۔

اور ہاں مجھ سے نیج نطنے کا خیال دل سے نکال دو میں آسان کی وسعتوں میں بھی تنہیں تلاش کرنے کی قو ت رکھتا ہوں تم تک رسائی کے لیے مجھے زمان ومکان کا بإبند ہونے کی ضرورت نہیں۔"اتنا کہدکرنارجن کھڑ کی کی جانب بوها آخری مرتبه مؤکرشامین کی طرف دیکھا اور پھرفر ہا دعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "اے دیکھ لویہ ساری زندگی ایا ہجوں کی طرح گزارے گاس کے اختیار می صرف زبان ہے باتی جسم کوشت کا ایک ڈھرے یہ جب تک زندہ رے گالوگوں کو جھے

Dar Digest 26 November 2014

ہوئی ہے ابھی تھیک ہوجائے کی تم اپنا کام کرو۔ شارق نے ایک لحد کے لیے شامین کی آ محمول مِن جِها نكااور پُعرمعنی خیز انداز مِن بولا۔" آ پ کی آ <sup>تک</sup>ھو میں آنسو،احیما تواب بھابھی دیورے جھوٹ جھی بولنے کی ہیں۔'

پھر شارق فرہا دعلی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا\_" كيون انكل كياموا آپ كي طبيعت كو؟" فر ہا دعلی بولے۔'' بچھنہیں بیٹا جسم میں بچھ

أكزابث ہے۔"

بہت برا ہوا ندیم چبک کر بولا۔ آپ کی طبیعت تھیک کرناہی پڑے گی۔

شارق کے اس معصوباندادار سبھی مسکراا تھے صائم جوكه نديم سے حقیقا بہت محبت كرتا تفااے شارق يربهت پاريآيا۔

شارق ایک دم اٹھا اور تیائی پر پڑے ہوئے گلاس میں کچھ پڑھااور بانی میں پھونک مارکرسارا یانی فر ہادعلی ع جم برانڈیل دیا فرہا علی عے جم میں ایک جمر جمری ی پیدا ہوئی اور انہیں تمام جسم میں آگ سی لکی ہوئی محسوس ہو کی وہ گھبرا کراٹھ کھڑا ہوئے اور پھرخود ہی جیران رہ گئے وہ اٹھ سکتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ یا وُں ہلا جلا كرد يكھے ان كے تمام بدن ميں حركت موجودهي وہ برطر ر سے تک کر سے تھے۔

انہوں نے جیرت ہے شامین اور صائم کو دیکھا پھران کی نگاہیں ندیم تو پرجم کئیں جوسکون سے بیٹامسکرا ر ہاتھااب بھی اس کی تگاہوں میں وہی ابدی سکون تھا جوا س کاسب سے بوی خوانھی۔

شامین صائم اور فر ہا دعلی بے چین متھے یہ جانے کے لیے کہ شارق کے پاس ایس کوئی قوت تھی؟ شارق ان کے چبرے پڑھ چکا تھاوہ ان سے پہلے ہی بول اٹھا۔ '' کائنات کی ایک حقیقت پیجمی ہے کہ اند حیرا روشن پرعالب میں آسکا،روشی بھی اند جرے میں جیب خبیں علی پس روشی ہے عشق کروتمام کا نتاہ کا نورتم میں خود بخودست آئے گا يمي زندگى بي بندگى باور يمي

الجصفے سے منع كرتار ب كا اور اس كا بيد حال سب تمهارى وجے ہوا ہے جھے امید ہے کدابتم کی کی زندگی کو خطره مین نبین ڈالوگی۔'' پھر نارجن ہوا میں تحلیل ہوکر کمر ے ہابرتکل کیا۔

كمري مين عجيب دهينكامشتى كاعالم تفااب كمر ے میں نارجن تھا نا فرہادیلی پر گرنے والاخون تھا بس فرہاد على يتھے جن كا تمام جسم اكثرا ہوا تھا يا وہ دائر ہ تھا جس بيس وه دونوں اپنے آپ کو محفوظ خیال کررہے تھے۔

شامین اور صائم نے قرباد علی کو بدمشکل جار یائی پر لثاياان كى حالت عجيب تقى ان كاساراجهم بحركت تقار ان کی آ کھوں میں بے بی کے آ نسو تھے ادھر مائم کی وجہ سے فر ہا دعلی کی بیدحالت ہوئی فرہا دعلی نے صائم کی اندرونی کیفیت کومسوس کرتے ہوئے کہا۔ "بينا اداس مت مواجها في اس عالت كاقطعي افسوس میں افسوس او ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے نجات ندولا سكاوه واقعي طاقت ميس ميري سوچ ہے بھي

شامین جواب تک خاموش مقی تؤپ کر بولی۔ ''انکل آخرآ پ کوشی حالت میں لانے کا کوئی تو طر یقه بوگا۔ "فر بادیلی خفیف ی سراہٹ کے ساتھ بولے۔ '' شہیں بٹی یہ نارجن کا دار ہےاہے کوئی نہیں كايف سكتابال نارجن بى اسے واپس لےسكتا ہے مروه ایسا بھی نہیں کرے گا،اب تو شاید بقیہ عمر جاریائی پر ہی

شامن اورصائم کی آ کھوں سے آ نسوروال تھے اجا تک کمرے کا درواز ہ کھلا اور ندیم کامسکرا تا جرہ نظر آیا -اس نے بہن اور انکل کوسلام کیا پھر حالت کی نزاکت و يکھتے ہوئے پولا۔

كيابات ب بعابهي انكل كي طبيعت خراب "F-1/4

اس سوال کا جواب وہ دونوں کیادیتے۔ شامن نے مصنوی بنی ہنتے ہوئے اس سے كها- "نبين كوكى بات نبين اجا تك انكل كي طبيعت خراب

Dar Digest 27 November 2014

سامنے نظر آنے والے پہاڑوں میں لے جائے گا۔ پھرمیرے خون سے خود بھی عسل کرے گا اور اپنے شیطان آقاکے بت کوبھی عسل دے گا۔اس سے اس کواینے شیطان آ قاکی مزیدخوشنودی حاصل ہوگی۔ وہ دنیا میں بدی کو تھلنے میں اہم کام کرے گا اور زبردی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر غرب سے ورغلائے گا۔اس خوفناک آ دی کا مزید کہنا ہے کہ میں پورن ماشی کی خاص رات کو پیدا ہوئی ہوں۔تمہاری قربائی ہے میراآ قابہت خوش ہوگا۔''

پھرمنظر بدل جاتا ہے مزال۔ ایک خوبصورت <sub>گ</sub>ی لڑ کی جس کا سفیدلیاس اور سنہرے بال ہوتے ہیں۔ وہ مجھے سلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شیطان بھی اینے مطلب میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اگر سے مجھے مارنا جا ہتا ہے تواس دنیا میں وہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کے ہاتھوں ال کی موت لکھی ہوئی ہے۔"

پھر مجھے بار بارتم نظرآتے ہو۔ میں مریانبیں جا ہتی مزل، خداکے لئے مجھے اس ڈراؤنے آ دی ہے بیالو۔ میں مرف تہاری محبت میں زندہ رہنا جائتی ہوں۔'' اس کی آ جھوں میں آنسو کے ساتھ ڈر کی اہریں بھی دوڑنے لکیں ،اور میں کانپ کررہ گیا۔

ووتهبيل كجينيل موكا إسار وايديش كهدر بامول-جب تک میں زندہ ہوں۔ کوئی بھی تمہاری طرف آ کھ ا تفا كرنيس ويكھے كا۔ مجھ ير بحروسه ركھو۔" ميں نے اے سل دی۔ میں خود بھی تذبذب کا شکار تھا کہ اس نے تھن ایک خواب کو یوں اتنااہم بنایا ہے۔ پھرہم وہاں سے کھر آ مجئے ۔ گھر آ کرمیری سوج ایک ہی سوئی پر اعلی ہوئی تھی۔ جاند دوسے میں صرف دو دن ہی رہ کیے تھے۔ اور بیہ ہات میں ایک بہت بوے عالم سے سی تھی کہ جو خواب مسلسل آئے وہ سچا ہوتا ہے۔اس کی تعبیر حقیقت مين بدل جالي ہے۔

دوون بلك جھيكتے ہوئے كزر كئے۔ ميں سائرہ كو تسليال ديتاربا كهمتهين تجهنبين موكا بيرخواب خيال ہوتے ہیں بس اور کھر میں کسی کو بتانا مت ، مگراس کی بے

ہے۔ طاہرہ بھے وہاں چھوڑ کروائی چی کی۔سائرہ کے چرے ہر بیثانی کے اثرات مسلط تھے، اور اس کا چرہ سی خزاں رسیدہ پھول کی طرح مرجمایا ہوا تھا۔ اس سائره اور جوسالكره مين سائره محى-اس مين بهت فرق تھا۔ بیسائزہ برسوں کی بیارلگ رہی تھی۔

"كيابات ب،سائره ..... اتم نهيك تو مورتهارايه جره از اار اسا کول ہے۔ کوئی ریٹانی ہے کیا؟" میں نےاس کے کندھے پہاتھ رکھ دیا۔

"وه ش ..... وه محمد من بن بكاسا بخار بـ" اس فيات كونالناطايا-

'' ویکھوسائرہ ہات کو چھیاؤ مت\_تمہارا چرہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہتم کسی مشکش میں مبتلا ہو، بتاؤ، بات كياب؟"

"مزل - میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ہے۔تم اليے بى بات كو برد هار ب بو-"اس كى آئھول مى كى تیرنے لی۔ ' چلو کوئی اور بات شروع کرو۔'' اس نے بے جان ی محرابث کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ " تو پھر مجھے اس طرح یہاں بلوایا کیوں؟ وہ کولی ضروری بات ہے۔جوتم چھیار ہی ہو۔" میں نے کہا۔ "مزمل، خدا کے لئے جھے بھول جاؤ، میں تنہارے کے قابل نہیں ہوں، ویسے بھی میں یہاں صرف چند دنول کی مہمان ہوں۔ کیا ہے موت مجھے کب اپنی آغوش يل ل\_ل\_"وهرويدى

"بيكيا بكواس ہے۔ وہ ساتھ جينے مرنے كى فتمیں - کیادہ سب جمو ٹی تھیں ۔جواصل بات ہے مجھے

مجص باقاعده ال يرخصه آربا تفارد مم أكر مجي ابنا مر می جمی میں جھتی ہوتو نہ بتاؤ۔ میں بھی تم سے میں پچھوںگا۔" میں نے مندوسری طرف کرلیا۔ "مزل اگرتم جانای جائے ہوتو سنو گزشتہ ایک اوے محصملل ایک ای خواب نظر آرہا ہے۔ الكلبار وفاخون ك أدى مجهة كركبتا ب-"اس مينے كاجيے بى جائد دوب جائے كا \_وہ مجھے اثما كران

Dar Digest 47 November 2014

FOR PAKISTAN

مینی اور پریشانی برختی جاری تمی \_ کیونک خوف اس برحاوی موچکا تھا۔

مجروه رات آخمی وه واقعی بهت تاریک سیاه رات تقى ما يوكس جاكر حيب كيا تما- تارول كى چك بھى عائب محی۔ میں نے سائرہ سے کہا۔"وہ بے فکر ہوکر موجائے۔ بی تہارے کمرے سامنے پہر ودوں گا۔" يبلي تو وه نه ماني - كين كلي - "مزل! جوميرى قسمت من موكا و يكما جائ كا اور يحر جونفيب من ہوتا ہے وہ بھلا کہاں ٹلتا ہے۔ تم اپن جان میری خاطر · خطرے جی مت ڈالو۔"

مريكم بخت بيار بهت ظالم موتا ہے بھلاكس كى كب مانتا ہے۔ سوميں نے بھي بيار كائتميں دے كر كرے من أے بھيج ديا اور خاص طور پريہ تاكيد كه بيہ بات كى كومت بتائے۔ ميں نے اپن اى سے كى دوست سے ملنے کا جموث بول دیا تھا۔

سائرہ کے کمرہے کچھی فاصلے برایک کافی برا ورفت تھا۔موسم فزال کی وجہ سے بے تو اس کے كر ي تع مر مبنال بهت مضبوط تعيل - من في خالہ کے کمرے ایک کلیاؤی لے لی تھی۔اطراف من نظري محما كرين درخت يرج وكربين كيا- چونك بعلاقہ پہاڑی تھا۔اس لئے یہاں آج پہلے کی نبست کچرزیاده بی خاموش جمانی حی -تاریکی جا در برطرف تن چکی تھی۔مرف سائرہ اور اس کے ساتھ ساتھ محروں کی مرحم می روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ دور پہاڑوں پر کئی جنگل جانور جی جی کر ماحول پر ڈراؤٹا اڑ چھوڑ رہے تھے۔ جانوروں کی خوفناک آ وازوں نے میرے وجود پر سکتے کی کیفیت طاری كردى تحى قري ورخت پر جب الوكى جولناك آواز سانی دی تو میرے اعصاب پر جیسے بکل مر بری۔ ميرے ہاتھ سے كلباڑى چھوشتے چھوشتے بكى۔ ڈرو خوف میرے اطراف رقص کنال تھا اور میں خود کو سنبالے بوی مشکل سے درخت پر بیٹا ہوا تھا۔

جو خاموش ماحول کا سینہ چیر تی ہو کی بھل ی بن کر جمہ ر کری - کلہاڑی میرے باتھ سے چھوٹ کر نیج جا کری اور می خود بری مشکل سے شبی بر براجمان

ورخت سے مجمع ہی فاصلے پر ایک قد آ ور بھیڑیا کھڑا تھا۔ چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا ہوکر وہ اپنی لال لال آ تھوں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے منداو پر کوا تھا کر بلندآ واز میں چیخ ماری، جیسے کسی کو آنے کو کہا ہو۔ پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیا کو این طرف آتے دیکھ کرمیں تحر تحر کا پینے لگا۔ جیرت کی ہات تھی کہ وہ مجھے صاف دکھائی دیپے رہا تھا۔ درخت کے نیچ آ کر بھیڑیائے جیے مٹی سوٹھی بھرساڑہ کے محمر کی ظرف چل پڑا۔

رات کے بارہ ن کے تھے۔ یک لخت می کے بعاری بحر کم قدموں کی جاب سنائی دیے گی۔ میں نے بھیڑیے کوچھوڑ کر خالف ست دیکھا۔ جہاں سے پچھ در يهل بهيريا آيا تعامين نظرين بها ذكراس طرف ويمين لگا گوکداند عیراا تنازیاده تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قدموں کی آ واز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے چلنے والا قریب بی ہو۔

ور کی وجہ سے میری ٹی م ہوگئ۔ اور میں وم سادھے نیچے ویکھنے لگا۔ پھراجا تک ایک دراز قد محص درخت کے نیچے ہے گزرا غورے و مکھنے پر مجھے اتنا معلوم ہوگیا کہ اس مخص نے سیاہ لبادہ اوڑ ھرکھا ہے۔ البتة تأريكي كي وجدے اس كى شكل ندو كيوسكا۔ ووضحص بھی چانا ہواسائرہ کے گھر کی طرف بڑھتا جلا گیا۔ بھیٹریا نه جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔

سامنے کامنظر دیکھ کرمیں جیرت سے اچھل پڑا۔وہ مخص سائرہ کے محرک و بوارے ایسے اندرچلا کیا۔جیسے دروازے سے گزراہو۔

میں نے تھوڑی میں ہمت میجا کی اور سوچا اس محض کا بیجا کرنا جائے۔ ابھی میں نیجازنے کے لئے برول رہا تھا کہ دوسرے علی لیے جھے اندرے ساڑہ کی

Dar Digest 48 November 2014

ا ما تک ایک بھیریا کی بلند باز گشت سنائی دی۔

کویاہوئی۔

" میں اے جانتی ہول کہ وہ سائر ہ کو لے کر کہاں ملاے،آپ میرے ساتھ آئے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ میرے آ مے جل بڑی۔ میں نے اس کے پیچے قدم بردهادئے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ بیاؤگی کون ہے اور میری اس طرح مدد کرنے کا مقصد .....!معاً خيال آيا كه بيرو بى لژكى تونبيس جوسائره كوخواب مي نظر آتى تھى \_ لائٹين كى زردروشى ميں اید هرا کو کے کم ہوا جار ہا تھا۔لیکن اتنی روشن ہر گزنہیں تھی کہ مجھے رائے کا ٹھیک طرح سے تعین ہوسکے۔وہ لاکی بوے آرامے آ کے بوھد ہی تھی۔ میرے اٹھتے قدم اس کے تعاقب میں تھے۔ آ دھے کھنے کی تک ورو کے بعد ہم پہاڑوں کے بیچوں چھوٹی می بنی میڈنڈی رِ طِنْ کے جلدی ہم ایک بہاڑی کے اور بیج مجے۔وہاں برایک کافی برابرانا سا کھنڈرنما مکان وكھائي وے رہاتھا۔ مكان كى حصت برايك لال روشي كا دائر و محوم ر با تفااورایک بے جان بھیر یے کا مجسم عین منڈیر پرنصب تھا۔ جمعے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے جِڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔

"ایک منف-"الری نے ہاتھ اٹھا کرمیرے قدم روک لئے۔"ای کھنڈر میں وہ شیطان سائر ہ کو لے کر حمیا ہے۔وہ لال روشیٰ کا چکر نظر آرہا ہے نال۔ 'اس نے سواليه نگابول سے ميرى طرف ديكھا۔ جواب ميں ميں ، من في اثبات من مربلايا-

"اس شیطان نے اپن حفاظت کے لئے محافظ چكر بناركها ب\_ يبل جھےات وڑنا ہوگا۔ پرتم اندر جاسكو مح\_تم بيدالتين بكرو-"الشين اس في ميرب ہاتھ میں تھادی۔ چراس نے دائیں ہاتھ اور اٹھا کر ينجه بنايا اور باتحد كو يول جمئكا ديا جيسيكس ناديده وجودكو وهكا ديا مورايك فلك شكاف دحماكه مواراكروه لاك مجمع بروتت ند تهام لين تو من كي فك دور جاكرتا-جہت ہے بعیزے کے جمعے کے کی کارے مور بلم مح يرخروشى كادائره بمى ايسافو يا جيم موتول

كريناك في سنائي دى۔ بيس اٹھ كمزا موا۔ اس سے بہلے کہ میں فیجے اتر تا۔ وو منس باتھوں میں بے ہوش سار ہ کواشائے اے دیوارے کرراجیے خلا ہو۔اب بميزياس كآح آح اليے جل را تعاميے بالوكا ہو۔ آگھ جمکتے ہی وہ میرے پاس سے ایسے گزر کیا جیسے ופו ל בשפולות

می نے جلدی سے نیچ چھلا تک لگائی اوراس کے يحييه بها كاركر و يكيته بي ديخيته ووسامنه والي بها زيول میں غائب ہو کیا۔

میں فیلے پر کھڑا متلاشی نگاہوں ہے اے دیکھنے لگا۔ بیری چمٹی ص نے ایک تک راستے کی نشاندہی کی اوراس طرف قدم الفافي بى والاتفاكددا كي طرف ہے آئے والی ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکادیا۔ مرعقدم وين رك كئے۔

میں نے اس طرف ویکھا تو وہ ایک نوجوان خوب صورت لڑ کی تھی۔اس نے ہاتھ میں الثین اٹھا رمی تھی۔ اس کے سنبرے بال اس کے کندھوں بر ایستاده تھے۔ دودھ جیسی گوری رنگت اورسفیدلیاس نے اس کے نسوائی حس میں قدرے اضافہ کررکھا قا۔ میں سوچ میں پڑھیا کہ بیاڑی کون ہے اور اس وت یہاں کیا کردی ہے۔ پروہ لاک میرے قریب آئی۔اس نے کوے کوے جھ رگری نظر ڈالی اور پر جھے سے خاطب ہو لی۔

"آپ سائره کو بیانا جاہے ہیں نال۔" اس کی آ واز میں مٹھاس کے ساتھ بلکا سارعب بھی تھا۔ "إن المرتبين كميم معلوم بواء" من في جرت

ے ہوجھا۔

"اس بات كوچمور عداي باتن و بعدين ہوتی رہیں گی۔ **کر اس وتت سوال سائرہ کی زندگی** کا ہے۔ وہ یولی۔

''لین جھےمعلوم نہیں۔وہ سائرہ کو کہاں لے حمیا المنافي سافي بيثاني سااء ويمية موسة كها-"ووكوكى انسان نيس بكهشيطان ب-" ووالرك

Dar Digest 49 November 2014

پچھ بھی وکھائی ٹیس دے رہا تھا۔ میں دیواروں کا سیارا لیتا ہوا آ کے بوصے لگا۔ جلد ہی جس ایک بوے بال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کرایک بار مرمن ڈرسے دو جارہوگیا۔ کرے کے وسط میں ایک کافی براچبور و بنا ہوا تھا۔اس کے اوپر ایک جیب ناک بت نصب تھا۔جس کے سر پر دوسینگ اور کان کافی ليے تھے۔ چرو خوفاك اور جمامت عجيب طرح ك مھی۔ بت کے ایک ہاتھ میں ایک چک دار تکوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی بری جلتی ہوئی مشعل تھی۔ بورے كرے ميں بے شار ديے جل رہے تھے۔ دوسری طرف ای طرح کے دواور چھوٹے جھوٹے بت ایستادہ تھے۔ بڑے بت کے قدموں میں سائرہ کا ب ہوش وجود پڑا ہوا تھا اور وہ شیطان سیاہ لبادہ اوڑ ہے اس ك قريب عي آلتي بالتي مار بيضا آلكسيس بند كے کھ ہڑھر ہاتھا۔

میں دیے یاؤں سائرہ کی طرف بوھا۔ اجا تک اس محض نے سرتھما کرمیری طرف دیکھا۔ خوف مے مارے میری تو شی کم ہوگئی۔اس کے چیرے ير كوشت بوشت نام كى كوئى چيز ندهمى -صرف بثريال بى میں۔ پراس کے جم سے چکاریاں تکانیس۔ "ا الے کون ہے تو ،اور بہال کیا کررہا ہے۔" وه كرخت آوازيس بولار

''میں کون ہوں اس بات کوچھوڑ و\_سائر ہ کو لینے آیا ہوں۔اے میرے حوالے کردو۔" یس نے ہمت يكا كرك كركتي آواز من جواب ديا\_ جواب من اس نے بلند قبقبدلگایا۔جس نے کمرے کی درود بوار ہلاکر

" ياكل بكياتوا بن اس لاكى كوتير عوال مجھی نہیں کرسکتا۔ بھاگ جا یہاں سے ورنہ بے دردی ے ماردوں گا تھے۔''وہ اٹھ کرمیری طرف بڑھا۔ "مں سائرہ کو بہاں سے لئے بغیر میں جاؤں گا، جاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔" میں نے مفوس لہج میں کہااوراس کے حملے کئے تیار ہو گیا۔

ک کوئی مالاٹوٹتی ہے۔ اما ك الله على لمع من بحيرًا كى بھيا ك حي سنائی دی۔ جسے من کرمیرا کلیجہ چھلنی ہونے ہوتے بچا۔ من نے بھا کنے کے لئے لڑی کی گرفت سے ابنا ہاتھ چیزانا طابا۔ مراس کے ہاتھ کی کرفت کہیں زیادہ مضبوطهي-

ور تنهیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ جب تک میں ساتھ ہوں۔ بھا گئے کی ضرورت نہیں۔" اس نے تىلى دى-

و اس كاطلسم ثوث چكا ب\_-ابتم بلاخوف اندر جاسكتے ہو۔ مرايك منك ركو۔" اس في باتھ الھا كر میرے سر پردکھا۔اس کے اتھ سے مبزرنگ کی روشی فكل كر بورے وجود من سرايت كر كئ اور من خود مين اك في تبديلي اور طاقت محسوش كرفي لكا-"تم اس قابل ہو مے ہو کہاس سے ارسکو۔ اور وہ ویجھو کھنڈرات كاندرجاني كاراسته صاف نظرة ربائ "اللاك نے میرے ہاتھ سے الثین لے کردخ اس طرف کیا تو ایک درواز ونظر آرما تھا۔ جو غالبًا اندر جانے کا راستہ تفال يدوروازه كحول كرتم اندريط جاؤ يحببين سائره اور وہ شیطان نظر آئے گا۔ جنتی جلدی ممکن ہو سکے سائرہ کواس کی گرفت سے بچالو۔ کیونکہ آج ہرصورت میں وہ شیطان اس کی قربانی دینا جا ہے گا اور تھبرا نامت وف كرمقابله كرناك ووسرے بى لمح ميں وولاك وہاں سے غائب ہوگئ۔

"میں نظریں تھا تھا کراے اروگرد تلاش کرنے لگا۔ مروہ کہیں بھی نظرند آئی۔ میں اس سے بوچھنا جا بتا تھا کہوہ کون ہے اور میری مدد کیول کردنی ہے۔

ببرحال بيروت الي باتول كيسويخ كانبيل تھا۔لہذامیں نے دروازے کی طرف قدم بو حادیے۔ وهر کتے دل کے ساتھ درواز ہ کھولا۔ وہ عجیب طرح ک ح ج اہث کے کھل گیا جیے برسوں سے بند ہو۔اندر ایک لمی راہداری تھی۔جس کے دونوں اطراف کمرے ب ہوئے تھے۔ جو گہری تاریکی کی لیٹ میں تھے۔

Dar Digest 50 November 2014

ور درونے مجھ پر ہلد بول دیا۔ میں نے ہمت و کمائی اوراٹھ کھڑا ہوا۔

''شیطان نے قبقہہ لگایا اور آ مے بڑھ کرمیری حرون ایک بی ہاتھ سے دبوج لی، میرے طلق میں خراش می پر کئی اور میں گردن چھڑانے کے لئے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اوپر کی طرف اجھال دیا۔ میں کانی دور جاکر کندھے کے بل گرا، اذیت سے میرا وجود جھکے کھانے لگا، یاس ہی تکوار بری تھی۔میری نظراس طرف اٹھ مئی۔ میں نے ہاتھ برُ ها کرتگوار اٹھالی اور ساتھ ہی جب لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوڑتا ہوا شیطان کی طرف بردھا اورسیدھی تلواراس کے پیٹ میں تھسیرہ دی۔ایک طرف کرااور شیطان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا مگراس کے بعد جومنظر میری آ تھول نے دیکھا۔ چرت وخوف سے اس نے مجه جمع جمع جمع الكوديا-

شیطان نے تکواراینے وجود سے ایسے نکالی جیسے انسان این جیب سے ہزار کا نوٹ تکالتا ہے۔ تکواراس نے ایک طرف جینی اور قوی میکل قبقیم نگانے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنی چھاتی پرزورز ورے ہاتھ مارر ہاتھا۔ " بیانیے بی مارے گا یکوارا تھا کراس بت کودے مارو۔ بیشیطان فورا ہی مرجائے گا۔ " مجھے اس او کی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو میجه بی فاصلے پر دوسرے بت کی چک دار مکوارز مین بر يرى بولى تى\_

میں نے وہیں سے جست لگائی اور تکوار کے اور جا کر گرا۔ مجراے اٹھا کرسیدمی بڑے بت کی طرف مینک دی۔ تکوار تیر کی طرح سیدمی بت کی جماتی میں جامعتى \_شيطان كے تعقيم يك دم بند ہو محة اوراس كے مندے کا رُھالال سال نکل برا۔ اس نے سینے پر ہاتھ ر کھے تو وہاں سے بھی خون اہل پڑا۔ ساتھ بی ایک بہت برا خوفاك دهاكه بوا\_ ميراس چكرانے لگا پيرخود بخود میری آ کھیں بند ہو کئیں۔ مجھے کچے خرند می کہ میں کہاں ہوں۔

اگر تھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مر ..... "اس نے ہاتھ اٹھا کران چھوٹے بتوں کی طرف كياتواس كے ہاتھ سے سرخ رنگ كى روشى نكل كران بتوں پر بڑی، وہ متحرک ہوئے اور کوار برآتے ہوئے میری طُرف بوسے لگے، میں نے خود کو چوکس کرلیا۔ ایک نے میرے سر پر پہنے کر جھ پر تکوار کا دار کردیا۔ میں جلدی سے ایک طرف ہوگیا اور آیک بجر پور کھونسہ اس كے ناك يروك مارا وہ چندقدمون كے فاصلے ير بہلو کے بل کرا اور مکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے چرتی دیکھائی اور لیک کروہ تکوار اٹھالی۔ دوسرے نے آ مے بوھ کر مجھ پر تکوار کا وار کردیا۔ میں نے جلدی - Jellリンデュラくとり-

ایک آسانی بلی کرک اور مجھے اینے ہاتھوں میں ورومحسوس ہونے لگا۔اب ہم ایک دوسرے سے زور آ زمائی کردے تھے۔اس بت کے منہ سے درندے جيىغرامن نكل ربي تقي \_ جھے ايبالگا كەمىں گر جاؤں گا۔ لبدا میں نے بکدم اپنی تکوار کو پیچھے کھینجاوہ آ مے کو جھاتو میں نے تکواراس کی گردن پردے ماری اور پھر لمح میں اس کا سرکٹ کردور جا گرااور آگ نے اس کو ایی لپیٹ میں لے لیا۔

دوسرے نے جھ پر چھلا مگ لگائی اور مجھے این گرفت میں لے لیا۔ اس نے تین مار کھونے میرے بائیں پہلو پر رسید کردیئے۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھراس نے جیسے ہی میری کردن کواپنے اسن فلنج من لينا عابا - تو محل من الكاموا آيت الكرى كالاكث اس كے باتھ سے كراكيا تواس كے وجود ير آگ مسلط ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پرسیاہ را کھ پڑی ہو کی تھی۔

"میرے محافظوں کو مار کر تونے اچھانہیں کیا الرك ..... اب مرب اته عاق الونيس في ياع كا-" اور یہ کمبراس نے مجھے پکڑلیا اور اٹھا کرسامنے دیوار پر وے ماردیا۔ ہوا میں اڑتا ہوا براسر دیوار کے ساتھ الرايا اور من فيح كريزا مير اسر عون بنيالا

Dar Digest 51 November 2014

اچا تک الشین کی زروروشی ہم پر پڑی۔ دیکھا تو وہی از کھی جو پہلے جھے کھنڈرات تک لے گئی تھی۔اس نے ہاتھ بڑھا کر جھے سہارادیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم دونوں نے سائرہ کو اٹھا کر اس کے کمرے تک بہنچایا۔ سائرہ کے گھر والے تو بے خبری سے ایسے سور ہے تھے جیسے آئیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہاہر کا دروازہ اس کے کمرے شی جھوٹا اس ائرہ کے اس دھتی۔ پھر میں اس کے کمرے شی جھوٹا اس ائرہ بسدھتی۔ پھر میں اوروہ لڑکی ای درخت کے بیچے آگئے۔

الرده رن الروس المناس المناس المراس المناس المراس المناس المناس

اچھااب میں چلتی ہوں۔'' ساتھ ہی وہ وہاں سے چلتی ہو کی پہاڑوں میں کہیں عائب ہوگئ۔

میں وہاں سے خالہ کے گھر آ حمیا۔ اور اپنے بیڈ پر سکون سے سوحمیا۔ سب لوگ سور ہے تھے۔ اس لئے کسی کومیر سے بارے میں پیتہ نہ چل سکا۔اب میں مطمئن تھا کے سائزہ کی زندگی نچے گئی۔

جب مبح محمر والول نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ ملے۔ ہرایک نے سوالوں کی بوچھاڑ مجھ پر کردی۔ بیسب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں نے بھی حجوث کاسہارالیااورکہا۔

"رات کو پہاڑوں کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ میرا یاؤں پھسلااور میں نیچ کر گیا۔"

اس کے بعد دوسرے ہی دن امی نے مجھے وہاں گئنے نہ ویا اور ہم والیس سیالکوٹ آگئے۔ یہاں مجھے اسپتال میں داخل کروادیا گیا۔ مجھے تین خون کی بوتلیں چڑھیں۔ پھرایک مہیندا سپتال میں رہنے کے بعد تھیک ہوکر میں گھروالیں آگیا۔

اس دوران سائرہ کا ایک ہار بھی جھے فون ندآیا۔
اس نے میرا حال تک ند ہو چھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا
مرکیا۔لیکن میری خالداور طاہرہ کا ہا قاعدہ فون آتارہا۔
طاہرہ نے جھے بتایا کہ'' سائرہ تمہارا نام تک سننے کو تیار
نہیں۔'' پھر دوسری ہات سن کرمیر ے دل کوشد بیددھیکا
لگا۔وہ یہ کہ'' سائرہ اب اپنے کزن سے بیار کرتی ہے
اور سارا سارا دن اس کے ساتھ بی فون پر ہا تیں کرتی

میں سائرہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخراس نے میرے ساتھ ایما کیوں کیا، میرے اربانوں کو کنارے سے درمیان م کے سمندر میں بےرحم لبروں کے حوالے کردیا۔ اس سے تو اچھی وہ انجان ہمدردلڑ کی تھی۔ جس نے میری مدد کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ لڑکی آخر کون تھی۔



## فكلفتةارم درنى-پشاور

کمرے میں موجود روح کی کرخت اور دل دھلا دینے والی آواز سنائی دی، میں کسی صورت بھی اس خونی کو آزاد نھیں چھوڑ سکتی۔ اس آواز کو سنتے هی اس جگه موجود سارے لوگ دهل کر رہ گئے اور پھر .....

### دکش، دنشین اور من بھاتی کہانیاں پڑھنے والوں کے لئے بہت ہی دلغریب کہانی

انتبائي نشلى آئمول مين شرم وحيا كاسمندر فواتعين مارر با تھا۔ بلاشبہوہ قدرت کا حسین ترین شاہ کار دکھائی دے ر بی تھی۔

آج پھراس کی یازیب کی جمنکارنے راشد کی نیند تو ر کراے لان کی طرف آنے پر مجور کردیا تھا۔حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے محفے جمنڈ کے قریب بی بیشی تھی۔راشد کوآتاد کی کروہ اپنی جگہ سے

حجلة عروسي علىبول وورابنآج مجى اسانتالى حسين لكرى تمى مرخ ياقوتى ليول بر بكاساتيم اس كحن بس مريدامنا فدكرد باتفار جائد ك روى اس كے چرے ير بڑى توالك لھے كے لئے راشد کولگا جیسے وہ درحقیقت جا تدکوہی دیکھر ہا ہے۔اس ک خوب مورت لبی پلکوں نے آ تھوں کوڈ ما تک رکھا تفا۔ پکوں کا افسا .... جے برسو چکا چوند کر گیا ....

Dar Digest 53 November 2014

ز کون ہے وہ رکبن .....؟ مجھے کیوں نظر آتی ے؟ ميراكيا واسطه إلى سيسيكيس مين نے زندگی میں کسی دلبن کے ساتھ زیادتی تو ....!" اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا۔

کیکن اس کاکسی دلہن یا جوان لڑکی ہے بھی واسطہ نہیں بڑا تھا.....تھک ہار کراس نے دوبارہ ایک کپ جائے سے مجرا اور ہونٹوں سے نگالیا کہ سامنے دیکھا تو جنبے پلیس جھانای بھول گیا۔

ہوتل کے باہر والی روڈ پر ایک انتہا کی خوب صورت اڑی اپنی کما ہیں سڑک سے اٹھار ہی تھی۔شاید اے سی کی کر لگی تھی اور وہ اب اپنا جھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔

راشد کے دل سے رات والی ساری باتیں لحہ بحر کے لئے لکل کئیں۔اس کی عمر 27 سال تھی لیکن آج تک کمی لڑکی نے اس کے دل کے تاروں کواس شدت ے نبیں جینچھوڑا تھا۔ وہ مبہوت سا ہوکراس حسین ہا کمال كوشف بإبرتكتا رباراس كادل توجي دهركناى بحول مما تفاراورات يبجى احساس ندموا كدكب اس ك كب ين موجود جائي ميز يركر كا-

".....ایکسکوزی سر....!آپٹھیک ہیں.....؟" ویٹر کی آواز برراشد ہوش وحواس کی ونیا میں لوث آیا۔ ''بول ..... بان.... بان ..... اوه ..... بير كيا بوا......' اور راشد جلدی سے اٹھ کر کٹرا ہوگیا کونکہ جائے میزے موتی ہوئی اب اس کے کیڑوں بر کرنے کی گئی۔میزیر ر کهاراشد کاسیل فون بھی پوری طرح میلا ہو چکا تھا ..... "اوه ..... سو .... سوری ..... اراشد نے ہزار کا نوث ویٹر کی طرف بوھایا اورسیل فون جے پہلے ہی ویٹر كيڑے سے صاف كرچكا تھا اٹھا كر عجلت ميں باہركو دوڑا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویٹرسے اتنا بی کہد بایا۔ "ماف كرليما اورث تم ركالو .....!" اور ويثر حيران مو كراسے ديكما ي روكميا جومرف 50 رويے كى عوض 1000 کا کو کانوٹ اس کے باتھ می تھا چکاتھا۔ بابرآ كرراشدكويريثاني كاسامنا كرنايزا كيونكدوه

اٹھ کھڑی ہوئی۔راشد ہونقوں کی طرح اے دیکھنے لگا ''ویکھو.....میری مہندی کا رنگ تھیل <sup>عم</sup>یا .....'' ماتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپ ماتھ راشد کی طرف برهائے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ واقعی مچیل چکا تھا۔ وہ بہت سادہ س مہندی تھی جوا کشوعور تیں لگائی ہیں۔ مشیلی کے بیجوں تھ دائرے کی صورت میں ....لین دلبن کے ہاتھوں بر کی مہندی کا دائرہ بجڑ چکا تھا۔اورمہندی کا لال رنگ کہرا موكياتها \_ پر د ميسته ي و ميسته وه رنگ مزيد كرا اوتاكيا اور راشد کونگا جیے وہ مہندی کانہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ کمرا ہوتے ہوتے مزید تھلنے لگا۔ دلہن کے چرے پر آہتہ آہتہ کرب و اذبت کے تاثرات الجرنے لگے۔ بوصتے بوصتے وہ داغ سارے ہاتھ پر سیل گیا۔اور پراس سے خون کی بوندیں مکنے لکیں۔ خون فیک فیک کر کھاس میں جذب ہونے لگا۔اور دلہن وهيى آواز بيس كرايخ لى-

لیکن راشد بت بنا سارا منظرو یکمتا ر با-مهندی کا وه دائره جو اب "خون كا دائرة" بن جكا تقا بدھتے بوصتے رابن کی بوری کلائی اور پھر پورے جیم پر پھیل میا۔ بورے جم سے خون کی بوندیں سیخ لکیں ..... خون بہت تیزی سے گھاس میں جذب مور ہا تھا۔ اور پر دلبن کا بوراد جودخون میں ڈوب کیا۔اب راشد کے سامنے جائد کی جائدتی میں اندھیرے لان میں صرف اس دلېن کالال وجود تھا.....خون میں ڈویا وجود.....اور رلبن کی مشی می ورد میں ڈونی سسکیاں سنائی وے رہی حمیں ۔ راشد فرط خوف ہے تحرفحرا اٹھا آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔

برسلسلدى روز سے جارى تھا۔ راشداس مورت حال سے بہت پریشان تھا۔اے مجھ بیں آ رہا تھا کہ کیا كرے كيانه كرے، كزشته رات كے واقعے كاسوچ موچ کراس کے مریس پھرے درد ہونے لگاوہ ہوگل کی نیل براکیلا بیٹے وائے کے 5 کب لی چکا تھا۔لیکن سكون تعربعي ميسرتبين تعا-

Dar Digest 54 November 2014

نہیں نظر يس بس دل يى سوچوں پہ میری ہر وم ہے صرف تیرا چرہ اتنا ہی جانتا ہوں ..... اور ..... کھی ہیں ہے لیں میں ..... ون رات راشدای کے خیالوں میں مم رہے لگا۔ برلچه برگفری اس کی محبت راشد کوستاتی رہی۔ وہ مہلی نظر کے پیار میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ زندگی میں جیسے بہارآ می تھی۔

يرمجت بھي عجب جذب ہے جب ہوئي ہے تو ندون ويلحق بے ندرات۔ ندنام پند ديكمتي بے ند ذات یات ..... بس ہوجائے تو چین سے نہیں رہے دیا۔ راشد نداس کا نام جانتا نداس کے کھریا خاندان کا پة ..... بس ايك جذبه تها جواجا تك شروع موا ادراب اس کے اندر جیے آتش فشاں بھٹ رہے تھے۔اس کا ول،اس کی آ محصی اس کے جم سے اس کے دماغ سے بل بل جھڑا كرد ما تھا كدا تھوا دراس سے جاكر بات كرو ..... الفواور جاكر كهدوداس سے كدكتنا باركرنے لكے ہوتم اس سے .....اخواوراسے اپنی يك طرفه محبت كاشدت سي آكاه كرو .....

آج راشدنے اس سے بات کرنے کا یکا ارادہ کرلیا تھا۔ وہ سڑک کے سائیڈ پر اپنی مرسڈیز سے فیک لكائے كمرا تھا۔ بيسرك كانى مخبان آباد تھى۔اس كے كافى لوك آجارب تقدات كفرے كفرے دو كھنے مو یکے تھے۔راشد کی نظریں ای کوڈ هونڈر ہی تھیں۔ ''کہاں ہوتم طبے آؤ محبت کا تقاضا ہے غم ونیا سے محمرا کر شہیں ول نے بکارا ہے....!" راشد کے ذہن میں اس کیت کے بول کو نجنے 8

اس كے دل و د ماغ سے " دلين" والاخوف بالكل ختم ہو چکا تھا۔ گزشتہ دو تین دن ہے اسے'' کہمٰ نظر نہ آگی

اپسرا با برنبیں تھی۔ راشد کا منہ لنگ عمیا۔ وہ سڑک پرای جكه كمر اتفاجهان اس في اب مجدور بهلي اس مع حسن کوا پی تمام زعنائیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ د میا بتادون تههیں کیا حسن فروزاں دیکھا تیره آگن کو بھی ماند گلتال دیکھا كاش مل جائے مجھے پھرسے وہ اس دنیا میں جس رخ بار کو مانند جراغال و یکھا.....'' پحریبة نہیں کب این کبی کارمیں بیٹیاوہ گھر پہنچا۔ اور كرے ميں آ كربستر يركر كيا۔ووتوبس جسماني طور ي ہی گھر آیا تھا۔ اس کا سب چھاتو جیسے وہیں سوک پر بھر گیا تھا..... نجانے کبرات ہوئی اور نینزنے اسے این بانبول میں لے لیا۔

آج وه دوباره ای موثل میں ای نیبل برموجود تھا۔ اس کی نظریں بدستور شفتے سے ہا ہرسڑک پر آنے جانے واللوكون يرمركوز تعيل-آج طاف كاليك بحي كب اس نے نہ با تھا۔ بلکہ جائے خود بھی ایک بالی من انظار کرتے کرتے شنڈی پڑمی تھی۔ آج اس کے منکوائے بغیر بی ویٹرنے اس کی فیورٹ سروانگ جائے اس کی فیل پر پہنچادی تھی۔اجا تک اس کا انتظار ختم ہوا اوروہ خوشی ہے انگیل پڑا۔

تین جار کمایوں کوسینے سے لگائے گلائی قیص شلوار میں ملبوس وہ آ مے بیٹھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہوئل ع قریب سے گزرتے ہوئے اس نے داشد پر ہمی ایک مرسری می نظر والی-اور راشد پھرے دنیا و مافیہا سے بىكانە بوكىيا\_

ایک دو کمے بعد جب وہ سامنے آئی.....اور پھر اس کاراشد کود کمنا .....راشد سکتے کی کیفیت ش ب خودساای کودیکھنے ہیں محوتھا۔ ہوش کی ونیا ہیں وہ اس وتت آیا جب وہ ماہتاب جمرہ .....نظروں سے اوجمل

"او .... ه بيلو ..... ا" راشد كل كى طرح بماكما موا إمرآ يالكن كل كاطرح آج بحى اسة في مي در موچي تلي

Dar Digest 55 November 2014

.....لیکن صرف دو منث او کے .....! " وو فیملہ کن اعداز میں ہولی۔راشد کوتو جسے دنیا جہان کی

دولت ال عنى وه خوشى سے پھولاند مايا.....

''او.....او کے .....'' کہہ کروہ دونوں ای ٹیبل پر جا بیٹے جس پر راشدروز بیٹمتا تھا۔"جی فرمائے۔ کیا مسلم ہے آپ کے ساتھ ....؟" لڑکی نے یانی کا گلاس بونۇل سےلگاتے ہوئے كيا۔

'' د میکیئے محتر مد۔ سی کہا تو آپ ناراض ہوگی اور جھوٹ کہا تو میرا آپ کو پہاں بلانا فضول..... آپ بتائيں كياسنيں كى يج ياجھوٹ .... "راشد نے اس كى آ تھول ہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

" و کھنے جو بھی کہنا ہے جلدی کیے ورشش جاری ہول.....!"الركى نے دولوك جواب ديا۔

" حليح آب كو يج اور جموت دونول بنائے دينا مول-جھوٹ بے کہ میں نے آپ کوویے ہی یہاں بلایا ہے جسٹ جائے مینے کے لئے اور کی .....

" کے یہ ہے کہ میں آپ سے مجت کرنے لگا مول .....! "اور پرراشد كمنهش جو كه آياده اي محبت کی وکالت میں بواتا ممیا۔ نجانے کیا کہ میا کہ آیک ہی سانس میں....اہے آس باس کا بھی ہوش ندر ہا۔وہ بس بولتای گیا۔ بہال تک کہاس کی آ تھوں میں آ نسوآ کے اوروہ اور کی اٹھ کر بغیر کھ کے دہاں سے جلی تی۔

راشداسے بھیلی بلکوں سے جاتے ہوئے و مکھیارہ

راشداب روزمیج ای ہوئل میں جا کرٹیمل پر بیٹھ جانا كرشايد اس انى محوب ستى كا ديدار نصيب ہوجائے لیکن دودن تک اے وہاڑی نظرندآئی ۔اوراس بات نے راشد کومزید بے چین کرویا۔

تیسرے دن راشد کی تو قع کے برخلاف وولا کی ہوئل میں اندرآ کراس کےسامنے بیٹے گئی۔راشد کوشد یہ جیرانی ہوئی۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کامحور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی۔

تعاراور پحراس كاساراانظارختم ہوگیا۔

شان بے نیازی سے چکتی وہ خوب صورت دوشیز ہ این ارد کرد سے بے خبر کتابیں اٹھائے اس کی طرف چلی آ ربی تھی۔ راشد کے دل کی دھڑ کنیں تیز ہوکئیں۔ ''ایکسکیوزی .....!'' وہ جیسے بی راشد کے قریب ے گزرنے کی راشد کو ہوش آ عمیا اور اس نے بولنے کی ابتداه کری دیا۔

وہ رک منی اور ایک سوالیہ نظر راشد کے چرب پر ڈالی۔لیکن راشداس پری دش کواینے اتنے قریب یا کر جیے توت کو پائی ہی کھو بیٹھا۔ وہ اس کے حسن کے تاج كل مين كھوچكا تھا۔لڑ كى كى سواليەنظروں ميں غصرا بجر آیا۔اوروہ راشد کونظرانداز کرکے آگے بوصے لگی۔ وایکسکیوزی .....رکتے پلیز .....!"اس سے پہلے كدوه مريدا كے بوحتى-راشدنے فورا آ كے بوھ كر اسے روکا۔"و .... و کھتے .... م .... مجھے .... آ .... آب سے ایک بہت ضروری بات کرٹی ہے۔ یہاں سرک پر مناسب ہیں ہے۔ آ ..... آ ب کے صرف دومن جامیں۔ بیرسامے تیل برآ کرمیری بات س لیں بلیز ....! "راشد نے بقراری ہے کہا۔ پیول کی چمری جیے ہونوں میں جنبش ہو کی اوروہ بولی۔ "مسٹرآپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں مِن سمجے ..... بیر نیا طریقیہ ڈھونڈا ہے لڑ کیوں کو ننگ كرنے كا .....؟"اس كى چىكتى پيشانى برغصے سے بل بر مے۔ اور وہ آ کے بوصے کی کدراشدنے التجائیا عداز

موت کاسوال ہے.....'' اسے خود پر جرت ہورہی تھی کہ صرف دو دن بہلے ریمی ایک از کی کے لئے وہ کس حد کو بھٹی حمیا ہے۔ نجانے كيوں اے اس اڑك كے بناائي زندگى ب معنى نظرآنے كلى تقى برجس كالجمي تك وه نام بحى نبيس جانبا تعا۔ ببرحال وہ حسن کی بر کالا رک مٹی اور ایک کمیے کو مجيه وجااور پرمزي-

میں کہا۔" آپ کو خدا کا واسطہ.... بیمیری زندگی اور

Dar Digest 56 November 2014

FOR PAKISTAN

راشد کے دل ہے دلبن کا واقعہ یکسرنکل چکا تھا۔ وہ زندگی کی رعنائیوں میں کھونے لگا تھا اپنی محبت کی کامیابی اے دنیا کی سب سے بوی خوشی محسوس ہوری تھی۔ اور پھر راشد کی نبیت مائدہ سے طے کردی می، دونوں ہےانتا خوش تھے، ائدہ چونکہ غریب کھرانے سے تھی اس کئے فنکشن نہایت سادہ اور نقیس طریقے سے ترتيب ديا كميار راشد كے دوست احباب وغيره في شروع مين كافي باتين بنائين كين أنبين راشد كى ضد كابخو في علم تقا اس لئے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو گئے۔

شادی دومہینے بعد ہونا طے یائی۔ ماکدہ نے راشد کو بلے بی بتادیا تھا کہ اس کی قبلی میں نسبت طے ہونے ے بعد سے شاوی ہونے تک اڑے لڑی کا ایک دوسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔اس نے اس وجہ سے گھر سے لکانا چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری طرف راشد بھی بیسوچ کرمطمئن ہوگیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعدوه آخركوات يابى لےكا-

دونوں کمرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اور پھر ہرطرف خوشیاں رفع کرنے لکیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا سلین د کھ بھراموسم آنے والا ہے۔

آنے والے سمانے دنوں کے سینے دیکھتے دیکھتے راشد کی آنگھیں بند ہو کئیں۔ وہ بستر پر جیت لیٹا ما کدہ كے سپنوں ميں ووبا موا تھا كه نيندكى واد يوں ميں يسن والول كاساتقى بن ميا .....

« چين ..... چين ..... چين ..... چين ..... هنگهر و کی مرحری آوازاس کے کانوں میں پڑھتے ہی اس نے آئىمىيں كھول ديں ..... ہرطرف سنا ٹااور خاموثی تھی۔ وال كلاك رات ك 2 بجاربي تقى .....اس نے اینا وہم سمجھ کر سائیڈ بدلا اور آ کھیں موندلیں ..... " چھن .....چھن ..... چھن ..... ایک مرتبہ پھر سے وہی چمن چمناتی آ وازائے آئیمیں کھولنے پرمجور کرمنی۔ جا ندک روشی کمرک کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی اور ماحول برا خوابناك مور باتمار وه نه جاح موت

''و کھیئے ..... بیرمجت بہت بری چیز ہے۔ آپ مرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، میں آپ کی بالوں كى وجه سے كافى يريشان مى اس وجه سے دو دن فیوش کے لئے بھی نہ جاسکی ..... بیدوہ راستہ ہے جس کی كوكي منزل نبيل- آب مجھے بھول جائے.....!" وہ

''میراخود پر اختیار میں ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں۔بس اتنا جان کیجئے کہ میری زندگی میں اگر جینے ک کوئی وجہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں .....!" راشد نے دو ٹوک کہددیا۔ سے اس بات کی قطعی پرواہ بیں تھی کہاڑ کی كے چرے يك طرح كے تار ات اجرے ..... اوروہ يملي كاطرح بجه كم بغيراته كرجل كي-

ا ملے دن سے راشدنے اس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوں کی۔ وہ راشد کو ہر روز ای ٹیبل پر بیٹھے دیکھتی اور مھی مجھی ہلکا ساتمبھم اس کے ہونٹوں کومزیدرونق بخش دیتا۔ راشد کو اپنا آب ہواؤں میں اڑتا ہوامحسوں يوني ا

اور پھر وہ دونوں قریب آنے گئے۔ ان کے درمیان ای مول میل طاقاتیں شروع ہوئیں۔

اس الركى كا نام ما كده تفا\_ ما كده اس دنيا بيس ايني ماں کے ساتھ اسمیلی رہتی تھی۔ مائدہ بچوں کو ٹیوشن بر حاتی اوراس کی مال سلائی کڑھائی کرکے دووقت کی رونی کھالیتے تھے۔ ماکدہ کے والداس کے بجین میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اور مال نے اسے متا کے ساتھ ساتھ باب کی شفقت بھی دی تھی۔ مائدہ راشد سے بیار تو کرنے می تھی لیکن راشد بہت امیر کبیر محرانے اور اشينس كامالك تعاجبكه مائده ايك انتنائي غريب ممرجي کی بڑھی تھی اور بیاو کچ نیج کا فرق اسے بریثان کئے وے رہاتھا کہ آخر راشد کے آس باس کے امیر کبیر دوست احباب كوكراس رشت ير رضامند موجاتين کے۔لیکن راشد نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ جینا مرنا ميراتمبارے بى ساتھ ہے۔اوراس كے لئے وہ سبكو چھوڑسکتا ہے۔اس لئے وہ قدرے مطمئن ہوگئی تھی۔

Dar Digest 57 November 2014

واتعات ایک مرتبه پھر ہے شروع ہو یکے تھے۔ بھی وہ راشد کورات میں نظر آتی مجمی دن کے دفت .....اور ہر بارانتهائی دہشت تاک منظر دکھائی دیتا جے راشد دیکے ہمی نه ما تا ..... اس کی صحت دن بددن خراب ہونے گئی۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کا اثر اس کے برنس پر پڑنے لگا اور و يكيت بى د يكية ايك مبيغ من وه بالكل كنكال موكيا ..... ہرطرف مایوی نے ڈیرے ڈال کئے۔لیکن ان حالات کا ذکر کرتا بھی تو تمس ہے ..... ما ئدہ ہے ملناویے ہی بند ہوچکا تھا۔ایک دوباروہاں جاکراہے بتانے کی کوشش تجھی کی کیکن بےسود.....

ما كده تك كمى نے اس كے پسته حال ہونے كى خر پہنچادی تھی اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیغام

وراشدتم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ بفكر رہوجا ہے كھيمى موجائے ميں تنہارا ساتھ تیں چھوڑوں گی۔

مائدہ کے اس بیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سہی زندگی میں پھول کھلا دیتے۔ لحہ بھر کے لئے اے این قسمت بردشک ہونے لگا کہاسے ایس محبت کرنے والا بھی کوئی تھا .... اس کا ول بے حد مطمئن ہو گیا تھا..... شادی کی تیار ماں جواس کی طرف سے زوروشور ہے چاری سے باری سے متاثر ہوئی تھیں ....اس نے کیا کیا خواب جائے تھے آتھوں میں لیکن اب اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپی خواہشات بوری كرياتا\_ات ون رات بيفركهائ جار اي تحى كدآخر مائدہ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے نا قابل یقین واقعات کیے بتائے گا۔"اور کیاوہ تب بھی میرے ساتھ رہنا جاہے گی .....کیا وہ یقین کرلے گی .....اور کیا وہ دلہن مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟"عجیب عجیب سے وسوے اے دن رات پریشان کئے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دو ہاردلہن سے بوجھ چکا تھا کے ''آخروہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کررہی ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟ "اور جواب میں وہ اتنا

بی اٹھ بیٹا۔ آواز نیچ ہے آرہی تھی۔ وہ اٹھا اور كمرے كا درواز و كھول كرينچ آئميا۔ليكن وہاں ہر طرف خاموثی کا راج تھا۔ اور سب نوکر وغیرہ این کوارٹر میں سورے تھے۔ دلہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ چیش آ چکا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں کھو منے لگا۔''تو کیا گھرے۔۔۔۔!'' اور بیہوچ کراہےخوف سے جمر جمری آعنی۔اور تقدیق کرنے کے لئے وہ کھ اورسوہے بغیر باہرلان کی طرف بڑھ گیا۔اور پھروہی منظرراشد كے سامنے تھا۔ جس كااسے ڈرتھا۔

'' دلهن .....! اپني تمام تر رعنائيوں اور ہولنا <u>کيو</u>ل كے ساتھ لان كے كونے ميں اپنالال لہنگا يہنے بينمي تھي۔ راشد کا دل اتن زور سے دھڑ کنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا .... خوف سے اس کی ٹائلیں کا عنے لگیں.....چھن .....چھن کرتی یازیب کے ساتھوہ راشد کے قریب آئی اور پھر دہی منظر ..... دلهن كا وجودخون مين نهلا ديا گيا اور راشدايك حيخ مار کرخوف کے مارے وہیں لان میں گر کر بے ہوش ٩وكيا\_....

"صاحب جی ..... آئیں صاحب بی ....." میح راشدى آ كھاس كوكرر فن كى آواز بر كھلى وه لاك میں بڑے راشد کو دو تو کروں کی مدو سے اٹھا کر اندر مرے میں لایا۔

"صاحب جی خریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت مُعِيك ہے۔آپلان میں .....کیوں .....؟" " بهون ..... آن ..... بان.... بان ..... کونتین م چائے بناؤ جا کر..... اور راشد نے بوجھل آتھوں کو بشكل كمولت موئ ان سب كوهيج ديا-

نا منتے کی تیبل پر اسے رات کا واقعہ یاد آ سمیا۔ ''داہن .....نجانے کون ہے وہ ..... آخر میرا اس کا کیا تعلق ہے ..... کیوں پڑ گئی ہے میرے پیچے .....؟" کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے جن کے سامنے واصح طور بربراساسواليه نشان تقا.....!

راشد کے ساتھ دلبن کا دال وہلادیے والے Dar Digest 58 November 2014

واقعات ایک مرتبہ پھر ہے شروع ہو چکے تھے۔ بھی وہ راشد کورات میں نظر آتی بھی دن کے ونت .....اور ہر بإرانتهائي ومشت ناك منظروكهائي ويتاجيه راشد ويجيمي نہ یا تا .....اس کی صحت دن بددن خراب ہونے گی۔ آ ہتد آ ہتداس کا اثر اس کے برنس پر بڑنے لگا اور و يكينة على و يكينة ايك مهيني من وه بالكل كنال موكيا ..... ہرطرف مایوی نے ڈیرے ڈال لئے کیکن ان حالات کا ذکر کرتا بھی تو کس ہے ..... مائدہ سے ملناویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ ایک دو باروہاں جاکراسے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن بےسود.....

ما کدہ تک کسی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خبر پنیادی تھی اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیام

'' راشدتم سے تہاری وولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ بقررہو جا ہے کھیمی ہوجائے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں کی ۔'

مائدہ کے اس پینام نے جیے اس کے اندر کی ربی سى زندگى من چول كلاديتے لحه بحرك لئے اسے این قسمت بردشک ہونے لگا کداسے الی محبت کرنے والا بھی کوئی تھا .... اس کا دل بے حدمطمئن ہوگیا تھا..... شادى كى تيارياں جواس كى طرف سے زوروشور ہے جاری تھیں۔وہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں ....اس نے کیا کیا خواب جائے تھے آ تھوں میں لیکن اب اس کے باس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات بوری كرياتا \_اسے تو دن رات بي فكر كھائے جارہ كافكى كمآخر ما كده كواين ساتھ پيش آنے والے نا قابل يقين واقعات كينے بتائے گا۔" اور كياوہ تب بھى ميرے ساتھ رہنا جاہے گ ..... کیا وہ یقین کر لے گی ..... اور کیا وہ دلہن مانکہ و کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وسوے اے دن رات پریشان کے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دوہار دلہن سے پوچھ چکا تھا کہ '' آخروہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کرری ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟''اور جواب میں وہ اتنا

بھی اٹھ بیٹا۔ آواز نیچے سے آربی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر <u>نیج</u> آ<sup>ہ ح</sup>میا۔ کیکن وہاں ہر طرف خاموثی کا راج تھا۔ اور سب نوکر وغیرہ این کوارٹر میں سورے تھے۔ دلین کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں کھونے لگا۔"تو کیا پھر ہے ....!" اور بیہوچ کراہے خوف ہے جمر جمری آئی۔اور تقدیق کرنے کے لئے وہ کھھ اورسوہے بغیر ہاہر لان کی طرف بوھ گیا۔اور پھر وہی منظرراشد كے سامنے تھا۔ جس كااسے ڈرتھا۔

'' دلین .....! این تمام تر رعنا ئیوں اور ہولنا کیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنالال لہنگا پینے بیٹھی تھی۔ راشد کا دل اتنی زور سے دھڑ کنے لگا جیسے ایکٹی سینے سے باہر آ جائے گا .... خوف سے اس کی ٹائلیں کاعنے للیں ..... چھن .... چھن کرتی یازیب کے ساتھ وہ راشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر ..... دلهن كا وجودخون مين نهلا ديا كيا اور داشدايك جيخ مار کرخوف کے مارے وہیں لان میں گر کرنے ہوش بوكيا\_....

"صاحب جي....."خين صاحب جي...." مبح راشد کی آ کھاس کے نوکررفیل کی آ واز بر تھلی وہ لان میں بڑے راشد کو دونو کروں کی مدد سے اٹھا کر اندر مرے میں لایا۔

"صاحب جی خیریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت تھیک ہے۔آپ لان میں .....کیوں .....؟'' " بهون ….. آن ….. بان ….. بیخونین م جائے بناؤ جا کر....، " اور راشد نے بوجھل آ تھول کو بمشكل كھولتے ہوئے ان سب كو بھيج ديا۔

ناشتے کی نمیل ہر اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ '' دہن ..... نجانے کون ہے وہ ..... آخر میرا اس کا کیا تعلق ہے..... کیوں پر محی ہے میرے پیچھے.....؟" کی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے جن کے سامنے واصح طور بر برؤاساسواليه نشان تها.....!

راشد کے ساتھ دلبن کا دال وہلادیے والے

Dar Digest 58 November 2014

"م نے ..... تم نے میری مہندی کارنگ خراب کیا ب، تم في ميرى زندكى كے خواب چين لئے۔" اور پھر ہے اس برخون کی بارش ہوجاتی ۔ راشد جران و بریشان اسے امنی کے تانے بانے میں کھوجاتا کہ کہیں زندگی میں بمجی سمی جوان لڑکی سے اس نے انجانے میں کوئی زیادتی تونہیں کی۔لیکن ایسا کھیمجی اس نے نہیں کیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے پھھالیں ہات یادنہ آئی۔اس کا مائدہ کےعلاوہ کسی لڑکی ہے بھی واسطه بي بيس يرا تقار

ببرحال داشد کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے اور وہ ہروفت کھویا کھویا سار بنے لگا تھا۔ ہالکل اس شعر کی طرح۔

حالات میرے مجھ سے نہ معلوم سیجے مدت ہوئی ہے خود سے میرا واسطہ نہیں ابھی راشدان بھرے حالات میں الجھا ہوا ہی تھا كايك خرجل بن كراس يركري .....

ما کدہ کے گھر بررات کے اندھیرے میں چوروں نے دھاوا بول دیا اور مزاحت کرنے پر فائر تگ کردی جس کے نتیجے میں مائدہ شدیدز قمی جبکہ اس کی مال موقع يرجال بحق موفئ هي .....

راشد يريك كم وكانبيل تف كداب بدخر ..... ما كده ....اس كى زعد كى كا حاصل ....اس كى خوشيول كا محور ..... اسپتال میں زندگی موت کی تشکش میں متلا

راشدد كھاور بریشانی سے بے حال ہونے لگا..... راشدانتائی و کھاور بریشانی کے عالم میں گرتا ہوتا استنال این مائده کود مکھنے پہنچا۔

ایک کول مائدہ کے کا عدھے اور دوسری سرکوچھوکر گزری تھی۔ مروہ بہت بری حالت میں تھی۔خون کی بوللیں اسے چر حالی جاری تھیں۔ زس نے رجمر میں مکھ درج کیا اور الجکشنز کا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب و ہال صرف راشد تھا اور کی ہے ہوش بڑی ما کدہ .....

شدت عم سے اس کی آ تھوں میں آ نسو بحرا ئے وہ بیر کے قریب بڑی کری پر بیٹھ گیا۔ اور چرہ بیڈ سے لگا كررونے لكا ..... اجا تك اے محسوس مواجعے بيدك جادر تیزی سے سرکی ہو۔ اس نے فورا مائدہ کی طرف دیکھا۔جس نے اپناہاتھ تیزی سے پیچھے تھینجاتھا۔ وہ آ محصیل کھول کر راشد کی طرف دیکھ رہی تھی ..... راشد کے چیرے برخوش کے آثار الدآئے کیکن بیزوشی عارضی تقی۔

ما كده اجا تك أيك جفك سے الحد كرسيدى بيشوكى -" كيول راشد ۋارلنگ ..... كيا موا .... ورد مور با ہے..... ما ما ما ہا۔... '' ما کدہ کے منہے اس کے بجائے "دلين" كي آوازين كرراشدز تافي شي آ كيا-" مجھ بھی ہوا تھا.....تم نے سیم نے میری مہندی کا رنگ خراب كروياتها نال ..... "راشدخوف سے كانب رہا تھا۔ ڈرکے مارے وہ ہیچیے بٹما ہواد بوارے لگ گیا۔

'' ہا ہا ہا ۔۔۔۔ میں اسے نہیں جھوڑ وں گی۔۔۔۔۔اور تب تك اس كے جم ميں رہونلى جب تك اس كى روح نہیں نکل جاتی ..... 'اور پھرایک جھکے سے مائدہ کا جسم بیڈ ر مرکیا اور وہ پہلے کی طرح بے ہوش ہوگئے۔لیکن راشد دہشت کے مارے کافی در وہیں کھڑا رہا۔ اپنی تمام ترہمت اکٹھی کر کے راشد مائدہ کے جسم پرنظریں مرکوزر کھتے ہوئے ہاہر نگلنے لگا۔ کہ چھیے سے اسے ما کدہ کي آواز آئي۔

"را .....راشد ....!"اس نے بقراری ہے مو كرد يكھاتو نيچے كى سائس نيچاوراوير كى سائس اوير ہى رہ گئی۔ ماکدہ کے باز و پرخون کا ایک جھوٹا سا دھبہ تھا جو دهرے دهيرے بوا مور ما تھا۔ اور اس سے خون ك بوندیں نکلنے لگیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ''دلہن'' کی مہندی سے نکلی تھیں۔

راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کوئی سرا الاشنبيس كريار باتفاكة خركس طرح المشكل س مائدہ اور خود کو نکالے ..... مائدہ کی حالت بھی بہت خراب تقی اور اے مستقل طور برطبی امداد دی جارہی

Dar Digest 59 November 2014

ے ..... ؟ تم موكون .....؟ ليكن اب راشد كولكا تفاكه بيه معاملة سلحمائ بغيروه نه مائده كوحاصل كرسكنا باورنه بي حالات بهتر موسكة ہیں۔اس کئے کھیوج کراس نے ایک فیعلہ کرلیا۔ ል.....ል.....ል

"بيلو عامر- كيے ہو ....؟" راشد نے اين ووست عامر کا نمبر ڈائل کر کے بولنا شروع کیا۔ ''ہاں راشد سناؤ کہاں ہو..... کیسے حالات ہیں .....؟" ووسری طرف سے عامر نے رسی وعاسلام

کے بعد حال جال ہو چھا۔

" ال من الملك مول بس تم سے أيك مدد

" إن بال بولو كيا بات بي؟" عام في تشويش سے ہوجھا۔

اروہ تہاوے محلے میں جو باباجی رہتے ہیں کیا نام ہاں کا ۔۔۔۔۔؟

<sup>دُو</sup> کون\_مولا ناصاحب....؟''

" الله إل وبى ياران سے منا ہے۔" راشد

" كيول بحى خريت لو بيسي" عامر في

"ال بن تم محص يك كرني آجاؤ و وحمهين بنانا ہول.....! "او کے \_ am Coming " عامر نے کہااوررابط منقطع ہو گیا۔

''عامرراشد کا گمرا دوست تھا۔ دوٹوں کی دوتی کو زیادہ عرصہ تونہیں گزرا تھالیکن دونوں اتنے قریبی تھے جسے جگری دوست .....لین راشد نے دلین والی بات عامرے پر بھی Share نہیں کی تھی۔ عامر حسب وعدہ جلد ہی راشد کو لینے پہنچ آیا اور راشد نے ساری ہات مختر اُس کے گوش گزار کردی جے من کر عامر بھی بہت پریشان ہو کیا۔

ان دونوں کارخ مولانا صاحب کے آستانے کی طرف تفارمولا ناصاحب كالممل نام سعيد فخرالدين تفا تقی۔ نجانے کیوں راشد کو اپنا آپ ماکدہ کا مجرم نظر آنے لگا۔اس بچاری پر بیمصیبت میری وجدے آئی ہے۔ وہ اپنی مال کے ساتھ بہت خوش اور برسکون زىدى كراررى كى \_نديس اسى دندى يس تااورند برب کچے ہوتا ....."راشد نے اپنا چرہ ہاتھوں میں چھیالیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔"آخر کیا كرون .....؟ كمال جاؤل ش يسيب؟ كون موتم .....؟ كول مير \_ بيجي يدى مو .....؟ آخر كيول .....؟ كيا ط اتى بوسسا؟

دوموت .....! مائده ، کی موت ..... تمهاری موت ..... " كر ي بي دلبن كى بعيا تك آ واز كو كى \_وه سامنے کی د بوار کے ماس کھڑی قبر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی غفینا ک تھا۔ راهد كاول وال حميا

شان بے نیازی سے بازیب کوچھن چھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔وہ انتیائی حسین تھی۔ آئی حسین ولہن راشد نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔لیکن آج اس کا حسن داشد كوبهت بعيا تك لك ربا تفا- لال سرخ لهنكا اور چولی کے ساتھ میچنگ دو پدجودلبن کی طرح اس نے سر پراوڑھ رکھا تھا اس پر بہت نچ رہا تھا۔ لِکا ساز بور يہنے وہ انتہائی سادہ مرخوب صورت لگ رہی تھی۔ سرخ يا قوتى مونول رغبهم يهيل كيا-

" بی بی بی سے" بہت ہلکی اور دلفریب ہنسی کے ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پچھلی د بور کے اندر تفتى چامىي

ہمیشہ کی طرح راشد خوف و دہشت کے آسیب میں جکڑا ہوا تھا۔اس کی زبان خاموش تھی۔وقت جیسے عقم سام كيا تقا ..... ليكن مسئله بهرحال جول كا تول موجود تفا۔ نه راشد کی بریشانی ختم موری تھی۔ نه مائدہ کی حالت سنجل ربی تھی اور ندی حالات بہتر ہورہے تھے۔اور دلہن کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری ہوجاتا کہ وہ کچھ ہولئے سے قاصر ہوجاتا ..... ورنہ وہ ال سے مرور ہو جما کہ" آخر میں تہارا بگاڑا کیا

Dar Digest 60 November 2014

## میری ذات

مجمی بھی میرادل جا ہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھرے ہوئے لوگوں کے دکھاسینے دامن میں سمیث لول کمی کی بلکوں میں ارزتے ہوئے آنسوایک ایک کر کے اپنے ول میں اتارلوں اورخو دایک سمندر کی طرح بن جاؤں، میراظرف اتنااعلی ہوجائے کہ میں بڑی سے بڑی خطا کو بھی معاف کردوں، نظر انداز کردوں۔ اپن ذات کو مٹادوں۔اینے آپ کوفنا کردوں،میری ذات دوسرول کے لئے دقف ہوجائے ، میں ایک شمع کی مانندین جاؤں جوخودا ندهرے میں رہ کر دوسرول کوروشیٰ دیتی ہے۔ (محمة خالدشابان-صادق آباد)

ما تھے پر ہاتھ ر کا کرمنہ ہی مند میں کچھ برط الے مجرآ تھے کھول کرراشد کی طرف دیکھا۔

''بیٹا ہے وہی لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی کوئی بھوت پریت،جن یاروح اس کے جم میں اس وقت موجود نیس ہے....!" "تو پر .....؟"راشد نے پریشان ہوتے ہوئے كما ..... اور جيسے بى اس كى نظريى درواز ، پر پروي

وہاں' دلہن'' کو دیکھ کر اس کا رنگ فتل ہوگیا۔''و..... وه.... وه....م مولانا صاحب. وه وبال ب ....! "راشد نے دروازے کی طرف اثارہ کیا جہاں دہن اسے دیکھ کرمسکرار ہی تھی کیکن عامراورمولانا صاحب کود ونظر نیس آر دی تھی۔

'' ہوں ..... چلوکوئی بات نہیں ہے۔اہے بھی انجی سامنے لے آتے ہیں۔تم دونوں بس خاموثی ہے بیٹھے رے اور جو بھی نظرآئے ڈرٹا مت۔تم دونوں کواس وقت کوئی غیبی طاقت نقصان نبیس پہنچا سکتی ۔''اور پھر وہیں زمین برمولانا صاحب انگل سے أیک دائرہ لگا كر بين كي اور كي يرف لك كرے كا ماحول بدلنے لكا اور بلكا بكا دهوال سا

نے اور اسلامی تعلیمات کی روشی میں ان کاحل بتاتے تے اور بیکام وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ سی سے کوئی ييه ندليت تف ملے من انبين انتائي عزت واحرّام کی نظرے دیکھا جاتا تھا۔ اور انبیں ہر کوئی "مولانا ماحب" كينام ين جاناتما-

ببرحال راشد اور عامر ان کے آستانے پر بیٹے این باری کا انظار کرنے لکے لوگوں کا کافی رش تھا۔وہ دونوں وقت گزاری کے لئے ایک دوسرے سے باتیں كرنے لكے كدايك جھوٹالركا آيا اوران سے بولا۔ "مولانا صاحب نے آپ دونوں کو اندر بلایا

ہے .....! دونوں لحہ مجر کو جران ہوئے کہ امجی تو ان کی باری میں کافی ٹائم ہے۔اور کافی لوگ پہلے سے انتظار كرد بي ..... تو كرمولانا صاحب في أليس خوداتنا ملے کیسے بلالیا .....؟ اور مولانا صاحب کوان کے آئے كى اطلاع كس في دى۔

خمروه دونول مولانا صاحب كے سامنے دوزانو ہو كر بين كا \_ ال س يهل كه راشد كه كبتا مولانا صاحب خود ہولے۔

"بیٹا مجھے این یاس آنے والے لوگوں کی مشکل كے بارے ميں بيلے بى معلوم ہوجاتا ہے۔ بيركم ب الله كامحه ير ..... تبهار مسئل كالورى طرح مجه علم بين ہے ہاں بس اتنا جانیا ہوں کہ کوئی ہے گناہ ہے جوزندگی اورموت کے عج ماری مدد کا منظر ہے اور وہ بہت ہی مشكل بس ہے۔"

مولانا صاحب كااشاره مائده كى طرف تفااور پر راشدنے انبیں سب مجھ بتادیا جس کی وجہ سے وہ وہاں مدد کی درخواست لے کرآیا تھا۔ پھودر بعدای الا کے کو مولانا صاحب نے بلاکر کچے سمجھایا تو وہ سر ہلاتا ہوا ہا ہر نكل كيا اورخو وراشدے بولے۔

" چلومیں ابھی اسپتال چلنا ہوگا.....!" اور پھر پچھ ہی وہر بعد وہ نتیوں اسپتال میں ما کدہ كے پاس موجود تھے۔مولانا صاحب نے ماكدہ كے

Dar Digest 61 November 2014

رے بی پاس ہے۔ یاد کرو .....! "مولانا ماحب اس مرتبه غصے براشدے ہم کلام ہوئے۔ ''میں نے کسی لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ک مجنعی کسی کی مال ..... مال ..... ' اور راشد سوچ میں يز حميا....!

☆.....☆.....☆

اس کے والدین بھین میں ہی ایک ایمیڈنٹ میں ونیاے رخصت ہو چکے تھے۔ راشد کو 6 سال کی عمرے دنیا کی بےرحم موجوں کا اکیلے ہی سامنا کرنا پڑا۔ بری محبت میں رہ کر اس کا ذہن بھی انہی لوگوں کی طرح سوینے لگا۔ اور رفتہ رفتہ اس پر دولت کمانے کا بھوت سوار ہوگیا۔ جوانی کی دہلیر پر قدم رکھتے ہی اس نے اینے اوباش دوستوں کے ہمراہ چھوٹی موٹی چوریال شروع كردين -ان كے سربراہ نے اسے ائي حفاظت اور کا میاب واردات کے لئے ایک پسول بھی دے دیا تھا۔ایک مرتبدانہوں نے ایک غریب بستی میں چوری كرنے كامنعوبه بنايا.....

راشدسمیت وه کل تین لڑ کے تنے وہ تیزی سے کھروں کی چھتیں عبور کررہے تھے کدان میں سے ایک کا یا دُن پھسلااوروہ ایک گھر کی جھت پر ہی گر گیا۔ دوسرا اسے اتھانے میں لگ عمار" چلو جلدی

كرو.....اللوي...." راشدة آم س كها- " دنبيس يار میں اور نہیں چل سکتا۔ ہم کل بیکا م کرلیں سے مجھ سے چلا نبیں جارہا۔" اس نے کہا کوئکہ اس کے یاؤل میں سائیڈے ایک برا کا کچ کھس کیا تھا اور اس کا بہت خون بهدر ہاتھا۔

"ال يارجل طية بي كل آجاكس مح ....!" دوسرے نے بھی حمیات کی الکین راشد والیس جانے کے کئے تیار نہ تھا۔" میں واپس مبیں جار ہا۔ تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤیں آج کا کام کل برنبیں چھوڑ تا ..... جاؤ تم لوگ.....!" راشدانبین اینا فیصله سنا چکاتھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کھر کے ایک عمین ک آ کھ کھل کی اور وہ دمیرے دمیرے اوپر چڑھنے لگا۔

رے میں جرکیا۔ مولانا صاحب کی آ تھیں بند تھیں۔اوروہ مسلسل کچھ بڑھے جارے تھے۔ کمرے کا سارادهوال و محصة عي و مكفة مولانا صاحب كرسامن دائرے کے باہر اکشاہونے لگا۔اور پھراس میں ' وہن' كا سرايا الجرف لكا\_ راشد في دروازك يرنظر والى کیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔

مولانا صاحب نے آ تکھیں کھول دیں۔ دودھیا وجود میں نہائی وہ'' راہن'' آج بھی بہت حسین لگ رہی

'السلام علیم ..... حفرت ..... آپ نے مجھے بلایا..... " جلترنگ بجاتی سریکی آ داز میں دلہن نہایت ادب سے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئی ''وعلیم السلام ..... كون هوتم .....؟ كيول ان معصومول كو يريشان كرربى موسي؟" مولانا صاحب في سوال كيا ان کے لیجے میں غصر نیں شکایت تھی۔

" حضرت آپ کي بنت عزتی کرتی ہوں۔ کيونکه میں بھی مسلمان ہوں لیکن میں مجور ہوں۔ میں ان دونوں كونېيں چھوڑ سكتى \_اوراس كونو قطعانېيں .....!'' راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلین نے ادب و احرّ ام کاداش نہ چھوڑتے ہوئے کہا۔

د اليكن بيني...... تا خر كيول .....؟ تم جانتي موكه بيه بقسور ب- پر كول مارنا جا اتى مواسى ..... مولانا صاحب نے ماکدہ کے بےمدھ پڑے وجود کی طرف اشاره كرت موع بوجها-"ب قصور....؟ مولانا صاحب اس سے بوچیس کہ میری مال بھی تو بے تصور تھی میں ہمی تو بے قصور تھی ..... " قبر برساتی نظرول سے دلہن نے راشد کود یکھا.

"مولانا صاحب بہتر ہوگا کہ آپ اس سے میرے بارے میں ہو چھیں پھر بتا تیں کہ میں کیا فلط ہوں ....؟" اورد کھ جرى آ واز كے ساتھ وہ عائب ہو كئ -جبكه مولانا صاحب راشدكي طرف سواليه نظرول ہے ویکھنے لگے۔" تم نے کس کے ساتھ زیادتی کی مقى .....؟ ياد كرو ..... كيونكه تمهار ع مسئله كاحل اب

Dar Digest 62 November 2014

ونت کے ساتھ ساتھ یہ داقعہ اس کے د ماغ ہے نکل گیا اے دولت کمی اور بے پناہ کمی اور پھراس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ اپنا برنس استیکش کر کے خود شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔

بہ ساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے کوش تر ارکردی۔ "تم نے بہت برا کیا۔ وہ عورت بھی کسی ک مال تھی شاید.....اب جاؤاور خود تلاش کرو کہ وہاں حقیقتا ہوا كياتا ....!"مولانا صاحب في تحكماند ليح من كما-"لکین یا در کھناتمہارے ہاس وقت بہت کم ہے..... ☆.....☆

"السلام عليكم .....!" راشد في سلام كيا-" وعليكم السلام

''جی آب سے اس مکان کے بارے میں ہو چھنا ہے اس کے ملین کہاں گئے۔ کیا آپ مچھ بتا عتی

عورت نے ایک اچنتی می نظر راشد پر ڈالی اور بولى- "پوچھوكيا بوچھتا ہے.... يہاں تو كوئى نبيس رہتا ہے بنديرا إيكاني عرصه سے لوگ اس كمر كے متعلق طرح طرح کی ہاتیں کرنے لکتے ہیں۔"

"لكن .....؟ يهال كون ربتا تفا .....؟"راشد نے

و ميال..... تهبيل كونبيل معلوم كيا.....؟ وه عورت بولی۔

"جی نبیں، پلیز، میری مدد کیجئے۔ مجھے بتائے ..... 'راشدنے بقراری سے کہا۔

"أ و اعرآ جاد .....!" عورت نے اسے اندر بلالیااوروه محن میں پڑی کری پر بیٹھ کیا۔

''یہاں جیلہ آیا ای اکلوتی بٹی فرزانہ کے ساتھ رہی تھیں۔فرزانہ بہت خوب صورت تھی۔وہ ایک اوے سہیل کو پیند کرتی تھی اور ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔اس دات فرزانہ کی کھیاں اسے مہندی لگا کرایے محرول کو چلی کئیں اور فرزانہ دلین نی رات مجے اپنی مبندی کود کھ کرخوش مور بی تھی کدا جا تک چھت سے می

راشد کے دونوں ساتھی پہلے ہی واپس مڑ مکئے تھے اور اب وہ کرتے ہوتے تیسرے کھر کی جھت پر پہنچ کئے تے۔ جبدراشدو ہیں کھڑے ہوئے انہیں جاتا دیکھر ہا تھا۔اورسوچ رہاتھا کہ ابدوہ اکیلا کہاں اور کیے چوری

"چورچورچور بین"اس آدی نے راشد کود کھتے ہی شور مجادیا جس برراشد مجرا کیا۔فورا ابی آس پاس کے لوگ جاگ محظے۔راشد کے دوستوں کوتو پکڑلیا حمیالیکن راشد جیسے چھلاوا سابن کرایک سے دوسرے گھر کوعبور كرتے ہوئے بہت دور نكل كيا۔ اور اب لوكول كى آ وازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں لیکن پھر بھی وہ تھبراہٹ میں آ کے ہی آ کے بڑھ رہاتھا۔اچھی ہات سے تھی کہ تمام کے کے گھروں کی چھتیں آپس میں بلی ہو کی تھیں۔ اور وہ بھا کتا چلا جارہا تھا۔ بھی کوئی دیوار او کچی ہوتی بھی تیجی تووہ ہمت کر کےاسے عبور کرہی لیتا۔ اس کی سائسیں پھول چکی تھیں۔ایک کیجے ہے گھر کی حجیت پر پہنچ کر وہ رک کمیا۔ اور اپنی نے تر تیب

سأسيس بحال كرنے لگا۔ ابھي وہ يوري طرح معتبل بھي نہ یا یا کہ ایک او هرعم عورت نے اندهرے می جهت راس كاسايد يصع موع في كركها-

" كون إور ....؟" راشد في مجرابث ك عالم مِن أيك جِعلا تك لكاني ليكن اس كاياؤل بري طرح مر چکا تھا۔ اور وہ "آہ ....." اف کرتا حصت یر بی كر حميا ..... دوسرى طرف وه عورت جلدى جلدى اوير آربی می۔آس یاس کے لوگ اہمی نیس جا مے تھے۔ راشد نے بین کی جیب میں اڑسا پستول نکالا اور مطمئن ہو گیا کیونکہ اس کے پستول کووہ بمیشہ کی طرح سائلنسر لگا نائبیں بحولا تھا۔ اس نے پہنول کا رخ سیر حیوں ک طرف كركے نشانه بنايا اور جيسے بى عورت كاسرنظر آيااس نے فائر کردیا ....فاموش فائر ....

مرکی طرح خود کو تھیئے ہوئے وہ وہاں سے تکلنے میں کامیاب ہو کیا اور ایک بل کو بھی اس نے مر کرنہ ويكهاكه ويحييكها موا-

Dar Digest 63 November 2014

لوگ سو حکے تھے مولانا صاحب محن کے بیول فی دائرہ بنا کر بیٹھ محتے جبکہ راشد میرجیوں کے ساتھ کھڑا ہوا کر آنے والے واقعات کے بارے میں سوینے لگا اسے مائدہ کی بہت زیادہ فکر تھی جے ڈاکٹروں نے جواب ويدياتها.....

اورداشدی جان اس کی ربی سمی سانسوں میں آئی ہوئی تھی۔

مولانا صاحب م المحديد صف ملك اور ماحول ميس بر طرف دھواں چھیل حمیا۔

" چھن۔ چھن ..... چھن ..... ازیب کی ای ولفریب آواز کے ساتھ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی خوب صورت دلکش ولبن دودھیا دھوئیں میں لیٹی مولانا کے سائے آ کردائرے سے باہر دوزانو ہوکر بیشے گیا۔"السلام عليم ..... جي مولا ناصاحب آڀ نے بلايا .....!"

انتائی ادب سے دہ مولا ناصاحب سے بولی۔ "وعليم السلام- بال ميس في بي بلايا ب- ويلهو بٹی فرزانہ میں تہارے متعلق سب پیۃ چل چکا ہے۔جو ہواوہ بہت براہوا لیکن دیکھوریا ہے کئے پرشرمندہ ہے اور تم سے معانی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف كردو .....!" مولانا صاحب في راشد كي طرف اشاره كرت بوئ كهار جوخود مجى انتالى شرمنده واضرده د کھائی دے رہاتھا۔ دلبن نے ایک نظر راشد پر ڈالی اور

مولا ناصاحب کی طرف دیکی کر بولی۔ "مولانا صاحب- اینا خون او می اسے معاف كرسكتي موں ليكن ميري بے تصور مال .....ميرى مال كا خون میں معاف نہیں کر عتی .....!''

''لیکن بیٹا۔ مائدہ کی مال بھی تو بےقصور تھی ۔ دیکھو وہ بھی تو چوروں کے ہاتھوں بے گناہ مرکئی۔'' "أبيس من في من ارا ..... قدرت في خوداينا حساب برابر کردیا۔ ' دہن نے اپنی صفائی میں کہا۔ ووليكن كيا مائده اور راشدكو مار كرحمهين سكون فل جائے گا....؟ کیا حمہیں تمہاری زندگی تمہاری خوشیان..... تنهاری مان ..... دوباره مل جائے گی .....

کا ایک فلزااس کے ہاتھ برگرااور اس کی مہندی خواب كركميا \_ وه بهت غريب لوك تق اوراس كي محريس بوی مشکل ہے گزارا کررہے تھے۔ فرزاندائی مہندی و كيم كر بريثان موكى \_ اور باتھ وجونے كے لئے باہر آئی بیٹا ہم لوگوں کا یہ مانے ہے کہ دلبن کے ہاتھوں کی مہندی کاخراب ہونا برافتکون ہے جب فرزانہ ہا برآئی تو مال كوبستر يرموجودنه باكروه سيرهيول كي طرف برهي تو جیے اس بر قیامت ثوث برای ۔خون میں لت بت اس ک ماں آخری سائسیں لے کر ہے سدھ ہوگئی۔فرزانہ کا ونياش واحدسهارااس كى بورهى مال جيلية يابى تعيس-شادی کا محر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کے

باتھوں کی مہندی کارنگ تھیل چکا تھا.....

پھرداتوں رات ہی مالک مکان نے آ کرفرزانہ کو اغوا کردالیا۔ وہ شروع سے ہی فرزانہ پر بری طرح نظر ركمتا تفا\_فرزانه سے زبردی نكاح رجاليا اور جميں بعد میں بنہ چلا کے فرزانہ نے ای رات کمڑی کے ثو فے موئے شیشے سے اپن بف کاف کرزندگی کا خاتمہ کرلیا۔" راشد ساري كماني جان كركانب الخا-"اوه ..... میرے خدایا...."اس نے سر پکڑلیا...." بید میں نے کیا كرديا..... "اے انداز و بھى تبين تھا كمال كى وجہ سے كى يركتنى بدى قيامت كزر چكي تقى-

☆.....☆.....☆

"بيرة بهت براموا .....!مولانا صاحب في تشويش آميز اور دكه بحرے ليج ميں كہا۔ اس كا مطلب ب فرزانہ نامرادی دنیاہے چلی کی اوراس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔وہ بی بےقصورتھی ....اس کی مال بھی بے تصور تھی اور اب وہتم سے اپنی بربادی کا حساب ليناعا متى ہے....!''

" بمیں اس کے کھر میں جاکر بی اسے بلانا اور ورخواست كرنا يوے كى كه وہ تم لوكوں كو معاف

راشدمولانا صاحب كے بمراہ فرزانہ كے كمريس موجود تھا۔ رات کے 12 بج کا وقت تھا۔ محلے کے

Dar Digest 64 November 2014

وليمو بيثا سزادي والے سے معاف كردين والے كا ورجہ بہت بوا ہے۔تم سے درخواست ہے ان سے دور . ملى جاؤ .....!"مولاناماحب في كها-

ورمنين مولانا صاحب. آپ مجھے مجبور مت كريں۔ميرے كئے بيہ نامكن ہے۔قطعاً نامكن ميں تمي .....!" اور بولت بولت اجانك بي وه خاموش ہوگئ۔ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف و <u>کھنے</u> لگے۔ وہ اپنی جگہ بت ی بن گئی۔اس کی کمی ساہ تھتی آ تکھیں گھر کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ جہاں ایک انجان مخص کمڑااہے دیکھ رہاتھا۔لیکن دہ شایدانجان نہ تھا.....طیے ہے ووکوئی معمولی سافقیرنگ رہاتھا۔الجھے ہوئے بال اور ملے کیلے کیروں کے ساتھ وہ اسے ارد مروك ماحول سے بے خبراس كود مكھنے ميں محوتھا۔ اس کی آ جمول میں جعلملاتے آ نسواس بات کی کوائی دے رہے تھے کہ وہ فرزانہ کو جانیا ہے۔ دوسری طرف فرزاند کی حالت بھی کچھالی ہی تھی .....ووتو جیسے للكيس جميكاناى بمول بيشي تقى \_

"فر ....فر المحض مندے فرزانہ کا نام لکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس صورت حال میں خاموثی سے ان دونوں کو د کھے رہے تے۔انیں خود علم ندتھا کہ آخر پیسب کیا ہورہا ہے۔اور وو مخص كون بي ....؟

دلبن کی آتھوں ہے آنسوموتیوں کی طرح بنے لگے۔ وہ جب سے راشد کونظر آئی تھی آج پہلی مرتبہ پيوث پيوث كردوني تحي\_

"فرزانه..... كمال جل كي تم ..... "ال حض في -1629120 "سيل....آه...."

مرے محبوب تو کس موڑ پر ملا مجھ کو اب تو این علی مقدر سے سے گا جھ کو کور آیا ہے یہ لی میرے مقدر عل

ات خدا! علق كا يه كيا ديا صله محه كو .....! ف في كرت آنو ..... فرزاند كے رضارول

ے ہوتے ہوئے نیچ کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف راشد اورمولانا صاحب "سبيل" كا نام س كر چونك يزے تھے۔

'' فرزاند میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم اس معاف کردو۔ میری بات سے انکار کر کے تم ہاری محبت كا مان مت تو ژنا..... تمهيس دنيا ميں حاصل نه كرسكاليكن اب اس طرح بے سکون رہ کر مجھے مزید اذیت مت دو فرزانه .....، بعیلی پلکوں اور بحرائی ہوئی آ واز ہے سہیل نے فرزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔فرزانہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کرنے قراری سے کہا۔

د نہیں سہیل پلیز .....میرے سامنے ہاتھ مت جوژو ..... میں جارہی ہوں۔ مرتم وعدہ کرو کدأس جہان مِن مجھے ملو کے ۔۔۔۔تم آؤ کے ناں۔۔۔۔!" رکبن نے التجائيانداز مي كهاراس كم المج من اتادردها كمولانا صاحب اورداشد کی آکھوں میں بھی آنوار آئے۔

"باں ہم ہمیشہ کے لئے ملیں مح فرزانہ وعدہ ب مرا ..... ' رونتے ہوئے سہیل نے اپنا منہ ہاتھوں من جمياليا۔

برطرف جمايا وموال حضنه لكا دلبن كاخوب صورت سرایا دمو عل عل تحلیل ہونے لگا ..... اور وہ "الوداع .....مير عجبوب ....الوداع" كمتى بواجس

سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ بھی بمعار فرزانہ کی یادیں بے قرار ہوکراس کے کمرے یاس آ جا تا تھا۔ کل اسے بروس نے بتایا کہ ایک نوجوان بہت بریشان تھا اور فرزاند کے بارے میں ہو چور ہاتھا۔ اس بات نے مجھے بے قرار کردیا اور میں تب سے حقیقت جانے کے لئے يمال روز آنے لگاور آج فرزاندكود كھ عى ليا .... دوسری طرف مائدہ نے استال میں آسمیں کول دیں اور ڈاکٹروں کے چبروں برخوتی اور اطمینان كى لېردوژ كئى.....



Dar Digest 65 November 2014

قىطنمبر:114



وه واقعی براسرار قولوں کا مالک تھا،اس کی جیرت انگیز اور جادو کی کرشمہ سازیاں آپ کودنگ کردیں گی

گزشته تسط کا خاند

مانی کی بات س کردینو بابابو لے۔"ارے مانی بیٹاتم میری وجے پریشان ندہو بلک اپنی ذات اورا پی خوشیوں کے لئے کوشال رہو، ارے مراکیا ہے میں کہیں اور جا کرز عرفی کے دن پورے کرلوں گا، میری تو خوشی اورخوا بش ہے کہم خوش رہو، بین کرمانی بولا۔ دینو بإلى يرين ويك آب ك زندگى بهت اجم باور يل كسى صورت بعى آب كواكيانبين چهودسكا اورز الوشابعى كيايا دكر عام يل میج بی میج دلی علیم وقار کے مطب میں پہنچ جاؤں گا اور دولوکا صاحب کے گوش گز ارساری روداد کروں گا۔ پیراول کہتا ہے کہ وہ ضرور حاری مدد کریں مے اور محر دوسری منع مانی حکیم و قارے مطب میں پہنچ کمیا۔ رولو کا اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس کے سامنے تمین چار مخص بیٹے تنے اورا یک نوجوان کرون جھائے بیٹا تھا۔ مانی کود کمچے کررولوکا بولا۔ آپ سامنے بیٹے جائیں اور پھررولوکا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا، چند لمے بی گزرے سے کہ نوجوان کے مندے کمر کھراتی ہوئی آ واز لگا۔ بیس کی صورت بھی اس نوجوان کونیس مجهور ول كاراور مجروه نوجوان اسيناه وجعيم تفكندول برائر آياليكن نوجوان برسواراس آسيب كى ايك نه جلى اورآخر كارتك آكرولوكا نے اس آسیب کوجلا کر خاکستر کردیا۔ایک محند کے اعدا عدر اندرتو جوان بھلاجنگا ہوگیا اور پھروہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔رولوکانے یانی كى سارى باتيس بغورسيس اور پر بولا \_ مانى صاحب آپ فكرند كريس بيس اين تيس سارى حقيقت معلوم كرلون كا اورا كرز الوشاواتني زیاد تیوں سے بازند آیا تواسے مندکی کمانی پڑے گی۔ آپ بےفکر ہوکر جائیں ادرائے دینو باباعرف انتش سے کہدد بیجے گا کہدہ بھی فكريدكرين بن كمي بعي ونت آكرانتش في كرمزيد ساري حقيقت كاينة كرون كااور ماني واليس آعميا - دوسري من رولوكا ماني كركمر آ كيااوردينوبابا على رولوكاكود كيوكردينوبابابهت خوش بوع اوردينوبابانے زالوشا، اورائي سارى باتنى رولوكاكوبتادي، جين كررولوكابولا \_التش آپ فكرندكرين زالوشا .....واقعي زيادتي كررباب اوروه الي حركتول في بازنيس آياتو نقصان الفاع كا-آپ فكرندكرين مانى كى حفاظت يمى ميرى ذمدواريول مين شامل ب- اجهااب مين چال مول اور بال ايك بات يادة فى كه ..... "اوررولوكا (ابآعے پرھیں) کی بات ادھوری روگئی کیونکہ کمرے ٹیں اچا تک ایک گرجدارا آواز کوئی۔"

کے خلاف آپ مجھ سے مدو لے رہے ہیں۔

اس نے صرف آپ کو پریٹان کرنا ہے اس لئے یہ بولتے ہوئے فورا بہاں سے بھاگ لکلاءاس کومعلوم تھا كه أكر مين يهان چند بل بھي ركا تو ميري خيرنبيس-"أور یہ بول کررولوکا دینوبابا کو گہری نظرسے دیکھنے لگا۔

دینو بابا رولوکا کی باتیں س کر بولے۔"رولوکا صاحب مجھے توانی فکرنہیں ....بس میرے دماغ میں بیہ بات گردش کرنے تھی ہے کہ بیزالوشا ..... کہیں مانی بیٹا کو كونى نقصان نەپہنچا بىيھے۔"

''اییا کچھنیں ہوگا..... میں نے مانی پر بھی نظر ر من ہے بلکہ میں ابھی ہے اینے کارندوں کو مانی کی "التمش بوشار بوجاء

اس آواز کوسنتے ہی التش عرف دینو ہابا کے چبرے یر ہوائیاں اڑنے لکیں اور ان کے منہ سے لکا'' زالوشا'' اور پران کی نظریں کرے میں جاروں طرف حروش

وینو بابا کی غیر ہوتی حالت کو د مکھ کر رواو کا بولا۔ "التمش محبراتين نبين ..... جب مين نے بول ويا كه میرے ہوتے ہوئے زالوٹا .....اب آپ کے قریب مجينبيس آسكا .....دراصل بيآپ كي مراني كرد اے كركبيل آب اس كے خلاف كوكى منصوبہ تونبيس بنارے اور پر مجھے بہاں برد مکھراے پایقین ہوگیاہے کہاس

Dar Digest 66 November 2014



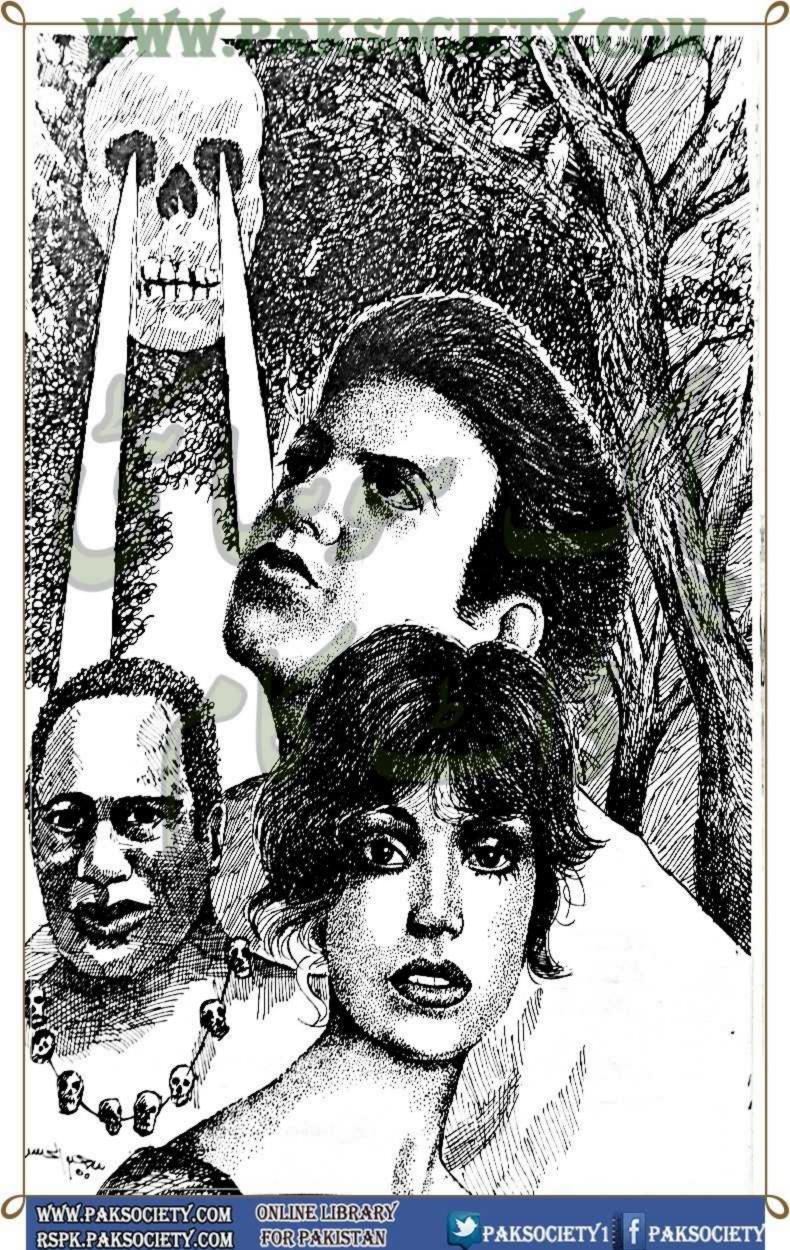

ہاں جی ..... ہاں یاد آ گیا.....'' حکیم وقار

" بیں میچ کے وقت ان کے کمر کمیا تھا۔ رات بیں بی سوچ لیا تھا کہ مج کے وقت ان سے مل لوں اور ای وجهان سے ملنے جلا ممیا۔ 'رولوکا بولا۔

''خیریت توہاں۔'' کیم و قاربولے۔ '' درامل ایک ضدی اور سر کش جن ان لوگوں کے یکھیے پڑ گیا ہے اور خواہ تخو اہ تنگ کرر ہاہے۔" رولو کا بولا۔ "مسئله كيا زياده الجها هوا ٢٠" كيم وقارني

"ہاں ایرای ہے .... مانی صاحب کے پاس ایک صاحب نام التش ہے ..... وہ رہائش پذیر ہیں اور ان کا تعلق بھی نادیدہ قوتوں ہے ہے اور وہ اس ضدی جن کی راه میں رکاوٹ ہیں .....لہذاوہ جن جا ہتا ہے کہ کسی طور ے التی کا خاتمہ کردے اور چونکہ وہ مانی صاحب کے یاس ہیں اس کئے وہ مانی صاحب کا بھی دشمن بن بیشا

اوراب اس جن في مصم اراده كرايا بي كه التشركو زیر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مانی کو ہرطرح سے تک کرے ....اور بیتواجھا ہوا کہ مانی صاحب میرے یاس آ گئے ورندان کا نا تلافی نقضان ہوجا تا ..... یا پھر ہوسکتا تھا کہ وہ جن جس کا نام زالوشا ہے ..... مائی صاحب کو جسمانی بلکہ جائی نقصان کہنجائے سے بھی نيس چياتا-"

یدین کرعیم و قاربولے۔" ہات تو اعتبے کی ہے کہ مانی ایک عام انسان اور انتش نادیده قوت ..... اور پھر مانی کے ساتھ رہائش پذیر؟"

علیم وقار کی بات من کر رولوکا مسرائے لگا پھر بولا عیم صاحب اس دنیا میں بے شار نادیدہ تو تیں موجود ہیں جو کہ ایک عام آ دمی آئیں نہیں و کچے سکتا ہے اورنہ بی انہیں پیچان سکتا ہے۔

برسب ستیال بھی ونیا بنانے والے کی محلوقات یں شامل ہیں اور بیرسب کی سب اس دنیا میں موجود

حفاظت پر لگادوں گا۔ بیاتو مجھے جمی معلوم ہے کہ ہم وونوں کے علاوہ مانی عی اس کی نظر میں کمزور ہے اور پھر وہ یقینا مانی کی طرف جھینے گا۔ اور آپ کے قریب آنا تو مفكل بي .... خير آب الريد كرين، مين اس كا بندوبست كرتا مول -" اوربيه بول كررولوكان وينوبابا ےمصافحہ کیا اور بولا۔" التش اب میں چا ہوں ..... سمی بات کی فکر نه کریں .....حسب ضرورت میں پھر آؤل گا۔ 'اور كرے سے لكا جلا كيا۔

دینو بابا کے پاس سے اٹھ کر رولوکا اینے کم ہے على بينيا اوربسر يربين كر بكوسوين لكا بحريد لمح بعد مندی مند میں کچے بڑھنے لگا کہ اچا تک کرے میں كون ..... كون ..... كي آ واز كو نجنے لكي \_ وراصل بيه آواز جا محتے الوکی تھی۔ جا کتا الو بھی رولوکا کے كارغدول على بهت اجم تقا\_ رولوكا تمي انجان زبان مل بولنے لگا۔ ویکر باتیں تو سمجھ سے باہر تھیں لیکن مرف زالوشا .... كا لفظ سجم من آربا تفاله عالبًا رولوكا .....اب زالوشا ..... كے متعلق كوئى اہم يروكرام جامح الوكودي رما تما ..... جب باتي حمّ موني تو رولوكانے اپنی انقی سے او يركواشار وكيا تو ..... كون ..... گول...... كَيْ أَ وَازْحُمْ مِوْكِيْ \_ السِيجِي جَامِمُ الويوشِيدِ هِ رہتا تھااور کسی کی نظر میں نہیں آتا تھا۔

اس کے بعدر ولو کا اے کرے سے نکا اور مطب من آگیا..... عیم وقار پر نظر پڑتے ہی رولوکا آگے يد حااور عيم وقار عما في كيا-

عيم وقارنے رولوكات باتھ ملايا اور بول\_ " كيم ماحب خريت لا ۽ نال ..... آج سي جب آب ير تظر مين يوى تو من اور عيم وقار كى بات ادمورى روقى\_

رولوكا فوراً بولا\_" حكيم صاحب كولي خاص بات تبین می - درامل ایک مئله تا ..... آب کو یاد ہوگا کہ ایک ماحب آئے تھے آپ کے پاس اور آپ اہیں كريرك إلى آئے تع ....ان كانام مانى تفاجوك مشبورومعروف ببلوان مجي بين-"

Dar Digest 68 November 2014

یں۔ونیامی ان کارہنا سبتا کھانا بینا عام ہے۔ لوگ معاحب نظر ہیں انہیں یہ نظر آتے ہیں یہ جمی ایک کمی کمانی ہے کہ احق عرف دینو بابا .....ائی براوری اور ابنا قبیلہ چوڑ کر انسانی آبادی میں انسان کے ساتھ زندگی گزارر بے ہیں .....

ریادہ تر ان کی جنائی طاقتیں ان کے قبلے کے سردار نے سلب کرلی ہیں ..... تعور ی بہت طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں تا کداس طاقت ہے دوائی حفاظت کرنگیں یا پھر کسی انسان کی مدد بھی کرنگیں۔ ان کاتعلق درامل کافر جنات ہے ہے....اور کافر جنات زیاد ور سرکش ہوتے ہیں.....چیوئی چیوٹی باتوں ہے مشتعل ہو كرانسانول كونقصان پنجاتے بيں يا پمردين دار جنات الريات بين الديمي بالمي التش كونا يستمي جس كى وجه سے ان كا دل اپ قبيله والوں سے بحر كيا تما ..... لبذا انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ کر انسانی بہتی میں آن ہے۔"

يين كرهيم وقار محراني لكادر بولي. "عيم ماحب يرتوواقع ببت الضبح والى بات بكرايك جن کسی انسان کے ساتھ رہائش اختیار کئے ہوئے ہے اور محرسب سے بوی بات کراس نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا اور مشقت المات ہوئے زندگی گزار رہا ہے اور ہال ..... يادا يا كه جنات كاعرين محياة بزارون سال موني بين \_ تواس مورت بل ایک جن کی انسان کے ساتھ کب "Sellone

رولوكا بولا۔" في بالكل محج آپ كا كبنا بجا ہے۔ درامل الى ناديده ستيال جب انساني بستى من آن موجود ہوتی ہیں یا مجرانسان کے ساتھ رہائش اختیار كريتي بي وانسان يرخود كوظا برنيس كرتي بي بلكرجي الامكان ان كى كوشش موتى بكركوكي انسان اس كى حقيقت كونه جان محكے اور اس طرح وہ ايك عام انسان كالمر م بودوباش اختيار كرتي بي \_

اکثر ایما ہوتا ہے کہ جنات ستیاں بلا کی کی شکل عل موجود موتى بي اور ده آزادانه كرول على محرتى

روک انیں ایک عام بلایا کی تھتے ہیں۔ اس کی بلیان پچوزیاده ی دیکھنے میں خوب صورت ہوتی جیں۔اوران کی خوب صورتی کی مجدے اوگ ان ہے باركرتے بي اورائے كمروں مى ركھتے بيں۔ بھی بھی وہ تموڑے دقت یا پھر کئی گئی دن کے لئے

عائب ہوجاتی ہیں اور کمروالے سجھتے ہیں کہ نہ جانے ان کی لمی کہاں چلی تی .....اور پھرایک وقت مقررہ پر دہ

اس طرح كاليك دا قعه شي آب كوسنا تا مول ـ ایک مرمی والد والده اور ایک بهت ی خوب مورت لژ کی تھی۔ تین لوگوں پرمشتل دو گھرانہ بہت ہی خوش وخرم اورخوشحال زندگی گز ارر با تعا\_ز راعت کا کام ان كا زورول يرتما ..... دونول ميال يوى بهت ي رخم دل اور خدا ترس تعے اور پراڑ کی بھی اینے والدین برگئی می وہ بھی لوگوں سے بہت بیار محبت سے پیش آئی محى الزك اين محرص مط كے بجوں كوتر آن يو حاتى تمی۔جس کا کوئی بھی معاوضہ نہ لیتی تھی۔اور جہاں تک ہوسکاتھا بخریب بجوں کی مدد بھی کرتی تھی۔

ایک دن ایما موا که ایک بهت می خوب مورت بالكل سفيد على كا يحدثه جانے ان كے كمر من كهال سے چلا آیا۔

اس وقت دالان من بينم چد يح قرآن باه رے تھے۔ لی کے بچے نے میاؤں ۔۔۔ میاؤں ۔۔۔۔ کی آواز نکالی تو سارے یے اور وہ لڑی جس کا نام فرزاندتما\_

ال لی کے بیے کی طرف متوجہ ہو گئے اور سے مندے فكا \_"باتى ....كتاخوب مورت بحرب" بیان کرفرزانہ ہولی۔"ارے واہ ..... بہتو واقعی بہت خوب مورت ہے۔ اور یہ بول کر فرزانداس کی كے بچے يرانا إلى بيرنے كى - بروه دورتى موكى بادر جی خانے علی فی اور ایک بالے علی تعوز اسادود م لے آئی اور پیالے کواس بچے کے آ مے رکھ دیا۔ اور بغور يح كود يكفي كلي

Dar Digest 69 November 2014

وہ دنیا کے جمیلوں ٹیں لگ جا تا ہے۔

ان کا ایک بہت ہی برانا ملازم تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تھا اس نے كهيت كليان كاكام سنجال لياادراس طرح ذريعه آيدني ک گاڑی طلے گئی۔

محمر میں وہ بلی ہی تھی جو کہ دونوں ماں بیٹی کے آ مے چیچے پھرتی رہتی تھی اوراس کے علاوہ محلے کے بے تعے جو کہ دن میں فرزانہ کے پاس قرآن برصے آئے تصادراس طرح محريس چهل پېل رېتي هي-

ایک دن ایا ہوا کہ گاؤں کے ایک کھر میں شادی تھی۔فرزانہ کی والدہ شادی میں شرکت کے لئے چلی کئیں ۔اس دن فرزانہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی اے سخت بخار اورسر درد تھا۔لبذا دہ کھر میں ہی رہی۔کوئی آ دھی رات کے وقت گاؤں کے دواوباش لڑ کے تھریس کود گئے اور فرزانہ ہے دست درازی شروع کردی۔ فرزانه نازک کمزور کمی طرح ان دونوں کا مقابلہ کرسکتی تھی۔ان دونوں کی نیت تھی کہ فرزانہ کو ہر حال میں بے عزت کردیں۔ فرزانہ نے انہیں خدا کا واسطہ ويناشروع كيابه

ان میں سے ایک بولا۔ " ہماری بات مان لو۔ اور خود كو مارے حوالے كردو ..... بم تيس طاہتے كرتمبارے ساتھ زور زبردی کریں .....تم نے جارا چین سکون ختم كرك ركدويا ..... بم في تو بهت جا با كرتمهار عدول میں جارے لئے زم کوشہ پیدا ہو مرتم نے جمیں گھاس نہیں ڈالی۔"اور یہ بول *کرفرز*انہ کود ہوج کیا۔

فرزانه چیخهٔ لکی اور پھرای ہاتھا یائی میں فرزانہ کا كرتا بيث حميا-

ویے فرزانہ کا گھرالگ تھا۔ قریب میں کوئی اور گھرند تھا اگر کوئی اور گھر قریب ہوتا تو یقییناً یاس پڑوس والان كي آوازين سنته-

اور جب نا قابل برداشت حالت مو كن تو است میں بلی کی کان پیاڑنے والی غراہٹ سنائی دی۔ بلی ک غراہٹ اورخونخو ار حالت کو دیکھے کروہ دونوں سہم مکئے اور

تمام پڑھنے والے بچے بھی خوشی خوشی اس بل کے یج کود کھے رہے تھے۔ بلی کے بچے نے اپنا سراویر کوا تھا كر فرزانه كو بغور ديكھنے لگا تو فرزانه بولى۔" چلوجلدي ےدودھ لی لو ..... جہیں بھوک کی ہوگی۔"

فرزانه کی بات من کراییا لگا که جیسے وہ فرزانہ کا فكريه اداكرد ما مو ....اس كے بعد اس فے دودھ بينا شروع كرديا\_ جب سارا دوده فتم ہوگيا تو پھر سے اس نے فرزانہ کو بغور و یکھا اور آ ہتہ آ ہتہ چلٹا ہوا دالان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ کیا اور اپنی آ تکھیں موند کر خاموش ہور ہا۔

اتے میں فرزانہ کی ای آئیں تو فرزانہ نے اس یجے کی طرف اپنی امی کی توجہ دلائی تو اس بے کو دیکھ کر اس کی امی بھی بہت خوش ہو تیں اور اس کی خوب صور نی کی تعریف کرنے لکیں۔

خراس بج نے فرزانہ کے محریس رہائش اختیار كرلى فرزاند مج دوپر اور رات مي اے دودھ بلائي اوراس کے بعدرات میں وہ بچہدالان کے کونے میں پڑ

کمال کی بات پیتی که وه بچه سم مجمی وقت پیثاب یا خانہ کھر میں نہ کرتا تھا۔جس کی وجہ سے فرزانہ کے والدين اورخود فرزانه بمي اجتبع على رہتي تھي كه آخر سے بچے کہاں جاتا ہے اور کہاں پیٹاب یا خانہ کرتا ہے۔ مرلا كه كوشش كه ده كھوج نه لگاسكے كه ده بچه كى وقت اور کہاں اپی ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے

ای طرح جار ماه گزر گئے اوراب وہ بجہ برا ہو کیا

اورایک روز فرزانه کے ابو ہارٹ افیک سے انتقال كر مجئه بي كمر مين صف ماتم بجه كني، مان بني كي دنيا اجر منى ..... كركانظام در بم برجم بوكيا -كونى دير هدوماه تک ماں بیٹی کو ہوش ندر ہا۔

جريد نظام دنيا ب كدمرنے والے كے ساتھ مرا نبين جاتا اور محرانسان كوآ سندآ سندمرآ جاتا ہادر

Dar Digest 70 November 2014

تہارے کھر کاپا کیزہ احول اور صوم صلوۃ کود کیے کر بہت متاثر ہوئی اور خاص طور پرتم مجھے بہت ہی انہی گئی اور پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں تہارے قریب رہوں گی۔ اس کے بعد میں نے ایک بلی کے بچے کا روپ دھارا، اور تہارے کھر میں آگئی، تم نے دیکھتے ہی مجھے بہت بیار کیا میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے دودھ پلایا اور پھر میں تمہارے اخلاق اور رحمہ لی کو دیکھ کر تمہارے کھر میں تمہارے اخلاق اور رحمہ لی کو دیکھ کر

جب تک تم گھر والے جاگتے رہتے تو میں اپنی مقررہ جگہ پر و کمی پڑی رہتی اور جب تم لوگ نیند کی وادی میں کھوجاتے تو پھر میں اپنی جگہ سے نگل کراپنے قبیلہ میں جلی جاتی ۔ اس کے بعد جب تہارے جاگئے کا وقت ہوتا تو اس سے پہلے میں اپنی جگہ پر آ جاتی ۔ لیکن آج جب وہ دونوں ضبیث اس گھر میں کود کر آئے اور تہاری عزت پر ہاتھ ڈالنا جاہا اور تہارے ساتھ زیردی شروع کردی تو پھر جھے سے برواشت نہ ہوسکا اور میں نے ان دونوں کو واصل جہنم کردیا۔

تم گھراؤ نہیں میں نے ان دونوں کی لاش لے جا کر پہاڑھ نے کھر میں کر پہاڑھ کے گھر میں اور تمہارے گھر میں ان کے آنے کی کوئی بھی نشانی نہیں چھوڑی ہے۔اور اس بات کا کسی کوئی بھی نہیں ہوگا۔

تمہاری ای اب شادی سے یہاں کینچنے والی ہیں۔ اب میں تم سے اجازت جاہوں گی۔ آج میری تمہارے کھر میں آخری رات ہے۔ ویسے میں تم سے وقافو قاطنے ضرور آیا کروں گی تنہائی میں۔

تہاری ای جھے گھر میں نہ دیکھ کریقیناً افسردہ ہوں گی اوراگرتم سے ذکر کریں تو بول دینا کہ، ای، میں بھی بلی مانو کے لئے پریشان ہوں، نہ جانے کہاں جلی گئے۔'' اور یہ بول کراس نے فرزانہ کو مجلے لگایا اور پھراس کی نظروں سے غائب ہوگئی۔

"جی میم صاحب آب نے میج فرمایا، مجھے بھی کئ واقعات سننے کو ملے ہیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کسین مھران میں ہے ایک بل کی طرف لپکا۔ پاس ہی ایک ککڑی پڑی تھی۔ککڑی کو لے کر جب بلی کی طرف بڑھا کرچٹم زدن میں بلی کا قد کتے کے برابر ہوگیا۔ اور پھروہ بلی ۔۔۔۔ بلی نہ رہی۔۔۔۔اس کی شکل مجیب

اور چروه بی ..... بی نه ربی ....اس کی سط جیب ڈراؤنی اور ہیب ناک ہوگئی۔اس کی غراہث سے ان دونوں پرلرزا طاری ہوگیا۔اور پھر آنا فانا اس بلی نے مزید روپ بدلا اور ایک خوفناک چڑیل کی شکل اختیار کرلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوج لی۔

اس اثنا می فرزاند ہوتی ہے برگاند ہو چکی تھی۔
ان دونوں کی آ واز طلق سے کھر کھر اتی ہوئی نگی اور
پھرچند کھے ہیں ہی ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔
اور جب فرزاند کو ہوتی آیا تو وہ اپنے بسر پر دراز تھی
اور اس کے سانے ایک بہت ہی حسین وجمیل ما ندا پسرا
ایک تو جوان دوشیز ہیشی تھی۔ فرزاند کو ہوتی ہیں دکھے کر
اس کے ہونٹوں پر مسکر اہث ریک گئی۔ اور پھرائی دکش
آ واز میں بولی۔ '' فرزاند بہن تم بالکل بھی گھبرا کہ
شہیں ۔۔۔۔ جو پچر ہونا تھا ہوگیا۔۔۔۔۔ اور اس کا زکر کسی سے
شہیں نہرنا۔وہ دونوں واصل جہنم ہو بچے ہیں۔'

جی نه کرنا۔ وہ دولول واسل جہم ہو چکے ہیں۔'' پیر سنتے ہی فرزانہ پر جیسے لرزا طارہ ہو گیا وہ کرزیدہ آ واز میں بولی۔''اب کیا ہوگا؟''

"اب کی بھی نہیں ہوگا۔ تم اپناول پریشان نہ کرو۔
لو پیشنڈا شنڈا پانی پی لو۔اس ہے تمہاری طبیعت بحال
ہوگی۔" اور پھراس نے اپنے قریب پڑا ہوا پانی کا گلاس
اشا کر فرزانہ کے منہ سے لگاد یا۔ فرزانہ سوچ میں پڑگئی
کہا تنا شنڈا پانی اس وقت کہاں سے آگیا۔ فرزانہ کی
سوچ پڑھ کروہ بولی۔" فرزانہ تم پریشان نہ ہو۔

چلومی اپنی اصلیت بتاتی ہوں۔ دراصل میر اتعلق مسلمان قوم جنات سے ہے۔ تہارے گاؤں سے جو تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کے ای میدانی علاقے میں جارا قبیلہ ہے۔

میں اکثر پوشیدہ حالت میں تہارے گاؤں میں آتی رہی تمی اور جب ایک دن میں تہارے گر میں آئی تو

Dar Digest 71 November 2014

ما*س ایک بهت بی شکق شا*لی مهایرش سنتیم کامل <del>ب</del>یس جو کہ بھوت پریت کا علاج کرتے ہیں ..... کھر والوں کے کہنے ہے میں نے مندر کے بجاری کو بلایا تھا ..... مگر بجاری کے سامنے آتے ہی ..... وہ جھیٹ کر این جگہ ہے اٹھی اور پجاری کے گال براس زور کا تھیٹر مارا کہ پياري تو چکرا کرز من برگر گيا.....

بھر بتری کے منہ سے مردانی آ واز نکلی .....<sup>،</sup> چل بھاگ بہال ہے ..... بڑا پور بنا چھرتا ہے لوگول کے سامنے..... چلا جا.....<sup>تہی</sup>یں تو تیرے کالے کرتوت لوگوں کے سامنے کھول کرر کھ دوں گا۔ چل بھاگ ترنت یہاں ہے.....چل....نہیں تو تیری گردن تو ڑ کے رکھ دول گا۔"

اور پھرتو بجاری سریریاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ حکیم صاحب حاری سل پر آپ کا احسان ہوگا .... علیم کامل کومیرے ساتھ جیج دیں۔ میں گاڑی ك كرآيا مول .... اورآپ كى سەم بانى موكى كدآپ بھی میرے ساتھ چلیں .....ابھی تک نہ جانے میرے میکھاس نے کیا کردیا ہوگا۔

اس کا کہنا ہے کہ "تو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کر..... مرف جاردن کی بات ہے ..... میں اسے اپنے ساتھ کے جاؤں گا.....اوراس کا شریر تو اپنے پاس رکھ کر چتا میں جلاوینا..... صرف جاردن کی بات ..... جا رون کے بعداس کی آتما میرے وش میں ہوگی۔اوراس پرمیری مرضی چلے گی۔"

یہ بول کر سنیل بابونے حکیم وقار کا ہاتھاہے ہاتھ میں لے کرزار وقطار روئے گئے۔ان کی آواز ملكے بیں پھنس کررہ کئی تھی۔ تھیم وقارنے ان کی پیٹے پر تھیکی دی اور بولے۔ «,سنیل صاحب آپ پریشان نه ہوں۔ آپ مبر کریں الله نے جا ہاتو آپ کا کام ہوجائے گا۔ "كليم كال آب كي مامني مين" بیانتے ہی سنیل مساحب بحلی کی تیزی سے رولوکا کی طرف متوجه ہوئے اور پھر رولوکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

اور مکیم و قار کی مات ادھوری رو گئی ..... کونکه ایک **م**احب ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے .....ان کی حالت بہت دیگر کول تھی۔ بدحواس چرے پر ہوائیاں اڑ رى تھيں ....ايما لگا تھا كەجىسےان برمصيبتوں كا بہار ٹوٹ پڑا ہے۔آ محصیں سرخ اورا پے حلقوں سے باہر کو تكلتى ہوكى۔

ان صاحب کے منہ سے بوی مشکل سے لکلا ..... "ح.....حک.....عیم صاحب به

ان کی بدحوای و کی کر حکیم وقار نے فور اایک ملازم کو آ واز دی اور ایک گلاس یائی لائے کے لئے کہا ..... اور خود کھڑے ہوکران صاحب کوسامنے پڑی کری پر بیٹھایا۔ ملازم دوڑا ہوا گیا اور فوراْ ایک گلاس شفنڈا یائی

ملیم وقارنے گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور گلاس کو ان صاحب كمنه علاديات كاس كامند الناتا كدوه صاحب ايك عي سائس مين ساراياني بي محق اس کے بعدانہوں نے ایک بہت ہی اسباسانس تھینیا۔ ای درمیان رولوکا اپنی کری پر بیشا موا بھی تحییم وقاركواوربهى ان صاحب كود يكسار با\_

تھیم وقار بولے۔ دمنیل صاحب خیریت تو ہے نال ..... آپ اتنا پريشان كول بين ..... بنا كين آخر

بین کروہ صاحب جن کا نام سنیل تھا۔ بولے۔ علیم صاحب آپ کوتو میرے وقار اور عزت کے بارے میں معلوم ہے ..... دیوالی کے بعد بیمی کالکن ہونے والا ہے.....دو مہينے رہتے ہيں جوان بيني ہےنہ جانے اچا تک اسے کیا ہوگیا ہے۔ عزت کی خاطر اس مستلے کوغیروں کے آگے لابھی نہیں سکتے۔

عجيب طرح سے اول فول بكنے كلى بيسمرداني آ واز ش۔

مارے محرانے پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ب-عزت کی خاطر کمی اور کوئیس بھیجا بلکہ میں خود دوڑا ہوا آ میں ..... کی لوگوں سے من رکھا ہے کہ آپ کے

Dar Digest 72 November 2014

درواز واندر كوكهلنا جلاكما\_

سنیل بابواور حکیم وقار کوبھی اپنے پیچھے آنے کا رولوکانے اشارہ کیا۔

رولوکانے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ سیاہنے مسہری پر ایک جوان لڑکی سفید لباس میں کیٹی پڑی تھی اس کی آئکھیں بندھیں۔

اجا نک اس کڑی کے منہ ہے غراہٹ سنائی دی اور وہ مجسم چندفث ہوا میں معلق ہوگئے۔ کسی ناریدہ قوت نے اسے ہوا میں معلق کر دیا تھا۔

پھروہ ہوا ہیں معلق مسہری کے اوپر کول کول کھو منے كى..... پھراس ميں تيزي آگئ..... وه لئو كى مانند کھومنے تکی اور پھرای طرح کھومتے ہوئے سامنے وبوار کے باس جا کرجیے دیوار میں صلیب کی ماند چیک

اور پھراس نے سامنے دیوار کی جانب دیکھا تواس کی آ تھوں سے سرخ روشی نکلی اور د بوار کے قریب موجود قد آور آئیندزبردست چمناکے سے کرجی کرجی ہوکر بھر کما۔

اس منظر کود کھے کرسنیل پایواور عکیم وقار تو جیسے ہم کر ره گئے۔

اس کے بعد وہ د ہوار پر سے بئی اور جاروشانے حت ہوا میں معلق ابنی مسہری کی جانب آئی اور مسمری پر جاروشانے پڑگئی۔

رولوکا مسیری کی طرف بوها کداست میں جلدی ہےوہ اپنی جگہ ہے آتھی اورمسہری برآ لتی پالتی مار کر بیٹھ حنی اور پھراس کے منہ ہے آ وازنگی۔" اوے تو یہاں کیا ليني آسي الرنت يهال سے بعاك جاورندجوحال كرول كا كرسارا سنسار دانت تلے انكل داب لے السي عاك يبال عد لكا بوق في وموكل پجاری کا حال نبیسی دیکھا۔"

بين كررولوكامكرايااور بولا-" تيرانام كياب؟ اور تونے اس بی کو پریشان کول کرد کھا ہے .... تیری بدی مر بانی ہوگی کہ تو اس بی کوچھوڑ کر جہاں ہے آیا ہے چلا

کے کر بولے۔'' علیم صاحب میری پتری کو بچالیں۔'' اور چرجلدی سے نیچے کو بیٹھ گئے تا کہ رولوکا کا یاؤں پکڑ کرالتجا کریں کہاتنے میں رولوکانے ان کے ہاتھ پکڑ کر او پر کوا شما یا اور بولا۔ "آپ فکرنہ کریں میری کوشش ہوگی كرآب كى تحكيم بوجائے .....

تنیل بابوبولے۔''حکیم صاحب ترنت میرساتھ چلیں ..... کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ دشٹ رانھشش میری يترى كوكو كى نقصان نەپىنجا بىيھے."

تحكيم وقار بولے۔'' تحكيم كامل ..... برائے مهربانی تشريف لے چلیں ....منیل بابو بہت پریشان ہیں..... <u>. بى</u> كامعا لمەب.....

رولوکا اور حکیم و قار کے آئے سنیل بابو گز گڑانے لگے تو علیم وقار بولے۔'' حکیم کامل چلئے میں بھی آپ کے ساتھ چانا ہوں ....سنیل بابوکی نے چینی دیکھی نہیں چارای-

اور پھر سنیل بابو کی گاڑی میں رولوکا اور تھیم وقار بیٹھ مجے توسیل بابونے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھرائی كارى سوك يردوزان لك-

علیم و قارنے مطب میں ملازموں کوسمجھادیا تھا کہ میں کوئی دوڑ ھائی کھنے میں واپس آتا ہوں اور ویے بھی آج مطب مين آؤك دور يفنول كي محفي تكي تقریا ایک گھنٹہ کے بعد سیل بابونے این کارایک

حویلی کے آ مے کھڑی کردی اور پھرجلدی سے گاڑی ہے اترے اور کار کا مجھلا دروازہ کھول دیا اور بولے۔ " حكيم صاحب بابرتشريف لا تين - "

رولوكا اور عيم وقاركارے فيح ابرے اور سنيل بابو كرساته آع كوبوص ككاور كرسيل بابوك ساته دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ آھے آھے سنیل بابو تھے۔ایک کرے کے دروازے کے باس پیچ کرسیل بابورك مح -اس كامطلب يقاكداس كر عيسان کی بنی موجود می-

رولوكائے مندى مندش كھ ياده كردروازے ير میونک ماری اور پھر دروازے کے بینڈل پر دباؤ ڈالاتو

Dar Digest 73 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رولو کا نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سٹیل ہابو اورهكيم وقار كوتھوڑ اليجھے بٹنے كوكها\_

اتنے میں رجنی کی آتھوں سے تکلتی ہوئی روشی رولوكا كے اور قريب آئى اور چررولوكا كے اور قريب آنے لکی کدات عیں ایک دلخراش منظررونما ہوا۔

رولوكانے اسے سيد سے ہاتھ كى سيدهى انكى كارخ اس سرخ روشن کی جانب کردیا تو روشی تیزی ہے بیجھے کی جانب مڑی اور بہت تیزی سے رجن کی آئھوں میں

روشنی کا آنکھوں میں سانا تھا کہ زور دار آ واز اس کے منہ سے تکلی۔"اوہ ..... اوہ ..... یالی تو نے میرے ساته حمل كرديا ....اب من تحفي نبين مجهور ول كا" اور بد بولتے ہی رجن کی بالشت بحرز بان منہ سے باہرکواپ ایکرتی ہوئی لکی اور پھر بوری زبان سے نیلی نیلی شعاعیں پھونے لکیں۔

ابرولوکامسری کے سامنے پڑی ہو کی ایک چوکی یر بیٹھ چکا تھا۔سنیل ہابواور حکیم وقار دونوں کرسیوں پر براجمان تھے۔رولوکانے اپنی جیب میں اپناسیدھا ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی می پخی ٹی کی کو لی تھی۔

رولو کلانے حبث اس کولی پر پھونک مار کررجنی کی مسہری کی جانب پھینک دی۔وہ کو لی مسہری کے قریب جاتے ہی مسمری کے جاروں طرف محوم کی اور پھرایک ملکی روشی مسیری کے مرد جاروں طرف نظر آنے گی۔ اس روشن کود کھے کررجن کے منہ سے آ واز تکل ۔" تونے مسهرى كي حروكندل قائم كرديا \_ توكيا سجعتاب كه تيراب كندل مجمع مجور كردے كا اور ميرى هكتياں اس جكه سك كرره جائيس كى - تيرى بي بحول ب اور اكر تو مجھ زیادہ بریشان کرے گا تو میں ای وقت مزید تمن ون انظار کے بغیر رجی کی آتما کواہے ساتھ لے کر چلا جاؤل گا۔ و مکھ اہمی مجی وقت ہے تو میری بات مان لے ....اور مجھے اکیلا چھوڑ کریہاں سے چلا جا .....نبیس تو تو این ساتھ ساتھ اس کمرے سارے پر ہوار کا

جا۔ کی کو ناحق پر بیٹان کرنا اچھی بات نہیں... لوگ کسی کواپی ذات ہے د کھنیں پہنچاتے۔''اور یہ بول كررولوكا بغوراس كى جانب ويكيض لكا\_

رولوکا کی ہات من کراڑ کی کے منہے آ واز لکل ۔" تو میرامشوره مان اوریبال سے ترنت چلا جا.....اور مجھے ميرے حال پر جھوڑ وے .... بس جار دن كى بات ہے .... اور ان جار دنوں میں سے آج ایک دن محتم ہونے کو ہے .... چررہ جائیں کے تین دن .... تیسرے دن میں اس کی آتما کو لے کر جلا جاؤں گا اور اس کاشریرای جگدره جائے گا۔

اب تو ترنت يهال سے چلا جا ..... مين بين جا بتا کہ تیرا حشر نشر ہوجائے اور پھر تھے چھتانے کا بھی ے نہ لے .... اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے۔ چل بھاگ

رولوكابولا۔ "ميں نے يو چھاتھا تيرانام كيا ہے؟ اور آواس بی کے یکھے کول لگاہے؟"

رولوكاكى بات من كروه بولا-" چل يس تحقي اينا نام بتائے ویتا ہوں۔ میرا نام ملی واس ہے اور میں فلانے آم کی جھیا میں سائے سلے آرام کرد ہاتھا کہ سے ا بی سکھیوں کے ساتھ آم توڑنے آئی تھی اور پھراس نے اپنے یاؤں تلے <u>جمے کیل</u> ڈالا۔

اب میں نے اسے میں چھوڑنا ہے .... میں ہر حال میں اس کی آتما کواہنے وش میں کرکے لے جاؤں كا يوميري على كوبيس جانيا ..... بين اس كروكا چيلا مول کہ اگر میرا گروایی انگلی کا اشارہ کردے تو سارے سنبار میں آگ لگ جائے .....ویے میں تیرے لئے ا کیلای کافی ہوں۔ تو اپنا بھلا جا ہتا ہے تو یہاں سے چلا

اور پراس او کی جس کا نام رجن تفا۔اس کی دونوں آ تھوں سے سرخ روشی نطنے تھی۔ اور پھر وہ روشی سارے کرے میں چکرانے تھی کہاننے میں اس روشنی کا رخ رولوكاك جانب بوكميا ..... وه روشي آ بسته آ بسته رولوكا كقريب آنے كلى-

Dar Digest 74 November 2014

وقت ہےا پی شکست مان لےاور رجنی کا جسم جھوڑ کر چلا جا....اس صورت میں تو تو نیج جائے گا..... و مکھ ضد الچھی نہیں میں اب تیرے ساتھ رعایت کرسکتا ہوں ۔ تو حمل قدر طاقتور ہے میرا حصار تر تو تو ژنبیں سکتا.....اور جب بیہ حصارتو زنہیں سکتا تو بغیر میری اجازت کے تو میجھ مجھی نہیں کرسکتا۔ بہرحال میری بات مان لے اور اپنا بچاؤ کرلے .....ورنہ تیرا خاتمہ عنقریب ہے۔ سوچ لے اب بھی وقت ہے۔''

رولوکا کی باتیں س کروہ مزید طیش میں آ گیا۔ اس کے منہ ہے جوسانپ لکلاتھا وہ یک بیک دھواں بن كر غائب موكيا۔ سانپ كو غائب موتا و كي كروه اچنجے میں پڑ گیاای ست جنبے اس کی آئیسیں گڑ کررہ لئیں۔ اور وہ بیج و تاب کھانے لگا۔ اس کی غراہث مزید تیز ہوگئ۔اس کی غراہٹ ہے لگنا تھا کہ جیسے کوئی محميحم بهيرياغرار بابو-

پھراس کی آ واز سنائی دی۔''او ڈھونگی مجھے سکون ے اپنا کام کرنے وے، میں نہیں جا ہتا کہ بیددوافراد جو تیرے قریب بیٹے ہیں ان کے سامنے تیری بےعزتی ہوجائے ،تومیری بات مان لے اور دم دبا کریہاں سے بحاك جا..... مين تخفي چند منك ويتا بون..... اگر يهال سينيس كيا تو پر ....

اس لڑک کی آتما میرے وش میں ہوگی ....اس کا جینا محال ہوجائے گا ..... '' اور اس کے ساتھ ہی رجنی کے منہ سے عجیب وغریب کربناک آوازیں نکلنے لکیں ....رجی نے اپنی گرون پکڑلی اوراس کی آ تکھیں جیے باہر کوایل برویں۔

یہ و کی کر رولوکا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس كا باتھ جيب سے باہر لكلاتواس كے باتھ ميں تین تین انچ کی تین اگر بتیاں تھیں۔ پھررولو کاسٹیل بابو سے مخاطب ہوا۔ ' مسنیل بابو ذرا جلدی سے ماچس لے آ كي-"

رولوکا کی ہات سنتے ہی سنیل بابو بکل کی تیزی ہے ائی جگہ سے اٹھے اور کرے سے نکلتے چلے گئے اور پھر نقصان کرے گا۔ تو کسی بھی حال میں اس پتری کی آتما كوير عوث ع آزادنيس كرا يحكاك

رولوکا بولا۔ " تلمی داس! میں نے تیری باتیں س لیں اور اب تو میری بات کان کھول کرین ۔ تیری فکتی ا بی جگہ اور اگر جھے میں واقعی شکتی ہے اور تیرا کروا نی انگل ے اٹارے سے سارے سنسار میں آگ نگاسکتا ہے تو میں مجھے چیلنے کرتا ہول کہ میں نے جو حصاراس مسہری ك كروكيا بات و رك دكالايا بحرتواي كروكوآ واز دے اگر تیرا گرو کھے کرسکتا ہے تو اس سے بھی کھے

ایک اور میری بات سن که میں تیرے ساتھ بہ رعایت کرسکتا ہوں کہ تو سکون سے یہاں سے چلا جا۔ اگرایی خیرجا بتا ہے تو .....ورنه .....تنگ آ مدیجنگ آ مد\_ تومیری بات نبیں مانے کا تو پھریباں سے تیرانکلنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہوجائے گا ،اورا گرتونے اپنی ضد نہ محور ي تو محرتيرا فاتمه يقينا موجائے كا۔"

مین کررجی کے منہ ہے آ وازنکل ۔"اویے مٹی پر ریکنے والے حقیر کیڑے ..... تیری اس گیدر بھبکی سے مِن ڈرنے والاجیس .....اب دیکھ میں تیرا کنڈل تو ژر ہا مول \_" اور مد بول كر رجى نے اپنا ہاتھ او يركيا تو اس کے ہاتھ میں چھ بھی ندآیا بلکداس پرسوار سی واس اپنی مضیاں بھینے لگا۔اب اس کاطیش دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کے منہ سے فراہٹ لگنے کی۔ مجراس کی فراہث بھنکار میں بدل کئ ....اس کے منہ سے ایک نٹ لمبا ایک سیاہ بہت ہی خوفناک سانب تکلاجس کی پھٹکارنے مارے كرے كوجيے لرزاكرد كاديا\_

اور كرب من موجود سنيل بابواور حكيم وقار يرتوجي كوكى طارى موكي - مرات من رولوكاك آواز ساِلَ دى۔"آپ لوگ تحبرا ئين نبين ..... پياس کي گيد ربعبکي ہے .... میں نے اس کو صار کر کے مسیری تک مقید کردیا ب ....اب بيكي محي صورت حصار كونيس تو رسكما اورنه ى يهال سے بھاك سكا ہے۔" پھررولوكاتلى واس سے بولا۔ "تلسى داس اب بھى

Dar Digest 75 November 2014

ایک لکیر کی شکل اختیار کرلی اور روشن دان کی طرف بڑھنے لگا۔ روش دان کے قریب پہنچ کر روش دان ہے بابرنكل كيا\_

ادھر رجنی این مسبری پر بےسدھ ہوکر کر بڑی۔ پھر رولوکا کی آ واز سائی دی۔ ''سلیل بابو.....آپ کی بجی اب بالكل ممك ب ..... ب قرر بي، اب اس ك ساتھ کچے بھی نبیں ہوگا .....اور ہاں ایک بات یا در کھنا اور ال يرمضوطي على بحى كرناب.

سنل بابو بولے۔"جی تھیم صاحب آپ يناكين كياكرناہ؟"

رولوکا بولا۔ " تین ہفتے تک آپ کی چی گھرے بابرقدم ندر کے .... بلکہ بی خیال کریں کہ اس کو گھریں قید کردیں .... تین ہفتے کے بعد کوئی ہات ہیں۔ویے محرانے والی بات تو نہیں ہے، میں نے اس کے گرد نادیدہ حصارقائم کردیا ہے جو کہاس کے گردتین ہفتہ تک قائم رہےگا۔

باحتياط يون ضروري بكريدكي اورجيهي من آ جائے۔ ویسے جو چیز اس پر حادی تھی اس کا تو خاتمہ ہوچکا ہے..... میں نے تو بہت طام کدوہ میری بات مان لے اور رجنی کا جمع چھوڑ وے لیکن وہ اپنی ضدیر اڑا رہا ....اوراس طرح اس کا وجود بمیشہ بیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔

جس طرح ہم انسان عام زندگی میں ایک دوسرے کوجانے ہیں راہ ورسم رکھتے ہیں۔ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بلکہ انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ای طرح ناديده دنيا بش بحي جوقو تنس بين ان كا حال بحي بم انسانوں جیسا ہی ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ایک دوسرے سے راہ ورسم استوار رکھتی ہیں بلکہ ان کی بھی رشتہ داریاں، خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں۔ اور جب کی نادیدہ وجود کو اذبت دی جاتی ہے یا پھر اسے قید کردیا جاتا ہے یا مجرجب کسی ضدی سرکش وجود کا خاتمہ ہوجاتا ہے تو اس کے جانے والے یا اس کے لواحقین یا بھراس کے قبیلے والے اشتعال میں آ کران

چند لیے میں بی ماچس لےآئے اوررولو کا کودے دی۔ رولوکانے تیلی جلا کر تینوں اگر بتیوں کو سلگادیا۔ اب اگربتیوں سے سفید سفید دھواں ادیر کو اٹھنے لگا۔ جب كافي دحوال او يركوجع ہو كيا تورولوكائے اس دحوكيں پر پھویک ماری تو وہ وحوال لکیر کی شکل اختیار کر کے رجنی كى طرف يد من لكار رجنى كى مسمرى كر قريب بانج كروه دحوال ایک جگر مخبر کیا۔اور مجراس کے بعدسارا دحوال مسهری کے جاروں مت آہتما ہتہ چکرانے لگا۔ سد کھ کر دولوکانے کھ پڑھ کرایے ہاتھ کی انگلی پر مچونک ماری تو انگل سے روشن کی ایک لکیرنکلی اور مجروہ لكير بھى مسيرى كى طرف بوھنے كلى اور پھرمسيرى كے قريب بنخ كرمصار سے كرائي توايك بلكا شعله سالكلا اور پرچیتم زون میں۔

وود حوال جو کہ ملے اگر بتوں سے بدا ہو کرمسم ی ك كرد چكرنگار باتها فورائ پيشتر آنافا نارجني كى ناك من كمتاطلاكيا\_

دحوال کا ناک بیل محسنا تھا کدرجی کے منہے كريناك آوازنكل جيے كمكى جانوركوذ كا كيا جار ہا ہو۔ "اوہ! عل مرا ..... ارے مجھے جھوڑ دے ..... کرو جی .... گرو جی جلدی سے میری سہائنا کرو.... گرو مهاراج مجھے بچالو .....اویانی مجھے چھوڑ وے ....ارے جلدی کر ..... جیس تو میرا وجود تم ہوجائے گا ..... مجھے چھوڑ دے .... مجھے جانے دے .... میں اس پتری کی جان چھوڑر ہا ہول ..... مجھے جانے دے۔"اور نہ جائے وه اوركيا كياالا ب علاب بكرار با ..... بلكه رولوكا كوكاليان

چند منث ایمای موتار با ..... کداها یک وه دهوال یتو که رجنی کی ناک میں داخل ہوا تھا وہ باہر کو نکلنا شروع ہوا، پھر وہ دھواں ایک جگہ جمع ہوگیا۔ پھراس دھونیں نے ایک ہیولہ کی شکل اختیار کرلی۔ کالے رنگ کاوہ ہیولہ ما - بيوله كي تكفيل غفيناك حالت مي مرخ تحيل -پھراس دھو ئیس کی ہیت بدلنے تکی .....سارادھواں لدسمیت سرخ ہوگیا، اس کے بعد اس دھوئیں نے

Dar Digest 76 November 2014

کی کوشش ہونی ہے کہ ایسا کرنے والے کو تک کریں۔ لہٰذا اس کے میش نظر بعض اوقات احتیاط ضروری ہوتا ہے۔اور عامل حضرات جو ضروری ہوتا ہے اس پر خود اور دوسروں ہے بھی عمل کراتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ ذرہ برابر بھی کوئی سوچ اینے د ماغ میں نہ لا نا ..... میں نے ہرطرح کی مضبوطی کردی ہے۔اور پھر میں نے

آپ کی بچی کے دماغ سے بھی اس واقعے کو نکال دیا ہے۔اے کسی قسم کا بھی واقعہ یاد نہیں رے گا اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ اس واقعے کو کوٹ کوٹ کر اس کے وہاغ میں تبیں ڈالنا۔

اب آپ سارا پر بوار آرام وسکون سے رہیں اور اب میں اجازت دیں۔'' رولو کا بولا۔

رولوکا کی بات س کرسٹیل بابوفورا این کری ہے الطے اور یاس کی الماری کھول کرایک کالا نبیک ٹکال کر لائے اور اس بیک کو رولوکا کے سامنے رکھ دیا اور پولے۔'' حکیم صاحب اسے قبول کرلیں ..... آپ کی بدی مهربانی موگی به میری خوشی کی خاطر رکھ لیس ..... اور جارا پر بوار زندگی بحرآ پ کا احسان مانتار ہے گا اور ہم آپ کے لئے بھلوان سے برارتھنا کرتے رہیں

نیل بابو کی بات *من کر رولو کا بولا۔ ''مثیل* بابو آب كابهت بهت شكريه ..... من جوبهي كرتا مول بغيركس لا کچ اورمعاوضہ کے، یہ بہت ہے کہ آپ جارے گئے دعا كرتے رہيں اور اگر ہوسكے تو اس رقم كوغريبول اور محاجوں میں تقسیم کرد ہے گا،اس سے بو ھ کرکوئی اور نیکی مبیں۔میری دعاہے کہ اویر والا آپ کو اور زیادہ دے تاكمة بية كنده بعي بلكة تاحيات غريبول اور ضرورت مندول کودیتے رہیں۔اور ہاں ایک بات کہ بچی کواشانا مہیں ....اس وقت سے کمری نیند میں ہے، جب بیخود ے اٹھے تو سب سے میلے کرم یانی سے نہلادینا چراس کے بعد ایک گاس گرم کرم دودھ پلانا۔ اچھا اب اجازت دیں کا تی وفت ہو گیا۔....مطب میں جلدی جانا جی ضروری ہے۔"

'' تھیک ہے علیم صاحب! چکئے میں آپ او کوں کو چھوڑ آتا ہوں۔''سنیل ہابو ہوئے۔ مسلیل بابوکی بات مِن کررولوکا بولا۔ سنیل بابوآپ پریشان نه مون..... هم کسی اور گاڑی پر یطے جا کمیں

سنیل بابو بولے۔" حکیم صاحب یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ کسی اور گاڑی پر جائیں ...... چلیں آپ لوکول کو میں چھوڑ دیتا ہول ..... پیمیری خوشی اور میرے لئے باعث بزت ہے۔''

" خرج لے آپ کی خوشی ہے تو ایسا بی صحح۔" رولو کا یولا ۔

اس کے بعد رولوکا علیم وقار اور سیل بابو کار میں بیٹھے اور سیل یا ہونے کاراٹ ارٹ کی اور کارفرائے سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد سٹیل بابو نے حکیم وقار کے مطب کے سامنے کار روک دی اور پھر جلدی ہے کار ہے اتر کر پچھلا درواز ہ کھولا تو اندر ہے رولوكا إور حيم وقاربا برلكے\_

عليم وقار بوك\_ "بسنيل بابو ..... آپ مطب میں تشریف لے چلیں ..... لمبا سفر طے کرئے آئے ہیں۔ چندمنٹ آ رام ہے بیٹھیں اور شنڈایانی پئیں ..... کیونکہ ابھی آپ نے ایک گھنٹہ کے سفر پر واپس جانا بھی

ٹھیک ہے علیم صاحب جیسے آپ کی خوش ۔'' سنیل بابوبولے۔اور عیم و قاراور رولوکا کے پیچھے پیچھے علنے لکے۔

مطب میں آ کر حکیم وقار نے ملازم کوآ واز دی اور بولے۔"اسحاق جلدی سے تین گلاس مُصندُاشر بت بنا کر لاؤ\_' اور پھر تنیوں کری پر بیٹھ مجئے اور ادھرادھر کی ہا تیں

چدمن بی گزرے تے کہ اسحاق تین کاس شربت بناكر لي إاورشربت ميزيرد كاكر بولا-" عيم صاحب كسى اور چيز كى ضرورت مواويتا كي-عليم وقار بولے۔ " بنيس كسى اور چيز كى ضرورت

Dar Digest 77 November 2014

ہے اوراس کی گئی کہاں تک ہے .....اور میں نے اندازہ
لگایا ہے کہ اگر اس معالمے میں زیادہ در ہوئی تو کم بخت
زالوش ..... مانی کی ذات کونقصان نہ پہنچادے۔''
میں تھے، مانی صاحب میرے پاس آئے تھے .....
اندرونی طور پر بہت پریشان لگ رہے تھے ..... پچھ
زیادہ ہی التجا کررہے تھے کہ آپ برائے مہر بانی رولوکا
ماحب سے سفارش کریں کہ وہ اس مسلے کا بغور جائزہ
میں اسے استاد دینو بابا کی طرف سے
لیں ..... کیونکہ میں اپنے استاد دینو بابا کی طرف سے
بہت فکر مند ہوں کہ کہیں زالوشا ..... دینو بابا کوزیادہ تگ

وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔"

ہیں کر میں نے جواب دیا۔" انی صاحب آپ
ہالک بھی فکر نہ کریں .... بھیم کامل ہر کام کوسیریں لیتے
ہیں۔اور جہاں تک جھے معلوم ہے کہ آج تک کسی بھی
کام کو انہوں نے سرسری نہیں لیا..... اور ہر کام کو پایہ
محیل تک پہنچا کر دم لیا..... اور آنے والے پریشان
حکیل تک پہنچا کر دم لیا.... اور آنے والے پریشان
حال مرورت مندلوگ خوش ہو کر گئے ہیں اور
کہ کام کی نوعیت کے لیاظ سے چند دن کلتے ہیں اور
چونکہ نادیدہ ہستیاں بھی بھی زیادہ ہاتوت کرا جاتی ہیں
جس کے پیش نظر ان کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی
جس کے پیش نظر ان کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی

مانی صاحب میں آپ کے لئے ضرور سفارش کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔" میری بات من کر بے چارے خوش ہوئے اور پھر چندمنٹ بیٹے کر چلے سکے۔ رولوکا بولا۔" حکیم صاحب دراصل یہ زالوشا۔۔۔۔۔ جنات سے تعلق رکھتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنات سے تعلق رکھتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بخت ضدی اور بہت سرکش ہے۔۔۔۔۔۔۔ بہی نہیں بلکہ دھوکے باز اور شاطر بھی ہے۔۔۔۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ اس نے اپ قبیلے میں بخاوت کی۔۔۔۔۔ قبیلے کے قائدے قانوں کو مانے سے انکار کیا تو مجبوراً قبیلہ والوں نے اسے اپ قبیلہ سے باہمی مشورہ کے بعد قبیلہ بدر کردیا۔۔ اور چونکہ اس قبیلہ کی ایک اہم بات ہے کہ قبیلہ کا اور چونکہ اس قبیلہ کی ایک اہم بات ہے کہ قبیلہ کا نہیں اورا گرضر ورت ہو گی تو میں آ واز دوں گا۔" اور ہ سنتے ہی اسحاق واپس چلا گیا۔ تھیم و قاریوں کے ''خکیم صاحب شریت پیکس او

تھیم و قار ہولے۔'' تھیم صاحب شربت پئیں اور سنیل بابوآ پ بھی گلاس اٹھا ئیں۔''

"جی بہت بہت شکریہ" سنیل بابو بولے اور اپنا مربت کا گلاس اٹھا کر منہ ہے لگالیا۔ شربت پینے کے بعد سنیل بابو بولے اور اپنا بعد سنیل بابو بولے ۔ "حکیم صاحب آپ دونوں کا بہت بہت وصفے واو ..... اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہماری پتری کواس پتری ہم ہے بہت دور چلی جاتی ..... ہماری پتری کواس راکھشش ہے جھنکارا دلایا ..... اچھا اب میں چلا ہوں۔ " یہ بول کر سنیل بابو نے اپنی کری سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔

۔ تعلیم وقار ہولے۔''دسنیل بابو آپ بے قکر ہوکر جا ئیں۔۔۔۔۔کمی قتم کا کوئی اندیشہ دل میں نہ لائیں اور ویسے ایک دوسرے کے کام آنا چاہے۔۔۔۔۔ اور ہر بل انسان کوحقوق العباد کا خیال رکھنا چاہے۔اورا پی ذات سے کمی کو تکلیف دینے کاسو چنا بھی گزام جھیں۔''

اور پھرسنیل ہابونے ایک ہار پھراپ دونوں ہاتھ جوڑ کر رولوکا اور تھیم وقار کاشکریدادا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کرایئے گھرکے لئے روانہ ہوگئے۔

سيل بابوك جائے كے بعد عيم وقارف ملازم كو آوازوك كركما۔"اسحاق اب جلدى سے كھانانگاؤ، زور كى بھوك كى ہے۔"بيس كراسحاق واپس جلاگيا اور پھر كوئى دس پندرہ منٹ بعد آيا اور بولا۔" حكيم صاحب كھانالگ چكاہے۔"

رولوکا سے تحکیم وقار بولے۔ "حکیم صاحب تشریف لے چلئے کھانا کھاتے ہیں۔" اور پھر دونوں کھانے کی میز پر پہنچ مجئے۔

کھانے سے فراغت کے بعد محیم وقار ہولے۔
"محیم صاحب آپ کے مانی پہلوان کے کیس کا کیابنا؟"
رولوکانے جواب دیا۔" محیم صاحب میں نے پچھ
احتیاطی تدابیر تو کردی ہیں اور آج رات میں تفصیل
سے معلوم کرتا ہوں کہ حقیقت میں زالوشا .....کیا جا ہتا

Dar Digest 78 November 2014

جوزورآ وروبوتا ہے شابولا ..... جو بھی شابولا کو حاصل كرنے كے لئے اگر جاپ كرتا ہے تواكي مقررہ وقت برشابولا اس کے زیر اثر آجا تا ہے ..... شابولا ویے بھی چونکہ بہت طاقتور ہے اس کئے اس کاعمل زیادہ هتى والا ہوجاتا ہے اور خود زالوشا بھى جنز منتر ممل عملیات میں کافی طاقتور ہے۔ اور جب شابولا کی ملاقت اس کی طاقت میں اس جاتی ہے تو زالوشا ہے انتہا طاقتور ہوجاتا ہے۔

اور پھراس کے مدمقابل کو پھونک پھونک کرقدم اشانا برتا ب ..... درا مجى لغرش مدمقابل كو نا تلافى تقصان سے دوجار کر عتی ہے۔

ویسے تو میں نے اکتش اور مانی کی حفاظت برایخ كارىد \_ لكادي بي مر كر كر بمر مى بيت چوكنا بول کے موقع ملتے ہی زالوشا کچھ بھی کرسکتا ہے۔''

تھیم وقار ہولے۔" تھیم صاحب میں عام زندگی اور پھر جب تاریخ پرنظر ڈالنا ہوں تو بہتہ چاتا ہے کہ جب کوئی قانون سے بغاوت کرتا ہے جاہے وہ بغاوت حکومت سے ہویا پھر کسی بھی قبیلے کا ہوتو اس صورت میں باغی کو اذبت ناک حالات سے دوجار کردیا جاتا ہے اور پھر بھی جب وہ راہ راست برتہیں آتا تواس باغی کاسر چل دیاجاتا ہے اور اس طرح اس باغی کاخاتمہ ہوجاتا ہے۔

تو یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ زالوشانے جب اینے قبیلہ کے قاعدہ قانون کو ماننے سے انکار کیا۔ تو قبیلہ والوں نے اس کے ساتھ زی کیوں برتی ..... قانون تو مبی کہتا ہے کہ بغاوت کے جرم میں اس کا خاتمه كردية ناكدائ زادح موژ ديا جاتا كه دوانساني آ بادی بین ظلم کا بازار حرم ر کھے اور عام معصوم بے تصور لوگوں کوانے ظلم کا شکار بنائے۔ بیاتو سراسراس قبیلہ کی نا

عيم صاحب آپ كاكبنا بجاب بين اس مي ایک راز بھی بوشیدہ ہے۔ زالوشا کے قبیلہ والول نے اے آزاد ہوں جھوڑا کہ وہ انسانی آبادی میں جائے اور

پھر در بدر بھٹکہا پھرے .....ہیں جی اس کے لئے جائے پناہ نہ ملے ، کہیں بھی آ رام وسکون کے لئے ایک جگہ تھہر نہ سکے۔انسان کے ہاتھوں وہ اذیت اٹھائے اور چونکہ اپنی فطرت ہے مجبور ہے لہذا وہ انسان دوست بن کررہ مبیں سکتا، وہ آ رام سکون کے لئے سر کردال رہےگا۔ اور جب كوئى اس ك مدمقا بل كفرا موكا تو بار بار ا پنی طاقتیں زائل کرکے نا قابل فراموش اذیت ہے دو جار ہوکر تڑ پارے گا بلکہ بار بار مخفی قوت شابولا ہے بھی باتحددهو بنتصكا-

مسی کو مار دینا بہت آسان ہوتا ہے اور پھر مرنے یا ختم ہونے والا بار بار کی اذبیت سے فارغ ہوجاتا ہے۔لیکن ایک طاقور جب بار بار نا قابل فکست طاقت سے محروم ہوتا رہتا ہے تو اس پر جو گزرتی ہے مرف وہی جان سکتا ہے اور پھرایک ونت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا مدمقابل اے اذیت سے دو جار کرکے بمیشہ بمیشہ کے لئے فتم کردیتا ہے۔" بہاں تک بول کر رولوكا خاموش ہو كيا۔

تحكيم وقار بولے۔ وحكيم صاحب اب اصل بات میرے دائع میں آئی کہ اس کے قبیلہ کے سردار نے واقعی اس کو ہار باراذیت اٹھانے کے لئے اپنے قبیلہ ے نکال دیا۔"

در کم بخت زالوشا..... ہے تو بہت شاطراوراس وجہ سے مجھے احتیاط سے کام لیما پڑے گا اور ہال یادآ یا ..... اس سلملے میں میری آپ سے اگر چندون ملاقات نہ موسكة آپ مرائع كامت، بوشيده طور ير من ادهر

عيم صاحب اب مي چانا مون ايخ كرك میں ..... چند ضروری کام کرنے ہیں .....اور ہوسکتا ہے ہاری معمول کے مطابق روزانہ ملا قات بھی ہو ..... ب حالات پر مخصر ہے کہ بیل کتنام صروف رہوں گا۔''اور سے بول کررولوکا اپنی کری سے اٹھا اور حکیم وقار سے مصافحہ كرنے كے بعدائے كرے ميں چلاكيا اور محررولوكا كے جائے كے بعد عليم وقار مطب كے ديكر كامول ميل

Dar Digest 79 November 2014

وركسى ناتمى شكل بيس كوكى تعكانه

ادھر مانی ایے گھرے بوے کرے میں دینو بابا كے سامنے بيٹھا تھا اور دونوں ادھرادھر كى باتوں ميں معروف تھے۔ پھر دینو بابابو لے۔'' مائی بیٹا تمہارے جانے کے بعد عیم کال میرے پاس آئے تھے .... ان ے ل كر مجھے بہت خوشى موئى۔ بہت بى مدرد، منسار اور شنیق انسان ہیں ..... انہوں نے مجھے بہت تىلى دى ادر ہرطرح كى گارنى دى كە آپ يا مانى بالكل فكرنه كريں۔

اب آپ دونول کی حفاظت میری ذمدداری ہے۔ انسانی آبادی میں، میں نے آج تک کسی انسان کواتنا ہدرداور شفق نہیں ویکھا۔اب مجھے سوفیصد امید ہے کہ وہ یقیناً ہرطرح کی ہماری مدد کریں کے اور زالوشا کو انجام تک پہنچا ئیں گے۔

مانی بیٹا وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ بغیر میری اجازت کے زالوشا ہے کمی قتم کی بھی زور آ زمائی نہیں كرنا ..... ورنهاس صورت مين كمي بعي نقصان كااحمّال موسكتا ب ....اور مال يهجى بول رب تے كمين في ایے خفیہ کارندوں کو آپ دونوں کی حفاظت برمقرر

ميرس كر ماني بولا\_" وينو بايا ميں نال كہتا تھا كدوه بہت ہی انسان دوست اور دوسرول کی مدو کرنے والے ہیں .....کوئی بھی ضرورت مندان کے یاس سے مایوس مبیں جاتا۔ ہرآنے والاخوش وخرم والی جاتا ہے اور محرسب سے بڑی بات کہ کی سے یائی پیرنہیں لیتے۔ مري نظر من تو آج تك كوئى ايما نظر نبس آيا جو كداس طرح لکن اور دل جمعی سے کسی کا جان جو کھوں کا کام کرتا ہو .....بس بیصرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کرآ پ لوگ میرے فق میں صرف دعا کریں۔

مجر مانی بولا۔" وینو بابا۔ بیاتو بتا کیں کہ زالوشا کا آخركونى ندكونى تو ممكانه بوكاجهال كمستقل ربتا بوء كونك جهال تك من مجمتا موں دنيا من يادنيا سے باہر الله تعالى كى جتنى بمى كلوقات بين ان سب كالهين نال

و بنوبابابولے۔'' ہاں بیٹا تہاری بات درست ہے تمام مخلوقات کا یقینا کہیں نارِ کہیں ٹھیکانہ ہوتا ہے ضرور ....اورزالوشا كالبعي شكانه كبيل نال كبيل بوتاب مر صرف اور صرف چند دن کے لئے یا پھر زیادہ ہے زياده اكتاليس دن كا\_"

" وينوباباصرف چنددن كاشكانه يا اكتاليس دن كا كيامطلب؟"مانى نے بوچھا۔

وینوبابابولے۔'' مائی بیٹا چنددن کا ٹھکا نہ کا مطلب ہے کہ بیا پی فطرت سے مجبور ہے، یعنی اس کی فطرت میں شامل ہے کہ زیادہ دنوں تک بیا یک جگہ تھر نہیں سکتا کیونکہ اس کا کوئی بھی سنگی ساتھی نہیں بنیآ اور نہ ہی کسی کو ایے ساتھ رکھتا ہے اور جس محلوق سے پیعلق رکھتا ہے وہ مخلوق اسے بخولی جان جاتی ہے اور اسے پید چل جاتا ب كداي قبيلي كا بأى قانون مكن باوراى بناير قبيله والول فے اسے قبیلہ بدر کردیا ہے۔ لہذا وہ سب کے سب اس سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا ملنا جلنا کوئی رنگ نداختیار کرجائے یعنی ایباند ہو کداس کی خرقببله كيسرداريا پحرسى اوركوہوجائے تو پھروہ سزاكا حقدار ہوجائے۔

اور میں نے اکتالیس دن کا کہاتواس کا مطلب سے ہے کہ جب زالوشا.....کسی وقت این مخفی قوتوں میں كمزور موجاتا ب يا پھر جب شابولا كاساتھ جھوٹ جاتا ب تو دوبارہ سے شابولا کوحاصل کرنے کے لئے کسی خفیہ جكه يربينه كراكماليس دن رات كاعمل كرتاب." بيهن كر ماني بولا-" وينو بابا بيه خاص اكتاليس دن

رات ہی ملیات میں کیوں مقررہے؟" دينو بابا بولے۔" مانى بينا دراصل ساوير والے كا ایک فاص راز ہے جو کہ جاپ یاعمل کرنے والوں کے لئے مخصوص ہے اور جب کوئی جاپ کرتا ہے تو اكاليسوي ون مطلوبه طاقت اس كے باس آجاتى ہے يا مروه وجودجس كے لئے كدوه جاب كرد ما ب وه وجود عال کے زیر اثر ہوجاتا ہے چند شرا نظ اور تول قرار کے

Dar Digest 80 November 2014

بعداور پروه عال طے شده مت تک اس طاقت کوائے قبنے میں رکھتا ہے اور اس وجود کو قبضے میں رکھنے کے لئے عامل هرمقرره وقت براس جنتر منتزياتمل كوايك مخصوص تعداد میں اس ممل کے الفاظ پڑھتا ہے تو وہ وجوداس کے قابوش رہتا ہے۔''

"جی دینو بابا الله خیر کرے، میں ہر نماز میں الله تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ یااللہ تو دینو بابا اور مجھ براپنا فضل و کرم کراور ہمیں ہرآ فات و بلیات سے بچائے ركه\_" مانى بولا\_

"بیٹا بہت اچھی ہات ہے، ہمیشہ اوپر والے سے دعا كرنا جاہے كدوه اپنافضل وكرم ركھے" یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ کرے میں رکھا ہوا یانی کا تحمرُ ا احاِ تک ہوا میں معلق ہوا اور پھر کافی او پر جا کر وحرام سے نیچ فرش پر کرا اور چکنا جور ہوا تو سارا یانی يور \_ فرش ير چيل كيا-

یہ دیکھ کر دینو بابا اور مانی خوفز دہ ہوکر سہم مگئے۔ دونوں کی آمجھیں بھٹی کی بھٹی رہ کئیں کہ بیہوا تو کیسے ہوا کہ اتنے میں ایک کرخت غراہث بحری آ واز سنانی دی۔"المش تیری سوچ غلط ہاس سے کوئی فا کدہ جیس موكا ..... تونے اين حمايتي كوير ب يتھے لكانے كاجو يروكرام بناريا بي بياجهالبين موكا ..... مين مجم اور تیرے حمایتی کو بھی و کھیلوں گا۔ اگر میں نے تم لوگوں کو تنكى كاناج تبيس نيايا توميرابعي نام زالوشاتبيس ....اب میں دوبارہ شابولا کو حاصل کرنے کے لئے جاب شروع كرر با مون ..... المش اب تو اين خير منا \_ اب كى بار تو سی بھی حال میں میرے ہاتھوں مبیں بچے گا اور سے تیرا ببلوان پری اور پدی کا شور بداسے تو میں مسل کر پھینک دول گااور عنقریب....."

اورآ وازآنا يك بيك بندموكى، اعظ عن أيك برا ساچو بادھڑام سے دروازے برگرااور چیں جیس کرکے چے لگا۔ ایا لگ فا کہ اس جو ہے کو کی نے پر کر وروازے پر ج ویا ہو، لیکن اجا تک اتنا برا وہ چوہا آیا تو کہاں ہے کیونکہ کرے میں کوئی الی جگہاو پرنبیل تھی کہ

ن جكه ہے وہ جو ہانمودار ہواتھا....اور پھراتی زورے وروازے بر مرنا اور باعث تکلیف زور دار آ واز میں چنخا.....عبب اوراچنم والى بات مى ـ

چو ہا چنجا اور تز بہا ہوا تیزی سے دروازے سے ہاہر لکلا اور چھم زون میں عائب ہوگیا۔ چوہا کے عائب ہوتے ہی مانی اور دینو بابا کوجیسے ہوش آ گیا۔

مانی بولا۔" دینو بابار سب کیا ہے؟ اور بیآ واز کس زبان کی می ؟ اور پراو پرے چوے کا کر کر چنامیری سجھ میں تو کچھی نہیں آرہاہ۔

آواز سے تو میں نے اندازہ لگایا ہے کہوہ آواز یقینا زالوشا کی تھی جو کہ میں دھمکی دے کر گیا ہے اور وہ چو ہا؟''اور مانی خاموش ہو گیا۔

دینو بابا بولے۔" ہاں مائی بیٹائم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے وہ آ داز زالوشا کی تھی جو کہ خاص طور پر مجھے وهملی دینے آیا تھا۔ اور وہ جو ہا کوئی اور نہیں بلکہ جو ہے ک شکل میں زالوشا خود تھا۔اس کا نیچے گرنا اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ رولوکا صاحب کا کوئی پوشیدہ کارندہ تھا جو کہ زالوشا ..... برجھیٹا اور اسے پکڑ کر دروازے بردے مارا..... اس کی گرفت کی طاقت اتنی تھی کہ زالوشا برداشت نه کرسکااورزیادہ چوٹ کی دجہ سے اس کی چیخ نكل تني .....اوروه فورأ بهاك فكلا ...... اگروه بها كمّانبيس تواس كازياده جسماني نقصان بوجاتا ـ

اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رولوکا صاحب کا کہابالکل تھیک ہے کہ انہوں نے اسے کار تدے ہاری حاظت كے لئے اموركرد يے ہيں۔

خبر مانی بیٹاتم ہالکل بھی فکر نہ کرو.....زالوشا..... اين كسى معموب مين كامياب نه موكا بلكه قدم قدم يرمنه كي كهائ كا،اب سيجهاوكه شكست اس كامقدر بن

-4/5 ادهررولوكا اين كرے ميل آلتي بالتي مارے بيشا تفااور منه بي منه بيل مجمد يؤهد بانغااور مجمد وازي جمي کسی انجان زبان کی سنائی دے رہی تھیں۔ ان آ وازول کومن کر وہ اپنی گردن بھی اوپر فیجے اور بھی

Dar Digest 81 November 2014

والنميں بالنميں بھي حركت وے رہا تھا۔ گرون کے ہلانے محسوس ہوتاتھا کہ جیسے طوفان نوح آ حمیا ہو ..... ے ایبالگنا تھا کہ وہ ان ہاتوں کو بخو کی مجھ رہا ہے اور پھر این رائے کا اظہار بھی کررہاہے۔

مجررولوكا كے منہ ہے لكلا۔" زالوشا تيري بير كت ٹھکے نہیں ..... تو پچھتائے گا۔'' پھر رولوکا کے منہ سے لكا\_" جامحة الو ..... "اس كے بعد جوز بان رولوكانے استعال کی وہ عام زبان نبیں تھی۔وہ کوئی ایسی زبان تھی كەشايداس كے كارىدے بى مجھتے تھے۔ چرچندمنك کے بعدرولوکا اپنی گرون جھکا کرخاموش بیشار ہا۔

اس کے بعد چند منٹ ہی گزرے ہوں مے کہ ا جا تک بادلوں کے زبروست كر سے اور بحل كى آ واز سالی دیے گئی۔ بجلی اور بادلوں کی الی آ واز تھی کہ جیسے كان كے يرد بے تعلقے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ساتھ بى زېردست بارش اور بوا كے جھار كلے لگے۔

اس خوفتاک دل و ہلاتا نا قابل فراموش سہا دینے والامنظراوكوں كے دلوں يرسكته طاري كرنے لكا-ايسالكا تفاكه جيے عليم وقار كاسارا مطب آج كى رات نيست و نابود ہوجائے گا۔مطب میں جوہمی جہاں تھا دیک میا تھا اوراللہ سے دعا تیں کرر ہاتھا۔ ہر کسی کے دل میں بدیشے چکا تھا کہ چند کھے میں ہی مطب کا نام ونشان مث

ہوا کے جھر وں میں تیزی آسمی تھی اور بادل تو ا ہے گرج رہے تھے کہ جیسے قیامت کا صور محوثکا جارہا ہو۔ اور بکل کی چک تو بند کمرے میں آ تھوں کو چندھیائے دے رہی تھی۔ چونکہ کمروں کے دروازے بند تنے مرروش دان سے بیلی حیکنے کی چک ضرور اندر آرىكى

بجلی جیکنے ہادل کر جنے اور پھر ہوا کے جھکڑوں میں تیزی بلکہ بہت زیادہ تیزی آئی۔ یہ کھے کرلوگ چینے چلانے لگے ..... اور پھر يمي نبيس بلكه مطب كے كرول کی چیتیں ہوا میں اکھڑنے لگیں ہرایک چیز کو ہوااڑائے دے رہی تھی۔ جب بھی چھتی تو جو خوفناک مظر نظرة تا اے دیکھ کرلوگ اپنا ہوش وحواس کھونے لگے، جوافراد

ن پڑی می وہ انسانی توت برداشت ہے باہر تھی۔ایسا

پورے مطب پر قیامت بریا تھا اور مطب سے بابركيا مور باتفاكسي كوكوني خبرنه هي ..... كيونكه كسي كوموش بی کہاں تھا ..... سب کوتو صرف اور صرف اپنی جان کی یر ی تھی ....ا ہے میں کوئی کسی اور کی خبر کیسے رکھ سکتا تھا۔اوراس کے بعد پھر جو ہوا چلی باول کر ہے بکل چیکی ہواؤں کا زِور جب بڑھا اور اتنا بڑھا کہ حکیم وقار کا سارا مطب ممل طور پرنیست و نابود ہوکر ہوا کے رحم و کرم برره گیااور پر ہواسارے مطب کواڑ اکر نہ جانے

اجا تك حكيم وقارك فلك شكاف .....ول و ملاتي اوركان بهار تى آواز سنال دى ...... د حكيم كال ..... اس کی آواز کا سنیا تھا کررولو کاطیش کے عالم میں كرے كى حيت ير پنجا اور كونجدار كرفت اور فلك شكاف آواز من يكارا

''زالوشا..... زالوشا..... اب تو اینے میہ اِد چھے ہتھکنڈے بند کردے اور فورا یہاں سے دفع ہوجا، کہیں ايانه موكمة ج كى يدات تيرى آخرى دات ثابت مو-م پھر رولو کانے اپنا سیدھا ہاتھ آسان کی طرف اٹھادیا۔ ہاتھ کا اوپر اٹھنا تھا کدرولوکا کی انگلیوں سے مرخ مرخ شعاعیں نکل کر بورے مطب پر چھا تھیں اور پھر یک بیک اس طرف برهیں جس طرف سے بادلوں کے ارجنے ، بیل کے جیکنے اور ہواؤں کے جھار طِنے کی زور دار آ وازیں آ رہی تھیں کہ پھراجا تک سارا مجرحتم ہوگیا۔ بادل کے گرجنے ، ہواؤں کے جھڑاور بجل کا چکناغا ئب ہو گہا۔

ارے مدکیا ..... علیم وقار کا سارا مطب اپنی جگه تمل طور پر محفوظ تھا، مطب کی ایک چیز بھی اکمڑی یا نونى مونى نبيل تقى ..... برچز جول كاتول تقى بكدايك تكاتك ادهر ادهرتبين بواقعا-

تو وه سب كيا نظرون كا دهوكا نقاء بادلول كالمكن مرج، مواؤں كا جھر اور بكل كى جان ليوا چك، يك

Dar Digest 82 November 2014

بیک چتم زون میں حتم ہوجاتا، رولوکا کے منہ سے لکلا۔ ''کم بخت زالوشا..... تو شعبدہ ہازی سے مجھے ملکان ما یریثان نبیں کرسکتا۔" اور پھراس کے بعد رولوکا نے جامحة الوكوآ وازدى\_

رولوكاكي آ وازير جاكما الوفورا حاضر موكيا تو رولوكا نے اسے اپنی زبان میں پیغام دیا جے من کروہ ایک طرف کویرواز کر حمیا۔

اس کے بعد رولوکلانے پھراینے چند کارندوں کو حاضر کیا۔ وہ سارے کارندے بوشیدہ حالت میں تھے اور کسی کو بھی سوائے رولوکا کے نظر نہیں آتے تھے۔رولوکا نے انہیں بھی پیغامات دیتے اور پھراس کے بعدایے كريين آكيا-

رولوکا کے سارے کارندے بمع جاگا الوکے ہر طرف بھیل گئے اب ان کے ذمہ تھا کہ وہ زالوشا کی ہر حركت يرنظر رهيس اورايك ايك بل ك خبرر ولوكا ك كوش گزار کریں کہ اس وقت زالوشا کہاں ہے اور کیا کررہا ب ..... سارے کارندے چکس ہوکر اپن اپن ذمہ داریال بھانے لکے تھے۔

زالوشا، حکیم وقار کے مطب پرشعبدہ بازی کرنے کے بعد بھاگا اور پھر بھاگتا ہی رہا،اس کے ول میں ہے بات بیش می کفر دولوکا اب ہر حال میں اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے بہت زیروست اور پریشان كن شعيده بازى كامظا مره كيا تقار اكررولوكاك جكهكوني عام ساعامل ہوتا تو وہ اب تک نہ جانے کہاں کا ہوکررہ سمیا ہوتا۔ بہتو رولوکا تھا جو کہاس کے او جھے ہتھکنڈول -41832

زالوشا کے دل میں خوف بیٹھ کیا تھا،اسے خدشہ تھا کہ کسی بل مجی رولوکا اے و بوج لے گا اور اس کا خاتمہ کردے گا۔ اس لئے وہ ہر بل ادھرے ادھر بحاكما بجرر باتفا-

مجراط کک اس کے ول میں آیا کہ" کیوں نال میں ایک خفیہ جگہ بیٹے کر شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاب شروع كردول كيونكهاب ميں بغير شابولا كے ساتھ

ك التمش، مانى اوررولوكا يرقا يونيس ياسكتا\_" اور پھراس سوچ کے د ماغ میں آتے ہی وہ قرب و جوار کی جگہیں دیکھنے لگا کہ کوئی جگہ زیادہ محفوظ اور پوشیدہ رہے گی ، اور اس جگہ کور ولو کا کے کارندے نہ ڈھونڈ سکیس مے۔اب وہ پوشیدہ جکہ کی تلاش میں سر کرداں ہو کیا۔ سارا دن ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹنے لگی جوبھی جگہ وہ ویکھا اسے ناپند کردیتا.....اس کے دل من تاكه بيرجكه زياده بوشيده اور محفوظ نبيل .....اس جكه رولوکا کے کارندے بوئی آسانی کے ساتھ مجھ تک پینی سكتے ہيں اور جب وہ مجھے و حوث تكاليس مے اور ميں جاب کے لئے کنڈل میں موجود ہوں گا تو پھر میں ان کارندوں سے جان چیڑا کر بھاگ بھی نہیں سکتا اور پھر

اس طرح مين قيد موكرره جاؤل كا\_ وه بها كتار بااور بكان بوتار بااك كول محفوظ جكيل کے نددے بی تھی۔

اور پھراس نے ہمالیہ کی ترائی میں محفوظ جگہ کے لئے سر رواں ہوگیا۔ محفوظ جگہ کی تلاش کے لئے اس نے رات دن ایک کردیا ..... اور پھر بردی مگ و دو کے بعد اسے ایک جگہ نظر آئی گئی۔ وہ جگہ ہمالیہ کی ترائی میں تقى .....كافى اندر جاكر ..... وه ايك چھوٹا سا بہت كهرا تعجیما تھا۔اے دیکھ کرزالوشا بہت خوش ہوا....اس کے وماغ میں فورا آیا کہ بیجکہ بالکل محفوظ رہے گی .....رولوکا کے کارندے سی صورت میرانشان تک نہیں یا سکتے۔ اور پھر سارا اطمینان کرنے کے بعد اس نے این

ضرورت کے تمام لواز مات کھھا میں رکھ لیا اور پھراس

فے شابولا سے رابطہ کیا۔ شابولا۔" زالوشا۔۔۔۔ یہ تیری مرضی پر منحصر ہے کہ جب ما ہے تو میرے لئے جاپ شروع کردے۔"اور اس کے بعدزالوشائے کھھا کے اندر بہت بڑا کنڈل قائم كيا اوراطمينان كے ساتھ اس كندل ميں بير ميا-اس كندل ميں اس نے ضرورت كى تمام چزيں ركھ لى تھيں اور جب اسے بالکل ہی اطمینان ہو کمیا تو کنڈل میں بیٹھ كرشابولاكوقابويس كرنے كے لئے جنز منتزيز صنے ميں

Dar Digest 83 November 2014

منہک ہوگیا۔ اس نے اپنا تن من جاپ پر لگا کر آئیسیں موندلیں۔اسے بیڈو پینہ تھا کہ اب مجھے ہر حال میں اپنی آئیسیں بندر کھنی ہیں اور مجھے اکتالیسیویں دن ہی اس کنڈل سے نکلنا ہے اور اس دن اپنی آئیسیں بھی کھونی ہیں۔

ادھر رولوکا کے کارندوں نے بیے خبر پہنچادی کہ
زالوشا.....شابولاکو قابوکرنے کے لئے پورے اکتالیس
دن کے جاپ پر جالیہ کی ترائی میں موجود ایک خفیہ کھا
میں بیٹھ گیا ہے۔ بیس کر رولوکا مطمئن ہوگیا کہ چلواب
زالوشا ہے جان چھٹی پورے اکتالیس دن کے لئے۔
پھر رولوکا نے مقم ارادہ کرلیا کہ کسی بھی صورت
زالوشا کو اکتالیس دن پورے نہیں کرنے دیے جیں۔
کیونکہ اس نے پورے اکتالیس دن کا جاپ کھل کرلیا تو
شابولا دیوتا اس کے زیر اثر آجائے گا اور پھر اس طرح

زالوشامز يدجنز منتريس طاقتور ہوجائے گا۔ زالوشا بهي ائي جگه مطمئن تفاكه "اب تو ميس بر حال میں اکمالیس ون کا جائے ممل کرلوں گا اور شابولا میرے قابو میں آ جائے گا، پھر میں رولوکا اور التش کا اينك ساينك بجاكر ركادول كاءاس مرتباتو خاص طور پر انتش کا خاتمہ ہی کر کے رہوں کا کیونکہ انتش نے گئ مرتبدير عب بنائ كام فراب كردي إلى اوراس طرح کی مرتبہ میں فکست سے دو جار ہوا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو پورے سنسار میں ایک انتش ہی ایسا ہے جو کہ میراسب سے برا احمن ہے۔اب میں اس موذی وتمن کی گردن مروڑ کے رکھ دول گا۔ اور جب تک التش اس سنسار میں رہے گامیرے لئے وبال جان بنارہے گا، میرے تمام بوے بوے منصوبے میں ٹانگ اڑا تا رے گا، اب ا كماليس دن بورے كرنے كے بعدسب ے ببلاکام التش کا غاتمہ کروں گا۔اب میں نے تمام كام سوج بحادكر كرناب كيونكدا كثر ميرى جلد بازى مرا کام خراب کردی ہے۔ لہذا اب احتیاط بہت ضروری ہے۔اب تو صرف انتش ہی میراد حمن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رولو کا بھی میرادشمن بن بیٹھا ہے اور

ہاں انی تو دہ کس کھیت کی مولی ہے اس کے لئے تو میرا ایک ادنی وار بی کانی ہوگا ، ادر اس طرح وہ اپنی جان سے جائے گا۔ اس کچھا سے نگلنے کے بعد میں کئی روز تک اپنے منصوبے کوسوج سمجھ کرملی جامہ پہنا وَں گا۔'' یہ تمام ہا تمیں سوچنے کے بعد زالوشانے اپنا کام شروع کی ا

آیک دن دو دن اور پھراس طرح جاپ کرتے ہوئے زالوشا کوایک ہفتہ گزرگیا۔ آٹھویں دن اچا تک زالوشا کے کان میں ایک زبر دست پھنکار سنائی دی اور پھرزالوشائے بٹ ہے اپنی آٹکھیں کھول دیں ، تو اس کے سامنے ایک مہیب شکل اور خوفناک درازجم کا مالک سانب موجود تھا اس کی پھنکار اتنی خوفناک تھی کے زالوشا کے جسم پر کپکی طاری ہوگی۔ وہ سانب پھنکار تا ہوا آہت آہت زالوشا کی جانب بڑھ درہا تھا۔

سانپ کی دونوں آئکھیں سرخ انگارہ ہورہی تھیں ادر پھر ان سے وقفے وقفے سے شعلے بھی نکلے رہے تھے۔ زالوشا کے دماغ میں فورا آیا کہ ایبا تو نہیں کہ التمش یا پھررولوکا کومیرے جاپ کا پنتہ چل گیا ہواور پھر ان دونوں میں ہے کی نے اس موذی کو بھیجا ہے تا کہ میراحشرنشر کردے اور اگرایی بات ہے تو پھراس موذی ہے کیوں نہ جان چیزالی جائے۔ابھی تو جاپ کرتے ہوتے میراآ محوال بی دن ہے۔اگرجان چی تو آ سندہ کوئی مناسب وقت د کیچکرشابولا کا جای کرلول گا۔ اور پھراس نے اپنا ارادہ مضبوط کرلیا کہ اب مجھے اس جكه سے بعاك جانا جا ہے كداتے بي اسے خيال آیا کہ ارے بیاتو نظروں کا دھوکہ یا چرعمل سے دور کرنے کے لئے ایک اوٹیٰ ساحر بہے بیتو اکثر جاپ ك درميان ہوتا ہے۔اس سے پہلے بھى جب مىں فے شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاپ شروع کیا تھا تواہے كى مبلك اورخوفناك مناظر مجھےنظرا ئے تھے۔ اور بیسوچتے ہی اس نے اپنا دلِمضبوط کیا اور پھر جنز منتر پڑھنے میں جث گیا۔

پھراس کے بعد آئے دن ڈراؤنے دھمکانے کا

Dar Digest 84 November 2014

ں شروع ہو گیا۔ بھی کوئی خوفنا ک اور مہیب شکل چیز آ جاتی تو مجمی کوئی بہت ہی دیوبیکل کئی کئی سراور کئی کئی منہ والا مخص نظر آتا جو کہ طرح طرح سے زالوشا کو ڈرا تا دھمکا تا کہ وہ جاپ کوچھوڑ دے اور کچھا ہے نکل بھاکے۔

ایک رات رولوکا کے کارندوں نے رولوکا کوخروی کہ زالوشا کو جاپ پر جیٹھے ہوئے آج اکیسوال دن ہے تو رولوکا کے وماغ میں آیا۔ کیونکہ رولوکا اسے ویکر كامون مين مفروف موكرز الوشاكوتقريبا بمول جكاتفا اور جب رولوکا کو پتہ چلا تو رولوکا نے اپنے كارندول كوجواب ديا كهاجها مي اس كے لئے مجھ سوچا ہوں اور پھرسوچ بیار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اور پھرای رات رولوکانے زالوشاکے لئے ایک پروگرام مرتب ڈے دالا۔

زالوشا کھا میں بیٹھا جاپ میں معروف تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ جہاں وہ بیٹا ہے اس جگه کی برف بلصل ربی ہواوراتنی بلصل ربی ہے کہ کافی مقدار میں یانی جمع مورہا ہے۔ یہ دیکھ کرتو زالوشا کے ہاتھ میر

كيونكه زالوشا جانتاتها كه كنذل بميشه سيندور كيروه لوہان یا پرمضوط کنڈل جاتو یا چری سے کیا جاتا ہے اور اگر کنڈل زوہ زمین کسی نہ سی طرح کھد جائے یا ز مین کی مٹی کسی صورت بھی اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر كنڈل قائم نيس رہتا۔

زالوشائے جو کنڈل قائم کیا تھاوہ ایک بڑی چھمری سے ٹھوس برف پر کیا تھا اور اسے پیتہ تھا کہ کسی حال میں

بھی تھوں برف بھلے گی نہیں۔ اوراب كيما بن اس جكه كي تفوس برف بلمل راي تحى لنزااب كندُل كا قائم ربنامكن نبيس تفاات من نسی نادیدہ توت نے زالوشا کوتیزی سے پشت کی جانب وحكيلنا شروع كيا اورز الوشاآنا فافا كلياس بابرآن كراء زالوشا ہوش سے برگانہ اس کی سوچنے مجھنے کی ساری ملاحیتیں مفقود ہوکررہ می تھیں پھراجا تک اے ہوش

آ گیااورای کے منہ سے نکلا۔''شابولا ....شابولا۔'' اس کے فورا بعد غائب ہو گیا۔ زالوشا کی اس حالت کود کھے کررولوکا کے ناویدہ کارندے ہکا بکارہ گئے کہ ملک جھیکتے ہے گیا تو کہاں گیااور پھرانہوں نے رولوکا سے رابطہ کیا اور ساری حقیقت بتلادی۔

رولوكانے اينے كارندول كوظم ديا كماب زياد واس کے لئے بلکان ہونے کی ضرورت نہیں اور پیضرور دھیان میں رکھو کہ زخمی درندہ یا زخمی موذی زیادہ خطرتاک ہوتا ہے۔زالوشا مانندزخی فرار ہواہے،اس کی زبردست فكست موكى بالبذا ابنا سارا زور صرف كرے كاكہ بدلہ لے تھے۔

اور اس کے لئے ضروری ہے کہتم سب قرب و جوار کے تمام علاقوں پر نظریں رکھنے کے ساتھ ساتھ چوکس رہو ....اس کی طرف سے ذراہمی غفلت نقصان

ده تابت ہوستی ہے۔ ادهرزالوشا .....زخى ناگ كى طرح يهنكارتا مواكسى سمت کاتعین کئے بغیرآ ندھی اور طوفان کی طرح بھا گتا ر با۔ بھا گمار ہا....اے کھیمی بھائی نددے رہاتھا کہ وہ كدهر جارہا ہے اور چر جب بھامتے بھامتے اس علاقے سے خاصی دور ایک جنگل میں پہنچا تو نڈھال ہو كردهب سے كريا اس كي تكھيں بنداوراس كاوجود تحرففر كانب ر ما تفاراييا لكناتها كدجيے وه لرز ه كى بيارى

ويكركون حالات سے دوجار درخت ير برار ما ..... اسےاینے اروگرد کا کوئی ہوش نہ تھا .....

رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اجا تک سی نے زالوشا كوجفجور كر الخايا ..... كسمساتا موا اس في م تکھیں کھول کر دیکھا تو آیک دیوہیکل بدہیت شکل تخص کھڑا تھا..... اے ویکھتے ہی زالوشا نے بیرتو انداز و كرليا كه سيجى كوئى ناديده كلوق ب كيونكه كوئى عام انسان ایبانبیں ہوسکتا۔

زالوشا پرایک مرتبه پرکیکی طاری بوگی مراب اس کے حواس اس کے قابو میں تھے وہ موقع کی نزاکت کو

Dar Digest 85 November 2014

میں مبتلا ہو کیا ہے۔

بھانے میا اور فورا اس کے منہ سے لکا۔ "محرم و معزز ..... اوراس کی بات طلق میں اٹک کررہ می ۔ سامنے موجود وجود نے کہا۔ "زرتاش"

زالوشاکی زبان لڑ کھڑانے تھی پھر بھی اس سے منہ ے لکا۔"محرم زنتاش! میرانام زالوشاہ، میں ایک مسافر ہوں اور نا قابل فراموش مصیبت میں کرفتار ہوں اور نہ جانے کتنی مسافت طے کرکے اپنی جان بچا کر يهال تك پنجامول " اور پحرز الوشائے صرف اتنابتايا كديس ايك جاب كرنے كے لئے كندل بس بيضا تھا کہ وحمن نے مجھ پر دھاوا بول دیا اور میرے ساتھ برا سلوك كيااور جب ميرى جان لينے كے دريه موكيا تو كھر یں موقع یاتے ہی بھاگ لکلا، لیکن پھر بھی انہوں نے ميرا پيجها کيا۔

زالوشانے اپنی کارستانی اور دوسروں کے ساتھ ائی زیاد توں کا ذکر اور ایے تبیلہ سے نکا لنے جانے کے بارے میں کھیمی نہتایا۔

جب زناش نے اس سے اس کے قبیلہ کے بارے میں بوجھاتو اس نے بتایا کہ میں اٹی پسندیدہ ایک جنی ہے محبت کرنا تھا کہ اجا تک درمیان میں ایک جن آ میااوراس نے زورز بردی شروع کردی او میری مجویہ نے اسے ڈاٹا تو اس نے اس کے ساتھ ذہروی شروع کردی توطیش میں آ کریس نے اے جان ہے

مارے قبیلہ کا بہ قانون ہے کہ کوئی کسی کوجان سے نہیں مارسکا۔ اور ایسا کرنے والے کونٹیلہ بدر کردیا جاتا ہے۔اور محرای قانون کے تحت مجھے قبیلہ بدر کردیا عمیا اور قبیلہ کے قانون کے پیش نظر قاتل کی سزا نا قابل معافی موتی بے للذامی می صورت اب این قبیله میں

قبیلہ سے نکلنے کے بعد میں نے سوجا کہ کیوں نال ا بی مخفی قو توں کو اور مضبوط کرلوں اور اس کے لئے میں نے ایک بہت مناسب جگہ ہمالیہ کی ترائی میں ڈھونڈ کر

اس ميكه بينه كميا- جاب كى جب بالميسوي رات آكى نوند جانے کسی وحمن کو کیسے پینہ چل حمیا اور پھراس نے میرا كذل تو ذكر مجمع بوى بدوردى سے تما كاندر سے تحسيتما موابابرلا بجينكا اوربياتو احجها مواكه بس الي جان بچا کر بھاگ لکانہیں تو ان سب نے مجھے مارنے میں كُونَى كسرندا تفار تحي تقى-

محرم زناش مرى آب سے كزارش ب كرآب میری دو کریں اور کھے دنوں تک کے لئے مجھے یہاں بناہ لینے دیں۔ آپ کی بروی نوازش ہوگی۔ کیا میں امید ر کھوں کہ آ ب میری التجا قبول کرلیں مے؟"

زالوشانے اپنی جھوٹی مصیبت کے متعلق جس طرح بتایا اے من کر زمتاش کے دل میں جدردی پیدا ہو گئی اور اس نے جواب دیا۔

''زالوشائم ایک ستائے ہوئے مسافر ہو، تم پر مصیبت کے بہاڑٹوٹ بڑے ہیں اور تمہارے در دناک حالات کے پیش نظر ..... چلوجب تک تمہارا دل جا ہے يهال روسكتے ہو ..... ويے بيدرخت تو ميرامسكن ب لیکن خیرکوئی ہات نہیں ، میں ساتھ والے در خت بر گزارہ كراول كا ..... ويسے ميرا قبيله ستاروں كا بجارى ہے اور

ہم لاوین جنات ہیں۔

جكل كے برابر من جوميدان عاس ميدان مي ميرا قبيليآ باد ہاور ميں وقتا فو قتا اس جنگل ميں اپناول ببلانے کے لئے آتا ہوں اور اس ورخت برآ رام كرتا ہوں۔ویسے میرے قبلے کے دیگر جنات بھی اس جنگل میں کھومتے پھرتے ہیں ..... میں تہارے متعلق قبیلہ والول کو بتادول کا که ایک مسافر مصیبت کا مارا جاری حدود میں بناہ لینے کے لئے آگیا ہے۔اس کے ساتھ رعایت برتا جائے۔

و پسے زالوشا..... تہاری روداد برسی درد ناک ہے ..... اگر میری مدد کی ضرورت بڑے تو بلا ججبک بتادینا، آج سے میری اور تمہاری دوئتی کی ..... میں خود تہارے پاس آیا کروں گا .....تم جارے قبیلہ میں نہیں آنا کیونکہ ہم دونوں ہیں تو جنات مگر ہم دونوں الگ

Dar Digest 86 November 2014

الگ ندہب کے میرو کار ہیں ..... ہم ستاروں کے

زالوشا..... ویسے تم نے اپنے نادیدہ دستمن کے متعلق کیا سوچا ہے..... آئندہ کا کیا پروگرام ہے..... تہاری باتوں سے تو میں نے اندازہ لگالیا ہے کہ تہارا دغمن تم سے زیادہ توی ہے اور قوی دغمن سے لڑنا یا بدلہ لیما کوئی آسان کام نبیس .....اوراگر ہماری مدو کی ضرورت پڑے تو بتادینا میرے کئی دوست ہیں جو میری بات مانتے ہیں اور ہم کوشش کریں مے کہ ہم تہارے ساتھ ل کر تبهار به دخمن کوزیر کریں۔

لیکن میں اینے تنیک پہلے معلوم کروں گا کہ تہارا وممن كتنا زورآ ورب اوراس كى بيني كتني دورتك باور اس کا تعلق کہال سے ہے اور اس کے کارندے کتے طاقتور بین .....؟ اور جب بوری معلومات کرلول گا تو پھرتمہاری مدد کے لئے میں کوئی منصوبہ بناؤں گا اور پھر تہارے ساتھ آ کے کو بردھوں گا۔

اورتم بيرجمي خيال ركهنا كهتمهارا دعمن اكر زياده طاقتور مواميا بمروه حق يربهواتو بمتمهارا ساته كسي صورت بھی نہیں دیں گے۔ کیونکہ خواہ نخواہ اور بلامقصد کسی کے چکر میں بڑ نا تھیک تبیں ....اور ہارے قبلے کا دستورے كه خواه مخواه مخواه كمي بقصور كوچيشنا تعيك نيس ..... تم ان باتوں کو دھیان میں رکھنا اور اگرتم تصور دار ہوئے تو بیہ جگہ بھی حمہیں چھوڑنی رامے گی....: اور یہ بول کر زىياش خاموش ہوگيا۔ پھر وہ بولا۔'' اچھا زالوشا..... ابتم آرام كرو .....اور ش بهي آرام كرتا مول -" ویسے رولوکا کے کارندوں میں جائٹا الوابیا تھا کہ جوچوئس طریقے سے زالوشا کی حکرانی کررہاتھااورساری خبریں رولو کا تک پہنچار ہاتھالیکن زالوشاان ہاتوں سے بے خرنیند کے مزے لے رہاتھا۔

زالوشابيت زياده جيران بريشان تفاكمآ خررولوكايا پھرائتش کو پیتہ کیے چلا کہ میں ہالیہ کی ترائی میں موجود اس خفیہ کھا میں جاپ کرر ہاتھا۔ ویسے انتش کی طاقت کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کداس کی پہنچ کہاں تک

پجاری اورتم آگ کے پجاری ہو۔

ر دلوکا تو بھی کیا یاد کرے گا زالوشا سے تیرا یالا پڑا ہے، وہ تو میں مغالطے میں رہاور نہ تو میری گر د کو کہاں پہنچ سکتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کچھا کے باہر سفید کنڈل قائم نہیں کیا، اور پھر کھھا کے اندر مجھے سرخ كندل قائم كرناجا بي تقار

ہوسکتی ہے۔ ہوناں ہوبدرولو کا کی کارستانی ہے اور جہاں

تک میں شجمتا ہوں کہ رولوکا کچھڑیا دہ ہی طاقتور ہے۔

اگر میں نے بھی تیرا دن کاسکون اور رات کی نیند حرام نه کردی تو میرانام بھی زالوشانہیں \_اور پھرالیی ہی موچوں کے تحت زالوشا کے شب وروز گزرنے لگے، کوئی اییا میل نہیں گزرتا کہ وہ رولوکا التش اور مانی کو نيست ونابودكرنے كامنصوبہندينا تارہا\_

زالوشا کو چھا ہے جب رولوکا کے کارندوں نے نكال بإبركيااوراس كاجاب ادهوراره كياتو ايك صح رولوكا مان ككريرة بالتش المفي كالحائد برطرح ے خبر دار کروے کہ زالوشازخی ناگ کی طرح اینا ادھورا جاب چھوڑ کر بھاگ گیاہ۔

دروازے بر پہنچ کررولوکانے دستک دی .....تو چند کمے بعد ہی دروازہ کھلاء دروازہ کھولنے والا مانی تھا، رولو کا کود کیچ کر مانی خوشی سے انچیل بڑا ...... اور فور آبولا۔ "حكيم صاحب السلام عليم\_"

رولوكائے اس كے سلام كا جواب ويا اور پھر مانى نے مصافحہ کے لئے اپناہاتھ آ کے بردھادیا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے آ واز نکلی۔" وینو بابا و مکھتے کون آیا

دينوبابابوك\_" بمن كون آياب؟ بناؤ توضيح " مانی جیکتے ہوئے بولا۔"رولوکا صاحب تشریف

بيهننا تفاكه التشعرف دينوبابا جيسه دوازت بوئ دروازے برآئے اور فوراہے پیشتر رولوکا ہے گرم جوثی ك ساتھ مصافحه كيا اور بولے۔"آپ نے آنے كى تکلیف کیوں کی ، کوئی اشارہ مجھے کردیتے تو ہم دونوں فرانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے ،ارے آپ

Dar Digest 87 November 2014

اے گھانے تھیدے کر باہر نکال دیا۔ تو وہ بدحواس ہوش ہے برگانہ ہوکر ذخمی ناگ کی طرح پھنکار تا ہواا کی طرف کو بھاگ کھڑا ہوا، میرے کارندوں نے اس کا پیچھا کیا۔۔۔۔۔ مگر پھر میں نے انہیں اس کے پیچھے جانے ہے روک دیا۔۔

لیکن اپناایک اہم کارندہ اس کے پیچھے لگادیا تا کہ
وہ اس کی مخلی سرگر میوں کے متعلق مجھے باخبر رکھے۔
وہ بھا گنا بھا گنا فلاں جنگل میں پہنچ گیا اور اس جگہ
اپنا عارضی محھکانہ بنالیا، اس جگہ اس کی ملاقات ایک
لادین جن سے ہوئی اور اس نے اپنی جھوٹی روداد سنا کر
اسے اپنا ہم خیال بنار کھا ہے۔

تومیرا آپ سے بیکہنا ہے کہاس کی طرف سے ہر بل چوکنارہے گا،کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کو عافل دیکھ کر حملہ کردے، کیونکہ دہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے۔

چونکہ شابولا کو حاصل کرنے کا اس کا جاپ ٹاکام ہوگیا اس وجہ سے وہ زیادہ طیش میں ہے ادر اس نے سوچ لیا ہے کہ جاہے میری جان چلی جائے میں کسی صورت بھی رولو کا اور انتش کونہیں چھوڑ وں گا۔

سب سے زیادہ کمرور پہلو مائی صاحب کا ہے ان
کی طرف سے آپ زیادہ چوکنارہے گا، آپ پراور مجھ
پرتو اس کا زور زیادہ چلے گائیں، لہذا وہ ان کی طرف
پلٹے گا، ویسے زیادہ پریٹان کن مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ
میں نے اپنے کارندول کو خاص طور پر مائی صاحب کی
حفاظت پر مامور کر دیا ہے۔ میں نے اندازہ لگالیا ہے
کہ پچھ دن وہ دبکا پڑا رہے گا اس لئے کہ رولوکا میر کی
حواث ترک کر کے اپنے دیم کاموں میں معروف
ہوجائے گا اس کے بعدموقع دیکھ کرمیں زبردست جملہ
ہوجائے گا اس کے بعدموقع دیکھ کرمیں زبردست جملہ
کی بیک دونوں پر کردوں گا اور پھر نیست و نا اود کرکے
کے دونوں پر کردوں گا اور پھر نیست و نا اود کرکے

میں اس لئے آپ کوخردیے کے لئے آگیا کہ آپ اپنے تئیں چو کنارہے گا، اچھا اب جھے اجازت ویں میں چلنا ہوں .....مطب میں آج کی لوگ آنے والے ہیں، میں نے انہیں آج بلایا ہے، وولوگ آکم دروازے پر کیوں کھڑے ہیں اندرتشریف لائیں، مائی
ہیائم نے انہیں دروازے پر کیوں کھڑا کردکھا ہے۔''
ہیں کر رولوکا بولا۔''المش صاحب کوئی بات
نہیں ..... چلئے اندرچل کر ہا تیں کرتے ہیں۔''
مانی اور دینو بابا دروازے سے ایک سائیڈ ہو کر
رولوکا کواندر آئے کے لئے راستہ دیا تو رولوکا نے اپ

رولوکا کواندرآئے کے لئے راستہ دیا تو رولوکا نے اپنے قدم آگے بڑھادیئے۔اندرآ کررولوکا ایک چاریائی پر بیٹھ گیا تو دینو بابا بولے۔"محترم! آپ کے لئے کرم یا شخشڈالاؤں۔"

ریان کردولوکا بولا۔"آپ تکلیف نہ کریں ،میرے سامنے بیٹھیں اور میری ہاتیں غور سے میں جس کے لئے میں آیا ہوں ، بہت اہم ہاتیں ہیں ،غور طلب اور عمل کرنے والی۔"

''جی حکم کریں۔''وینوبابابولے۔ رولوكا بولا- "التش صاحب دراصل بات سيب كه زالوشاجب بہاں سے سر پر پیرر کھ کر بھا گا اور پھراس کے بعدیناہ کی خاطر سر حمرواں رہا .....کوئی ایسی جگداسے ندل ربی تھی کہ وہ اپنا ٹھ کانہ بنا لے اور پھر طیش میں آ کر ایک رات اس نے بہت خطرناک شعبدہ بازی پراتر آیا۔اس نے باطنی طور پر بہت زیردست حملہ پورے مطب برکیا تا کماس سے میں ہراساں ہوجاؤں اوراس سے خوف کھا کر اس کا خیال اینے دماغ سے نکال دون.....اگر کوئی اور میری جگه ہوتا تو بو کھلا ہٹ میں کچھ ے کھ کر گزرتا خریش منے اس بھا گئے پر مجور کردیا۔ پراے میری طافت کا اندازہ ہوا.....بہر حال وہ بوشیده ممکانه اور سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا رہا ....اور کانی تلاش بسیار کے بعد ہالیہ کی ترائی میں ایک جگہاہے ل گئے۔وہ بہت ہی اندر جا کرایک تنگ سا تجھا تھا جس میں اس نے اپنا ٹھکا نہ بنالیا اور پھراپی تخفی طاقت مي مزيدا ضافه كے لئے اس فے شابولا كا جاپ

شروع کردیا۔ لیکن ہائیسویں رات میں میرے کارندوں نے اے حال سے بے حال کر کے اس کا کنڈل توڑ دیا اور

Dar Digest 88 November 2014

میراانظار کریں گے اور می حکیم وقارے بھی لیے بغیر آپ کے پاس آ حمیا، اگر می وقت پرند پہنچ پایا تو عکیم صاحب زیادہ پریٹان ہوں مے، آب لوگ پریٹان نہ ہوں میں این حساب سے چلا جاؤں گا۔" اور محررولوكا المش اور مانی سے مصافحہ کرنے کے بعد والی علیم وقار كے مطب عمل بي حمال

ردلوكا كے انتظار من تمن فخص موجود تھے۔ ردلوكا اہے کرے سے لکلا اور نیجے مطب میں پہنچ گیا۔ حکیم وقارائے کرے میں موجود تھے، رواو کا پرنظر پڑتے ی مكراتے ہوئے ائى كرى سے اٹھے اور ہاتھ ملایا، پر يول\_" حكيم صاحب مع بخير-"

رولوكانے بحى جواب ديا۔" مع بخير۔" مرحيم وقار مرات بوك بول ولي "حكيم

ماحب خرخریت تو بان ....اورا ب کے زالوشا كمسئله كاكيابنا .... من أوكى دن عضم مول ادرير نماز کے بعد دعائے خیر مانگیا ہوں کہ انڈ تعالی زالوشاکو جلدازجلدانجام تك وينيائي-"

عکیم و قارگی بات من کررولو کا بولا \_'' حکیم صاحب آپ کی محبت عی تو ہے جس نے میرے ذہن ہے افریقه کی یاد بھلا کر رکھ دی جبکہ افریقہ علی میرے اپنے موجود بن اورافرية مراوطن إدرية تقيقت بك دنیای انسان کے لئے محبت سے بڑھ کرکول اور جز نبيں اور بياناني محبت ي ب كبعض اوقات بلكماكش و يكما كياب كه خوني در عرب اورموذي جانور تك بيارو محبت کے آگے انسان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں۔اجما آپ کام کریں میں ایے کرے میں جا موں کی لوگ ميرااتظاركرد بي ال-"

" في بهت الحما آب تشريف لے جائيں ..... ذرا مریس کم ہوجائی تو عل آپ کے کرے عل آتا ہوں، چھفروری باتی کرنی ہیں۔" عکم وقار اولے اور پررولوكاائے كرے على جلاكيا-رولو کا اپنے کرے میں بہنچا تو دیکھا کہ تین لوگ كرے يم موجود تے اور اس كا انظار كردے تے،

ر داو کا کو د کھ کر میوں اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے او ک اور پررولوکا سے علیك سليك -كه بعد باتھ بلايا-ان تینوں میں ہے دو ہندو تنے اور ایک مسلمان ، پنہ بول چلا کہ ایک نے السلام علیم کہا تھا اور دونے ہاتھ جوڑ کر ينام كياتما-

رولوكا ايك صاحب سے خاطب موا-" تى آپ

"مرکار میرا نام رام داس ہے..... میں تکسی محر کا ربالتی مون ..... سرکار میری بریشانی دن بدن برهتی جاری ہے.... وجہ میرے کئی ایکڑ کھیت یں .... من نے اپنے کمیوں کی حفاظت کے لئے گئی کھیتوں میں بحو کا لگار کھا ہے۔''

بيهن كررولوكا بولا- " بجوكا كاكيا مطلب ..... بجوكا كس كوكيتي بن؟"

رام داس بولا۔"مرکار بحوکا ہم لوگ اے بولتے میں کہ محیتوں کی حفاظت کے لئے تا کدرات یا دن میں جانورآ كركميت مين تقعل كوخراب نهكرين ليعني ايك ڈ غرے میں دوسرا ڈیڈا باندھ کرادراس پر کھاس پھونس باعد حرمشا بهانسانی شکل دے دیے ہیں اور دورے جانور سی سجھتے میں کہ کوئی انسان کمیت کی حفاظت کے لئے کمڑا ہاور پر کھیت میں تصل خراب کرنے والے جانورداغل تبیں ہوتے۔

سرکار میں یا اکثر میرا بیٹا بیٹا رات میں میان پر موجود ہوتے ہیں ....ایک رات کمٹ بٹ کی آ وازس كرميرى آنكي كمل كئي اتو ميس في ويكها كه ..... بحوكا اپني عكه موجود نبيس تفا ..... پر من في آسيس بهار بها و كر ال طرف و يكف لكا اوربيه مجما كه بديم اوجم نه مو ..... عى الصنع على يوكيا كديد كي موسكا ب\_

ليكن سركاراييا موكيا تما ..... پر دولوگول كى ما تيس سنائی ویں .... یا تمی کرنے کی آوازیں برے مان كے نيچے برى تھيں ..... آوازوں كے ساتھ ساتھ ان ك تيم مي سالى د عدب ته-ایک بولا۔"اجمااب باتی زیادہ نہر .... سے

Dar Digest 89 November 2014

نے کہا میں نے ویبائ کیا محرسر کاراس سے کوئی فائدہ مبیں ہوا ....اب میں آپ کے پاس بری آس امید لے كرآيا ہوں.....آپ كھ بنائيس كيركيا معالمه ہے..... میں تو بہت زیادہ ور کیا ہوں ..... بھگوان آپ كانجلاكرك-"

يين كررولوكا بولاين ارام داس جي آپ يريشان نه بون، مِن پية كرتا بون كه بيمعا لمه كيا .....ايما بونا تو نبیں جاہے تکراس سنسار میں سب پھیمکن ہے۔'' اور بیہ بول کررولوکا نے اپنی آئیسیں بند کرلیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی او بر کواشا کر کول کول دائر نے کی شکل بیس محما تا رہا۔ کوئی تین منٹ کے بعد رولوکا نے ایلی آ تھھیں کھول کر رام داس کو بغور و یکھا اور پھر بولا۔ " رام واس جي آپ كي بات مح به ....ايا اى مور باب-جیہا آپ نے دیکھاہے۔

ابک بھٹی ہوئی آتماس بوکا میں ساگئی ہے۔اور اس کی ساتھی دیگر آتمائیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں .....دراصل اس کا اصل مقعد آپ کے کھیت میں نصل کوخراب کرنا ہے، پھرایک ونت پر آپ کی ہتھیا كروينا ..... اوريكام آپ ك ايك رشته وارن كرايا ہے کسی جادوگر ہے .....وہ باعث دشمنی آپ کے ساتھ ابیا کرد ہا ہے ..... بیتواچھا ہوا کہ آپ نے جلدی کرلی ورنه آپ كا جاني نقصان موجاتا..... آپ اب فكر نه كرين اس بجوكا اورآب كرشة داركا انظام مين كرديتا مول ..... "اوريه بول كررولوكا خاموش موكيا اور پھرا بی آئیسیں بند کرلیں۔

چندمنٹ ہی گزرے تھے کہ کرے میں زور کی موا چلنے کی اور پھر د کیھتے ہی و کیھتے ہواختم ہوگئی اور ایک كوف من سے سفيد دهوال المنتا موانظر آيا.....وه سارا وهواں ایک جگہ جمع ہوکراس نے ایک ہیولہ کی شکل اختیار کرلی۔ پھراس ہیولہ میں ہے آ واز سنائی دی۔"حضور آپ کے بلانے بریس حاضر ہوں۔

(جاری ہے)

بیت رہا ہے ..... دو جار ساتھیوں کواور بلا کر تھیل شروع کرتے ہیں۔ مجراس کے ساتھ بی ایک نے تین بندوں كانام كرآواز لكائى توجواب الماكراچها بم آت ہیں۔" سرکاراتے میں تین بوکا تین کھیوں ہے آتے ہوئے نظرآئے۔

عشرا ہے۔ انہیں دیکھ کرمیری تھکھی بندھ کی اور کا ٹو تو بدن مں خون نہیں ..... میں یسینے میں شرابور ہو گیا .....اور دم ساو هے بیشار ہا۔ پھرایک کی آواز سائی دی ..... " بھائیو! فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، سکھ شائتی ے رہواور اچھوکودو ..... اگر او برموجود رام داس جاری آزادی میں رکاوٹ بے گا تو میں اس کی ٹانگیں چر کرر کھ دول گا..... '' اور پھروہ یا نچوں کھیت میں وحا چوکڑی مجانے لکے ..... وہ اوھر سے اوھر دوڑتے رہے قبقے لگاتے رہے اور اچھل کود کرتے رے اور پر مجمع ہونے سے پہلے پہلے اپنی اپنی جگہ پر ہے حس وحرکت کھڑے ہو گئے۔ "بد بول کررام داس خاموش ہو کیا۔

پر چھموچ کر بولا\_''مرکار....مج کا تز کا بھلتے بی میں تو محان سے از ا ..... اور اینے کھیت میں موجود بوكائے قریب كيا ..... كر بوكا بے حس وحركت كھڑا تھا..... پھر میں نے اپنے دہاغ پر زور ڈالالیکین کھے بھی سمجھ میں نہ آیااوراہ میں نے اپناوہم سمجھا۔لیکن سرکار جب میں نے کھیت کی حالت دیکھی تو پریثان ہو گیا ..... وہ مکن کا کھیت ہے۔ بے شار پودے جس نہیں ہوئے روے تھے۔ پر میں نے سوچا کہ ایسامکن نہیں کہ بے جان بوكا من جان روجائ اورايا تو من في اين زندگی میں بھی سنا بھی نہیں کہ رات میں بجو کا میں جان

میں نے کی رات ایہا ہی ویکھا..... اور چرایک وات تومیرے میٹے نے بھی ایسائی و یکھا.....تومیری رات کی نیندحرام موکئ ..... پس نے تو بیٹے کویہ کہ کرٹال ویا کہ پتر بیر تیراوہم ہے۔" تا کہ بیٹا ڈرنہ جائے ...... پھر می مندر کے پجاری جی کے پاس کیا اور جیسا انہوں

Dar Digest 90 November 2014



فائره دخمٰن-انک

کالج گروپ کے سارے اسٹوڈنٹ جھیل میں اپنی بھادری دکھلانے کے لئے چھلانگ لگاتے اور چند منٹ بعد واپس جھیل سے نکل آئے پھر ایك لڑكى نے جهيل ميں چھلانگ لگائى مگر يه كيا وه جهیل سے باہر نہ نکل سکی۔

دل دد ماغ پرسکته طاری کرتی اپنی نوعیت کی مجیب وغریب نا قابل فراموش کهانی

کوئی بری عادت بھی نتھی۔ خير يو نيورشي مين با قاعده يرهائي ، كاسلسله شروع ہو چکا تھا اور سح بھی خوب ولجوئی سے بڑھ رہی تھی اس

کے علاوہ سحرائی نماز بھی با قاعد کی سے ادا کرتی ، جا ہے اس کے یو نیورٹی ٹائم میں بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہیں نمازادا كركيتي زعركي أيك بي نظام كے تحت كزرتي جلي

جاری تھی۔

يونيورسشى ش يربالاسطرقاادر Physic, ديارمن كالحربى الربله كله ين شائل محى جوكة ج كل يو نيورش ش مور با تفاعظف كرويس كى نوك جمويك چل ربى تقى اورسب كي ببت دكش لگ ر ہاتھا۔ سحرایک متوسط محرانے کا تھی اورخوب دل لگا کر یوصف والی بھی مربہت جلدی متاثر ہوجانے والی این اس عادت سے اکثر وہ خود بھی لی جاتی تھی مر بظاہر ہے

Dar Digest 91 November 2014

تعاصب ہے بیندگی۔ رائے میں حراہ رمنر دولوں نہا ال میں۔ اور سحرنے محسوس کیا کہ وہ اے حوال کھور ای ہے یا پھر کوئی اور بات ہے جے وہ کوئی نام ندو سے کی۔ جھکے سے گاڑی رکی اور سحر جیسے ہوش میں آ گئی بہت ہی مترنم آواز ت عبرنے کہا۔ "محرآ پ کا کھر۔

سحرجواب میں ہوں ہاں بھی نہ کر سکی کیونکہ عزر کی آ واز میں کچھالیا تھا کہ وہ چپ سادھ کے رہ کی۔ بس سحرنے شکریدادا کیااور کھر میں داخل ہوگئی۔اب تعرف سوعا کیا میں نے عزر کوائے محمر کا ایڈرایس بھی نہ دیا۔ اور کمرے میں پہنچ کرات ایک اور دھیکا نگاوہ جلدی میں

عنركا بيك الهالا في تقى -خیر کھانا کھانے کے بعد سحر سومٹی اور عمرے وقت الشي نماز اداك جائے في اور پھرائے نوش تيار كرنے بينہ می مروش او سارے بیک میں تنے جودہ عبرک کا ڈی میں چھوڑ آئی اور اب عزر کا بیک کھولنا اور اس میں ے لوٹس نكالناا ع كي امناب سالكا يبمي ممكن تما كم عبرك بيك بين نونس مون بي نبيس ـ "اف خدايه كيا-" كافي دير سوینے کے بعد وہ اس نتیج بر پینی کہ وہ بیک کھولے اور نوٹس نکال لے، کیونکہ وہ صرف اور صرف نوٹس کے لئے ہی بیک کھولنا جا ہتی تھی اوراس میں کوئی حرج بھی نیقی۔ مرجعے بی اس نے بیک کھولا پہلی نظرایک بوتل ہر بری جس میں سرخ رنگ کا مشروب تھا اور عبر کومرف وہی مشروب مية ديكها كمياتها، ندتو وه بعي كينتين كي اور ندي اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈرنگ لیا تھا۔ محرجس چزے لئے بیک کھولا گیا تھاوہ تو کیااں متم کی کوئی چیزنہ تھی لعنی نوٹس۔ پیر ، بن مجھ بھی نہ تھا۔اتنے میں دروازے پر وستك سناكي دى توسحر في عزركي آوازى جوبتارى كمي كدوه سرے بیک لینے آئی ہے۔ میں نے بیٹے کو کہا تو جواب می عزاید گهری محراحث دے کریلٹ کی۔

ا کلے ون یو نیورٹی میں کاس نہ ہوئی سارے استود نث لان من بيشے خوش كيوں مي مشغول تے ك عبرآتی دکھائی دی سب حیران تے سے بری چیرہ لان میں آ كركس كے باس جائے كى اوركيا كم كى وہ محرك

ایک دن یو نیورش میں ایک نیا چرو نظر آیا بہت ولکش حسن اور ذہین۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ بیا تحر کے و بیار شن کی اسٹوؤنٹ ہے۔جس کا نام عبر ہے۔اب کیا تھا جہاں پر ہرکوئی عبرے متاثر نظر آتا وہیں سحر بھی ا پنا حال بنا دیتی کاش میری اس سے دوئی ہوجائے سحر کے ذہن میں کی سوالات آتے کہ عبر سینٹین کی طرف کیوں نہیں جاتی۔ ہمیشہ وہ کالالباس ہی کیوں پہنتی ہے محرسوال كاجواب دينا تو دوركى بات عنبرسلام كاجواب دینا بھی گواراند کرتی۔ اور پھر کانی دیر تک تبصرے جلتے رہتے۔''مغرور ہے،اپخسن پرناز ہے۔''کوئی کہتا۔ ودہبیں یارا بی ذہانت کا جادو جگانے کا طریقہ ہے۔ " مر کھ بھی تھا، سرسمیت ہر کوئی اس سے متاثر تھا اور

اس سے دوسی کرنے کا خواہش مند بھی۔ دن گزرتے محتے اور تمام اسٹوڈ نٹ عبر کے معمول ے واقف ہو گئے اور اس پر تبھرے بھی دن بدن کم ہو محے مرسح كا بحس كم مونے كى بجائے بردهتا كيا آخروہ کون ہے کیوں اس طرحBehave کرتی ہے مرسحر موقعہ کی تلاش میں تھی کہ اس سے مچھ یوچھ سکے پہلے سٹر کے پیرزشروع ہوئے اور فتم ہو مجے مرسح نے میشہ ہر پیریں اوٹ کیا کہ عزمین سے دیکھ کر پیرال كرتى بي مركونى ثبوت نه اونے كى وجدے جي راى كرتمام فيجرزات ميري خام خيالي تصوركري عي

كرميول كى دوپېرهى اورتمام استودنت كمرول كو جا کھے تھے اور شام کی کلاسز کے اسٹوڈنٹ آ ناشروع ہو عِي تَصْ مُرسحر كوكوني ليني ندآيا اتن مِن مُعرب كال آئی۔"سحرخودہی آجاؤ آج۔"

سحر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جائے۔ات میں عزمین کیٹ کی طرف برحتی نظر آئی۔ تحرنے سوچا کیوں نہ عبر سے لفٹ کی جائے۔ یقین تو نہ تھا کہ لفٹ ملے گی محر ٹرائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہ محى يحرف عبر كوخاطب كرت موسة لفث ما كلي تؤعبر نے جرائی سے محرکو دیکھا اور فرنٹ ڈور اوین کرتے موئ محركو بيضن كالثاره كرديا يحركونو جيساى كالتظار

Dar Digest 92 November 2014

ے مایا کہلی بارعز کویا ہوگی۔"آؤ تحریرے كرے ميں ميں تنہيں کچھ بنانا جائتى ہوں۔ يقيناً تم بھی سننا جا ہتی ہوگا۔'' عبرنے بولنا شروع کیا۔''سحر میں کسی اور دنیا کی ہائی ہوں اور تمہاری و نیا میں صرف پڑھنے کا شوق مجھے يخ لايا-

" إل سحرتم مجھے اچھی تکی اس کئے صرف تہمیں بنانا چاہ رہی ہوں جماری اپنی دنیا ہے۔ہم ہوا کے پجاری لوگ ہیں اڑ کیاں صرف کا لے رنگ کا ڈریس پہنتی ہیں۔ أكروه كمي اوررنگ كالباس استعال كريس تو انبيس موت ہے کوئی نہیں بچاسکتا میری مال تمہاری دنیا سے تعلق رکھتی محی ای دجہ سے مجھے اس دنیا میں آ کردہے اور پڑھنے ہے دلچیں ہے۔ مرآج نہیں توکل مجھائی دنیا میں واپس جانا ہے۔ لیعلیم ان کی نظر میں بے کار ہے۔ و المرسم مين تهيس ايي دنيا كي سير كراتي مول-"

''وہ کیسے؟'' دوس تکھیں بند کرو\_'' سحر کومحسوس ہوا وہ ہوا میں اڑ ر بی ہے اور مجھی کم کی جھٹا بھی لگتا ہے۔ مگر وہ عنبر کی آ واز کے انتظار میں تھی کہ کیا وہ آئکھیں کھولنے کو کہیے مچهدر بعد " محصيل كهول دو-" سحركي آ داز آكي اور محرفية كليس كلول دي-

مريدكياآ تحصيل كهولف ك باوجود سحركو بجه نظرنه آرہا تھا۔اس نے اپنی آ تھوں کوزورے ملا اور تب با مشكل عنبركودهندلاسا دكيه بإكى اورباقي صرف دهندبي دهند مقى برطرف تاحد نظراس دهنديس كحه بولة ع يجي ہوتے نظر آ رہے تھے اور سحر بار بارائی آ تکھیں مل رہی تھی۔اور چلتے ہوئے بھی ایسامحسوں کردہی تھی جیسے بس ہوا من ہاتھ باؤں مار رہی ہو۔اجا تک چھ عجیب ی آ وازیں آ ناشروع موكتي \_اورايك جال تحرك اويرآ كر حرااوروه جال میں پھنس تی۔اورائے ہوش کھوجیتھی جب ہوش میں آئی تو این آپ کولوے کے ایک فکنے میں جکڑے پایا سامنے کچھ عجیب وغریب ڈھانچے نماانسان کھڑے تصاور

پاس آئی اور کارڈ، دیتے ہوئی بولی۔ موکل مار پارٹی ہے تم ضرور آنا میں نے ڈیپار منٹ میں سے مرف مہیں یو چھا ہے۔" خوشی کی بات تو تھی مرسحر سومے بنا ندرہ سکی آخر مرف مجھے بی کیوں لیکن خیر ویمی جائے گی۔ای بہانے اس کا گھراوراس کے گھر کا ماحول توديكهنے كوملے كا۔

ا مکلے دن محر عزر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ حتی محرکود کیچر کراییا محسوس مور با تھا کہ پارٹی تو دور ک بات جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو جیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مگر اس نے ہمت کر کے ڈور بیل بچا دی تو دروازہ كهانا جلا كميااورسامنى بهت بالوك نظرآئ توسحر کی ہمت بندھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو ویٹر سرخ رنگ کا مشروب پیش کررے تھے جو کہ بالکل ویسابی تھا جیسے عبر كيك بيك الكاتفا

اس نے مشروب نہ لیا اس کی نظریں تو بس عزر کو و فونڈ رہی تھیں کہ اس نے دیکھا عبر کے گرد بہت خوبصورت بچیاں تھیراڈا لے کھارہی ہیں۔ مران میں ہے کسی کی آ واز او کی نہ تھی اور نہ ہی سحر سجھ سکی کہ وہ کیا کهدری بیل-

وہ عزر کے سامنے جاہیٹھی محرعزرتو جیسے اسے پہچان نہ رى تقى \_ ياده جان بوجھ كر پيچانناند جاه رہى تھى محر مجھ نہ كى \_ کھانے کا وقت ہو گیا اور سب لوگ کھانا کھانے ككي حرقة بس ان كونوث كررى تقى سب لوك خوبصورتى من ائی مثال آپ تھے۔ خاص طور پراڑ کیاں بہت ہی خوبصورت مروه صرف مرخ مشروب لےربی تھیں۔ ات میں عزر کو اٹھایا حمیا اور وہی سرخ رنگ کا مشروب اس کے یاوں میں گرایا گیا اور وہ اس کے اوپر سے چلتی موئی آئے کل می ۔ محرکوایک دم چیرت ہوئی جب عزر اسے بلائے بغیراس کے یاس سے گزر کی اور وہ صرف ا تنامحسوس كريائي جيكوئي بواكاجمونكا كزرابو سب لوگ علے محے مرکمی کواس نے دروازے ے نگلتے نہ دیکھااس نے سوچاشا پدیچھلی سائیڈ کوئی اور بحی دروازه مو ده مچیلی سائید منی اور سامنے ہی عزر کو

Dar Digest 93 November 2014

عبر کھے سوچے ہوئے یول۔"اچھا اگر تنہیں اتنا بجروسه بي قبلي كوآ كاه كرنا ضروري ب ورندوه تهميس چھوڑیں مے نہیں۔اور تہارے ساتھ مجھے بھی۔" رات ہوئی اور خاص تھم کی آ داز کے ساتھ ہی لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ وہ عجیب سے لوگ جب جع ہوئے تو سحر کو پچھ خوف سامحسوں ہونے لگا مگر عبرنے اینے قبلے والوں کوساری صورتحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد سحر اور عنران

يهاژوں کی جانب نکل پڑیں۔ کافی دن کی مسافت کے بعد ایک دن جیسے بی آرام كرنے كے لئے سح بيٹى اسے ايبامحسوں ہوا جيسے ان كے قریب ہی کوئی بانی کی ندی ہے یا کچھاور، وہ میں سوچے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اسے کوقدم بڑھادے مرسانے اب آ تھوں کو چندھیا دینے والی سنہری اہریں تھیں اور تا حد نظروہ سنبری جا در تن نظر آ رہی تھی۔عبر جس نے اس حصيل محتعلق بهت ي خوفناك بالتيس سري تقيسهي سهى كالكربى تقى جب كەسىر ببت يرجوش نظرآ ربى تقى اس کی وجہ وہ خود بھی نہ جان پائی کہ وہ اتن پر جوش کیوں ہے۔وہ ایسامحسوں کررہی تھی جیسے سی برف میں اس کے یاؤں چنس رہے ہیں۔ مرجمیل میں وہ داخل نہ ہوئی ہو۔ محمر عبر كومعلوم فقاكه وهجميل مين داخل هو چكيس بين-كيونكه استجميل ميس جتناآ مح بزهة جاؤاور يتحصه مزكر و کھوتو لگتاہے ہم کنارے پر ہیں ابھی جھیل میں داخل نہیں ہوئے اور سامنے دیکھتے ہوئے سے جیل کہیں دور نظر آتی ہے۔ بیساری باتیں عزسحرکو بتاری می مرسحرتو جیسے کوئی پھر کامجسہ ہواور چلنا جار ہاہواس کی مثال بنی ہوئی تھی۔ اس جمیل کی وہ ٹھنڈک محسوں کرسکتی تھیں۔ مگر بیہ اندازہ لگانا کے جھیل کا درمیان کہاں ہے اس کے کنارے کہاں ہیں بیان کےبس سے باہر تھا۔ عبر کوایک دو بار محوکری کی اور وه کرتے کرتے بیکی اس كالبيلي بي براحال تفاكيخ كي-"محروابس علية بين-" مرسحر چلتی ہوئی آ مے نکل کئی اور اب وہ ایک

دوسرے کی مخالف ست میں چل رہی تھیں لیمن سحرآ مے

ایک پھرے روشنی بھوٹ بھوٹ کرنگل رہی تھی۔ اجا مك مواكا ايك جمونكا ساآيا اور ده دُهانيج وكت كرت موع محرك قريب آنے لكے اور محراس وقت کوکوس رہی تھی جب عبر سے دوئی کا خیال ذہن میں آیا تھا۔اورساتھ ہی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اجا تک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور دہ ڈھانچے رک مکئے اور سحرینے ویکھاعبرایک دیو ہیکل نمامخض کے پاؤں پکڑے بیٹھی تھی۔ اور پھر سحرآ زاد ہو کی اور عیبرنے بتایا بہ ماراسردارہے میں اس کی اجازت کے بغیر تہیں اپنی ونیامیں کے آ کا تھی۔ محراب میں معافی مل چی ہے۔ تم میرے ساتھ جہاں جا ہو جاسکتی ہو۔ پھراس نے سحرکو اینے والدین سے ملوایا۔ دیکھنے میں تو وہ اس کے ہم عمر لکتے تھے ہے کی سوج رہی تھی کہ عبر نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ رہمی بتایا کہ بہاں انسان جوان بی رہتا بإل مرجب مرفے كاوقت قريب موتواصلى عربانے آ جاتی ہے۔اورموت بھی ایس کہ ہم ہوا کے جھو کے میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کسی کا وقت ختم ہوتا ہے وہ ہوا م م حليل موجاتا ہے۔

ہاری زند گیاں بے مقصد ہیں۔ ہاں مرایک مقصد ہے ہر کوئی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ وہ ہے سنہری پھول ہر کوئی اس بھول کو حاصل کرنا جا بتا ہے کیونکہ اگر کسی نے وہ پھول حاصل کرلیا تو وہ امر ہوجائے گا اوراس ولیس کا ہمیشہ کے لئے حکران بھی اور نہوہ بھی ہوا کے جھونکے میں بدلے کا بلکہ وقت اس کے پچھے نہ بگاڑ سکے گا۔ شالی علاقہ میں سہرے یانی کی جھیل ہے اور اس کے درمیان وہ سمرے رنگ کا پھول ہے۔ ہمارے قبیلے ك كى لوگ مح ضرور كروايس كونى ندآيا-سخرجوكاني دريسي بينمي كفتكون ربي تفي اجا بك بولى-عبر کیا ہم وہ پھول حاصل کرلیں مے؟"عبرنے جواباً ایک مسرامت دی اور کہا۔" چھوڑ واس خام خیالی کو۔ محرنے اپنے ارادے پر ڈٹنے ہوئے کہا۔'' ویکھو عزم ایک خدا کے مانے والے ہیں۔وہ ماری یکارسنتا ب مجھے یقین ہوہ ماری مدو ضرور کرے گا۔"

Dar Digest 94 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سحرجوبیسب باتیس ان دی تھی اچا کساس کی آتھوں سے آنسونکل پڑے۔ ''جمر باباجی میرے والدین؟'' سحر بیٹے ایک بات یا در کھواو پر والا جو کام کرنا چا ہتا ہے اس کا بندو بست بھی کر دیتا ہے تم فکر نہ کرو آسکھیں بند کرو میں تہمیں تہماری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں ، مرتمہیں یہاں لوٹ کرآٹا ہوگا۔

سحرنے آگھیں کھولیں تو خودکواس کمرے میں پایا جہاں سحر کوعبر نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو لے گئی تھی۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت پارٹی ختم ہوگی تھی۔ سحر باہر نکلی اور نیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ وہ حیران تھی پیخواب تھایا حقیقت وہ اپنے آپ کوسنجال نہ پارہی تھی کیا تھاوہ سب یا پھر کوئی خواب تھا۔

مع کے وقت ہی وہ دوبارہ عبر کے گھر کی جانب چل پڑی کی ہار دستک دی گئی بیل دی مگر نہ کوئی جانب چل پڑی کئی ہار دستک دی گئی بیل دی مگر نہ کوئی جواب آیا نہ دروازہ کھلا۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آئی نظر آئی اور بولی۔ ''کیابات ہے بینی۔'' کیابات ہے بینی۔'' امال جی میری سبیلی کا گھر ہے کافی دیر سے کھڑی ۔''امال جی میری سبیلی کا گھر ہے کافی دیر سے کھڑی

موں کوئی جواب نہیں ال رہا۔'' ''بیٹی ماری کھے چیں قوسالوں ۔ سے نہ کوئی آ مانند ماکئی

'' بیٹی اس گھر میں تو سالوں سے نہ کوئی آیا ندر ہاگئی سالوں سے بیدو میران بڑا ہے۔''

ووسحر جی "کے علاوہ کمچھ نہ بول سکی اور یو نیورش چلی می شاید وہاں عبر سے ملاقات ہو جائے مگر وہاں بھی عبر نہ می وہ ہوتی تو یہاں ملتی۔

فیر وقت گزرتا گیا اور سحر کے ذہن میں یہ واقعہ دھندلا پڑتا گیا۔ سحر ہا قاعد کی سے نماز پڑھتی اور تلاوت کرتی اور تلاوت کرتی اور اپنے اللہ سے مدد مائلی۔ ایک دن یو نیورٹی میں خوب ہالہ گلہ ہور ہا تھا۔ کیونکہ شالی علاقہ جات میں ٹرپ جار ہا تھا۔ اور سح بھی پر جوش ہوگئ۔ کہ چلورو نیمن لائف سے ہٹ کر کچھا کیٹیو بٹی کرنے کو ملے گی۔

وه دن آگیا اور تمام اسٹوڈنٹ بل جل میا ہے۔ خوش کیوں میں معروف شالی علاقہ کی طرف رواں دوال تصوماں تین دن رکنے کا پروگرام تھا بھی وجر تھی کہ راستے میں بھی جہال کوئی آبٹار وغیر ونظر آتی تو وہیں ہی آگے جاری تھی مرعبر نے واپس دوڑ لگا دی اور ایک زبر دست تھوکر کھا کر گر پڑی ہے کو بھی ایک زور دار تھوکر کلی اور وہ عبر کو پکارتے ہوئے لڑکھڑا کر کر پڑی اور پھر اسے ہوش ندریا۔

سحرك آكو كلي تواس نے اسے آپ كوايك صاف شفاف كرے ميں بايا۔ جس ميں ايك طرف سے كھڑك کے ذریعے روشی داخل ہور ہی تھی۔ سحر اتھی اور اس نے كورى سے باہرو كھنے كى كوشش كى مكر وہاں سامنے مرف وہی سنبری البریس تھیں اور کھڑ کی ہے آنے والی كونى روشي نديقي بلكه البيس لهرول كى چىك تقى سحروبين پر کوری تھی کہ پیچے ہے کی کے قدموں کی آ واز آئی اور وہ چھے مڑی ایک بزرگ کھڑے تھے۔ چرہ نورانی تقا سحر کا خوف کم موا'" وَ بيثي مجھے تبہارا بی انظار تھا۔ بكه يول كها جائ كيه من تهارے انظار ميں زندہ تقا۔ محربٹی پریٹان نہ ہوتہیں ایک نیک مقصد کے لئے چنا كيا ہے۔اس سبرے بھول كى حفاظت ميس كرتا آيا مول، یہاں کے بای موا، اور وقت کے مانے والے ہیں اور جیسے بی کسی کا وقت پورا ہوتا ہے تو بیہ ہوا کے مجلول كوحاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ اگراس نے يہ چول حاصل کرلیاتواس کی طاقت کی گنابرده جائے کی اوروہ مرطرف جابى مياد \_ كا - مرجز كوفتم مونا بي بيانون فطرت ہے مگر بیال کے خلاف سوچتے ہیں بد کمرہ ای مجیل کی محمرانی میں ہے۔ یہاں تک مرف کوئی نیک ہی المجني سكتا باوروه بعى نيك اورسي جذبات ركض والا مجھے یقین تھا کہتم ضرور آؤ کی۔ اب اس پھول ک حفاظت تبهارے ذمہ ہے، بیٹی تم اپن دنیا کو تباہی سے بچا عتى مو- يوقانون باور چلا آيا باور چلار بكا، مجھے میلے تی آئے اور ابتم اور تبارے بعد کوئی اور برتماری خوش متی ہے کہ تمہیں اس نیک کام کے لئے منتخب كميا حميا \_اور بال و وتهاري ووست جس كا اصل نام رابيش بوه صرف تهارے در يع يه محول حاصل كرنا چاہتی تھی اور اس تدی میں وہ صرف ای کام کی وجہ ہے آ ئی می اوراب و واپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔"

Dar Digest 95 November 2014

قعی حیرت انگیز طور پر جیسے ہی مشروب پیا تو انا کی محسوس كرنے كلي اور چېرے كارنگ تھيك ہوگيا۔ " بیٹی اب حمہیں یہی مشروب پینا ہوگا یہ ایک پھل کا رس ہے جو مہیں بہاں ملتارہ گا۔اس کی کئی خاصیتوں میں سے ایک میہ کرمیمہیں جوان اور طاقت ورر کھے گا مر ہر چز کواس ونیافانی سے جانا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے اور جب تہارا وقت بورا ہونے ملے گاتمہاری اصل عمر سامنے آ جائے گی جیسا کہ میری دیکھ رہی ہو۔اور اب بیتمہاری ذمہ داری ہے کہتم پھول کی حفاظت کریاتی ہو یا نہیں۔او پر والے کی یاد ہے بھی غافل نہونا اور اپنی جان سے بوھ کراس چول کی حفاظت کرنا کیونکہ اس بھول کو حاصل کرنے والے امن کانبیں تابی و بر بادی کا سوداکرنا جائے ہیں۔"اس کے ساتھ ہی آ داز بند ہوگئی۔ سحرجیسے سکتے ہیں آھئی اوراسے وہ الفاظ بادآنے لگے۔" بیٹی جب او پر والے کوکوئی کام کرنا منظور ہوتو وہ بندويست جي كرديتاب.

دنیا کی نظر میں وہ جھیل میں ڈوب کر مر پیکی تھی۔ گر حقیقت کاعلم صرف اوپروالے کوتھا۔ وہ بھی راضی تھی کہاس کونیک کام کے لئے چنا گیا ہے گر والدین کا خیال آتے ہی وہ بچوں کی طرح رونے گئی۔ روتے روتے نجانے کتنا وقت گرز گیا اور پھراسے آ ہت آ ہت سکون طنے گا۔ ادھر کئی دن جھیل میں تلاش کے بعد سحر کا غائبانہ نمانے

جناز ہ ادا ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے تو جھے اپنی دنیا سے
کنارہ شی کر کے جبل کے کنارے کوئی اپنا مسکن بنالیا تھا۔
اب بھی چا ندکی چا ندنی رات بیس سحرا ہے والد سے
طنے آتی ہے وہ جبل سے نکلتی ہے اور دوبارہ جبیل ہی میں
چلی جاتی ہے۔ اس کے والد سجھتے ہیں یہ سحر کی روح ہے جو
مان سے ملنے آتی ہے۔ گر حقیقت سے تو سحریا پھراو پر والا
ہی واقف ہے۔ نجانے ایسا کب تک چلے یہ قدرت کا
قانون ہے اور چلیارہ کا جب تک وہ چا ہے گا اس کوبدلنا
میں کے بس میں نہیں۔

کی در رکے اور انجوائے کیا گیا ہر طرح ہوجاتا۔

دودن خوب انجوائے کیا گیا ہر طرح ہے آخری دن تھا۔ جہاں تیام کیا گیا تھا قریب ہی جبیل تھی آج جبیل ہے تھا۔ اور منح کی ہی سب لوگ اپنے آپ کا ہر دگرام بنایا گیا تھا۔ اور منح کی ہی سب لوگ اپنے آپ کے اپنی گردیس میں مجھلیاں پکڑنے میں سب لوگ اپنے آپ کردیس میں مجھلیاں پکڑنے میں ساتھ ہی سردی میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا، رات جبیل کے کنارے گزارنے اور مجھلیاں فرائی کرنے کا پروگرام میں چکا تھا۔ کنارے گزارنے اور مجھلیاں فرائی کرنے کا پروگرام میں منگل کا سابن گیا۔ سب لوگ بہت انجوائے کررہ میں منگل کا سابن گیا۔ سب لوگ بہت انجوائے کررہ جبیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے ہیں۔ انہوں باتوں بی پی کھاسٹوڈ نٹ اپنی بہادری کے جو ہر دکھائے کے لئے جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے کے اور ہنگل کا سابن گیا۔ آواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے اور ہنگ آبی آبواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے اور ہنگ آبی آبواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے اور ہنگ آبی آبواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے اور ہنگ آبی آبواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ لگائے کا سوچنے اور ہنگ آبی آبواز بلند ہوئی۔ ''جھیل میں خوطہ کا ہے قود بخود کو اللی کی بھی خوطہ لگائے گائے کی ان اور کی تھی جو ہیں۔ 'اور کرد کھیتے ہیں۔ ''اور کرد کھی ہیں۔ ''اور کرد کھیتے ہیں۔ ''اور کرد کھیل

سب اپن اپن باری پرآتے گئے اور غوطہ لگانے کے بعدا پنی بہاوری کومنواتے دادوصول کرتے الاؤکے گردآ کر بیٹھتے گئے۔نعر وہلندہوا۔''اب محرکا نمبر ہے۔'' سحرجسے ہوش میں آگئے۔''ہاں میرانمبر۔''

سحرجیے ہوش میں آگئی۔''ہاں میرائبر ''مس آپ کانمبرد کیمتے ہیں۔'' ''جہ کے کہرموں''سے اسکا ہے۔

"جی دکھے کیے گا۔"سحر نے مسکراتے ہوئے جیل میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر ہونٹی گزرگی مگر سحر دوبارہ باہر نہ آئی۔ سحر سحر سب نے مل کرے پکارا مگر سحر ہوتی تو جواب دیتی۔"سحریار ہاہرآؤ مان گئے تم بہا در ہو، نداق مت کروہا ہرآؤ۔" مگر کوئی جواب نہ آیا۔

ادھر سحر کو چھلانگ لگاتے ہی ایسامحسوں ہواجیےوہ بانتہا گہرائیوں میں کرتی چلی کی۔اوراپنے ہوش سے بے کانہ ہوگئی۔

ب المبار و المبار و المبار و المبار المبار المرك كو المبار المرك كو المبار المبار المبار المرك كو المبار ا



Dar Digest 96 November 2014



### السام المازاح - كراجي

المنع وقت كا عظيم المرتبت ذاكثر جس كاسكه هر ذهن بربيثه چکاتھا مگر وہ خود اپنے می تجربه کی بھینٹ چڑھ گیا اور پھر اس کے آخری الفاظ دوسروں کے لئے مشعل رہ بن گئے۔

### قارئين!اكرة باس كمانى كالف اعدوز مونا جائج بين تواسدات كي تنهائي من برحيس

رہائش افتیار کرلوں۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کے لئے سردی سے خوف زدہ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہوں اوراس مظاہرے سے میرا مطلب سيهوتا ب كدے زياد ولوگ متوجه بول اور جمع جرت کانظرے دیکھیں۔

دوسرے لفظوں علی بیا کیا جاتاہے کہ عل نمائش پند ہوں۔ خدا کواہ ہے بید دونو ل نظریے غلط

آپ ہو چورے ہیں کہ على سرد ہوات كول ڈرتا ہوں۔ شندے کرے می داخل ہوتے ہی مجھ پردہشت کا عالم کول طاری ہوجاتا ہے اور بہار کے ولفريب موسم عن جب كوكى خوش كوارون وخلك شام من د طلے لکا ہے ، وارز کوں افتا ہوں۔ کھ لوگوں کا خال ہے کہ میں طبعا سردی سے منفر ہوں، چانچہ جھے کی بارمشوره ديا حميا كم متقل كمي حرم استواكي ملك على

Dar Digest 97 November 2014

ہیں۔ جو اسحاب بھین ہے جانتے ہیں انہیں امھی طرح معلوم ہے کہ مجھے نمائش اورظا ہر پسندی سے ہیشہ نفرت رہی ہے۔ میں الگ تھلگ اور سادہ زندگی بسركرنے كاعادى موں۔ ربادوسرانظرىيە، تواس امركى تقدیق کرنے والے بھی مل جائیں سے کہ چھوم بہلے مجھے سردی سے قطعی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ کُوْکُرُ اتے جاڑوں میں معمولی کیڑے پہن کررات محتے برف باری میں ننہا تھومنا میرامجوب ترین مشغلہ تھا، مرایک خاص واقعہ نے مجھ سے بیدمشاغل چھین لئے۔ میں بیدواقعہ من وعن آپ کے سامنے بیان کرتا موں۔اس طرح آپ خود انداز و کرعیس مے کہ میں مردی اورمردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بجانب مول\_

جہاں تک میرے تجربات کا تعلق ہے سے درست نہیں کہ انسان صرف اندھیرے، سکوت اور تنہائی میں خوف زوہ ہوتاہے ، کیونکہ مجھے مہلی بار پیرس کی مخوان ترین آبادی میں واقع ایک بورڈ تگ باؤس میں حقیق خوف سے سابقہ برا، جبکہ ایک خاتون اور دو صحت مند اورتوانا جوان میرے ساتھ تھے۔ نیچے مراك برسينكرول لوك آجار ب تن بسيل اور كا زيال چل رہی تھیں، دکا نیں تعلی تھیں اوران پرخر پداروں کا جوم تھا۔ اس کے باوجود خوف کا سامنا ہوا، او میری آ تکفیس میٹی کی میٹی رو کئیں ، مرکفہرے ،اس طرح شايدسارى بات آب كى سجه ين نبيل آسك يس شروع ہے بیساتا ہوں۔

1993 كاذكر ب\_ ين ايك مالاندرساك میں قلیل تنخواہ پر ملازم تھا۔ مالی حالت بیلی ہونے کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتا۔ زیادہ کرایدادا کرنے کی سکت نہ تقى، پربھى جا بتاتھا كوئى اليي جكمل جائے جوزياده كندكي اور تكليف ده ندمو\_

تلاش بسیار کے بعداس نتیج بر پہنیا کدائے کم میوں میں معقول جگہ کا لمناممکن نہیں ، چنانچہ ایک ایے پورڈ تک ہاؤس میں کرہ کرائے پرلے لیا جو دوسری

جگہوں سےنسبتاً احیما تھا۔ یہاں اس بات کی سہولت بھی مقی کہ رسالے کا دفتر نزدیک تھا اورعمارت کے نچلے ھے میں رونی مگوشت اوردودھ کی دکانیں تھیں اورآ مدورفت برزيادخرج المصن كا امكان ندتها-جس عمارت کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے ،جارمنزلہ اور بھورے پھروں سے بن ہوئی تھی۔اندرونی و بواریں زیاده ترچونی تھیں اور انہیں جگہ جگہ سے دیمک تباہ کر چکی تھی۔زینے اور برآ مدول میں کئی ایک مقامات برسک مرمری ٹائلیں نظرآتی تھیں بیکن اکثر جگہہ سے بیا پھر المس كربي رنگ ہو چكے تھے اور كئي ايك جگہوں پر توانبیں نکال کرگارے اور جونے سے عام اینیں لگادی منی تھیں ۔ مروں میں بوے بوے تالی آتش دان اور کارٹس کسی زمانے میں ضرورخوبصورت ہول مے الیکن اب مکینوں کاعسرت وافلاس کے سبب بے ہمتکم اور معروف دکھائی دیتے تھے۔ ان آتش دانوں میں شاید بھی آ گ جلی ہو۔ دراصل پیرس جیسے مینکے شہر میں غریب آدی کے لئے ایدھن اورکو کلے کا خرج برداشت كرنابهت مشكل ب-

ما لكه مكان كانام من هربروتها أادهيز عمركي اس ہیا نوی عورت کی تھوڑی پر چند بال تھے جن کی وجہسے وه خاصی مصحکه خیز د کھائی دیج تھی۔ تا ہم طبیعت کی بہت زم اوراچی تھی۔ بیل نے جلد ہی محسوس کرلیا کدا کثر ما لکان کی طرح اے کرایہ داروں کی شکایتیں کرنے کی عادیت نہیں اور نہ وہ رات کئے تک بلب جلانے یا در سے کرلوٹے برناک بعنوں چڑھاتی ہے۔ میرے علاوہ دوسرے کرایہ داروں کی اکثریت نیلے طبقے کے ہیا توی مزدوروں پر مشتل تھی۔ بیانوگ شاذونا در ہی ایک دوسرے سے بات کرتے ،اس لئے ماحول خاصا برسکون تھا۔ نیچ سڑک ہر سے گاڑیاں گزرنے کی آ وازیں البتہ لکھنے میں تحل ہوتی تھیں لیکن جلدہی میں ان کاعادی ہو کیا۔

اس ممارت میں منتقل ہونے کے تین ہفتے بعد ایک دلچپ واقعہ پین آیا۔ ایک شام مجھے اجا تک

Dar Digest 98 November 2014

احماس موا كه كرے كى حيت نم ب اور كى جكروں سے فیک رہی ہے۔ باہر جمانکا مطلع صاف تھااور بارش کا دور دورتك نام ونثان نه تها\_ عمل فورا فيح مميا ادر ما لكه مكان مس بريرو كواطلاع دى۔ وہ شندى سائس كے

"اب ڈاکٹر موناز کوکون سمجمائے ،اس نے اپنی لیمارٹری میں کوئی دوا گرادی ہوگی۔ بے جارہ بہت بیار ہے،روز بروز اس کی حالت برقی جاری ہے، مرکیا کروں ،وہ کمی ہے اپنا علاج کرانے پررضا مندنہیں موتا \_طویل بیاری نے اے 2 2 اکردیا ہے،ورنہ پہلے بهتة خوش مزاج انسان تقابه

"آ خرد اكرموناز حيت بركيا كرد باب؟ " يل

ترسوال كيا-'' تیجه کمهنبیں عتی شاید نهار با ہوگا۔ دن میں بيسيول مرتبه بإني من عجيب عجيب خوشبود ال كر نہاتا ہے ....بوی انوعی عادتیں ہیں اس کا۔" "كياوه لوكول كاعلاج معالج كرتاب؟"

و نبیں عرصہ ہوا اس نے یہ دحندا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بہت بڑاڈ اکٹر تھا۔میرے والد کہا کرتے تھے بارسلونا میں اس کی بروی شہرت می ۔ حال بی میں جارا ایک مسری جیت کی مرمت کرتے ہوئے چومی منزل ے كريواقا، واكثر موناز نے اس كا بازو جوزديا، حالاتکہ اسپتال والوں نے یہ بازو کاننے کا فیصلہ كرلياتها\_ واكثرمونازاية كرے سے بابرتين لكا۔ مرا بمائی اسٹیانو اے کھانے پینے کی چزیں ، لا عدری ے دھلے ہوئے کیڑے اوردوائی لاکردیاہے۔وہ منوں کے حساب سے امونیا منکواتا ہے معلوم نبیل کیا استعال كرتاب-"

می ڈاکٹر موناز کے بارے میں مزید معلومات حاصل كرناجا بتاتها، ليكن من جريره يرميان ي عن كل مر من كر من اوث آيا-تموری در بعد جہت سے یانی فیکنا بند ہوگیا۔ کان لگا کرے او کی مشین کی محر محرسائی دی۔ اس سے

مبلے بھی بیں یہ آ واز بیلیوں دفعہ من چکا تھا، کیلن بھی توجہ نہ دی۔ میں ڈاکٹر موناز کے بارے میں سوچنے لگا۔اگروہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ،تواس واحیات بورڈ تگ ماؤس میں کیوں رہتا ہے۔ نہ جانے اسے کیا مرض ب ہلین وہ اسپتال میں کیوں نہ گیا؟ دن بھر کمرے میں بندر بے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے باوجود مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے اور بالآخر میں نے سوچنا ترک کردیا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ بڑتا بتو ڈاکٹر موناز سے ملاقات ممکن نہتی۔ ایک سہ پہر اچا تک مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوامحسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا کے تھے کہ دل کا دورہ بڑتے ہی فورا طبی امداد حاصل كرنى جاہم ،ورندىيدورە جان ليوا ثابت موسكتا ہے۔ وہ دونوں ڈاکٹرجن ہے میں وقتا فو قتا طبی مشورے لیا كرتا تھا ، بورؤ تك باؤس سے بہت دور تھے ،البذاش نے ایک ہاتھ سینے پردکھااور تیزی سے سیرھیاں چڑھنے لگا۔ چوتھی منزل پر لیعنی میرے کمرے کے عین اوپرڈا کٹر موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے بردستک دی۔ا شرسے کی نے بہت ہی صاف انگریزی نیس نام اور ملا قات کا مقصد ہو جھا اور میرے جواب دینے پر دروازه کھول دیا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا اورباہر الچھی خاصی حرمی تھی الیکن کمرے میں داخل ہوتے بی محندی ہوا کے ایک جمو کے نے میرا خرمقدم كيا- على كافين لكا- يول محسوس جوا برف خان ييس آ حميا ہوں۔ ڈاکٹر موناز کی نشست گاہ سامان آ رائش سے بر می -خوب صورت صوفے اساہ مہا گنی کا بنا ہوا إعلى فرنيچروكتابول كي منقش الماريان حسين ودلفريب ر حول کے پردے۔اس غلظ اور برانی عمارت میں ایا ساسایا کره د کھر بہت چرت ہوئی۔

دائيس طرف چهوني ي ليباراري تحي جس مي محمی مشین کے چلنے کی آواز صاف سنائی وے رہی محی۔ ادھ کملے دروازے میں سے دواؤں کی بحری

Dar Digest 99 November 2014

یں زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر مادی جسم سیح سالم ہوتو توت ارادی کے بل پراپنے آپ کوزندہ رکھا جاسکتاہے،خواہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک آ دھ فتم ہوچکا ہو۔' قدرے تو قف سے وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''کسی دن میں تمہیں دل کے بغیر زندہ رہے کا

OD

طريقة بھي بتاؤں گا۔''وه بولا۔

میں خاصی در تک اس کے باس بیٹا رہا۔ معلوم ہوا وہ بعض جلدی بھار بوں میں مبتلا ہے اور ب باریاں ایس ہیں کہ ان کے لئے دواسے زیادہ احتیاطی تداہیر اورشد پدسردی کی ضرورت ہے -55درج فارن ہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت اس کے لئے جان لیوا ٹابت ہوسکا تھا،چنانچداس نے پیٹرول کے ایجن اور مونیا ہے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندوبست کردکھاتھا۔ای انجن کی گھر گھر مجھے اپنے کمرے میں سالي دينهي-

ڈاکٹرموناز کے علاج سے جلدہی مجھے آرام آ میا۔ وہاں سے لوٹا تو بمیشہ کے لئے اس کا مداح بن چکاتھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں دوتین بار میں اسے ملنے جاتا۔ وہ بری خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔اس کے کرے میں سردی تا قابل برداشت تھی ،اس لئے وہاں جانے سے پہلے میں ایک اسبااونی کوٹ ویکن لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سناتا جوبالعموم الف داستانوں کی طرح محیر العقول ہوتے تھے۔ وہ قدیم اطیاء کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ بقول اس کے بدلوگ ایے ایے کننے جانتے تھے جوموت کے بعدانسانی اعصاب كوانكينت كريخة تتھ۔

كى باراس نے مجھے بوڑھے ڈاكٹرتارس كى كہانی سنائی جوا تھارہ سال قبل كئ طبی تجربوں میں اس كا شريك رما تقا-ايخ عجيب وغريب تجربات مين اس ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹرموناز نے بوی تدی سے اس کا علاج کیا اوراسے افاقہ ہوگیا ، مرخود ڈاکٹرموناز اس مرض میں جتلا ہوگیا۔ یہ وہی مرض تھا جس کے لئے مونازایخ کرے کوئے بستہ رکھتا تھا۔

ہوئی شیشاں ،فلاسک، سیرٹ، نلکیاں دکھائی ویں۔ غالبًا یہی کمرہ میرے کمرے کے عین او بروا تع تھا۔ دروازے کے ہائیں جانب اس کی خواب گاہ تھی جس میں برتکلف بستر ،جھاڑ، فانوس اورآ رائش کی دوسری چزیں نظرآ ربی تھیں۔خواب گاہ کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا جو غالباً عسل خاینے کا تھا۔ رہائش سے محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مونازاعلیٰ تعلیم یا فتہ اور باذوق انسان ہے۔

اس کا قد چھوٹا اور سرباتی جسم کی مناسبت سے برا تقالباس المريزي وضع كااورنهايت عده سلا موا ، چرے پرتفکر کا خاص انداز بھنی پلکوں کے بیجے تیز اور موشیاراً تکھیں ،فرانسیس وضع کی دارهی ،آ تھوں پر بغیر فریم کی مینک قدیم سیانیوں کی طرح او کی ناک اورخوب صورت د مانه جواس کی مضبوط اورنا قابل تسخیر قوت ارادی کا پتہ ویتے تھے۔ رنگ برف کی طرح سفيد مجموى طور برنسي اعلى خاندان كافر دنظرآ تاتها

ان خوبوں کے باوجود بہلی باراس کے سردادر مندے کرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک نا قابل توجه کراہت کا احساس ہوا اور میں خاصی دیرتک اے اس رومل کی وجہ تلاش نہ کرسکا۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ كرابيت كجولے موتے چرے اور بے حدسر دالكيول کے کس نے پیدا کی ہویا اس کا سبب کرے کا انتہائی سرد ماحول ہو۔

بہرمال اس سے ہاتھ ملا کر جھے متلی ی ہونے می تنے ا

اس کی آواز نامانوس تھی اوروہ تھبر تھبر کر اور براسرار لیج بی گفتگو کرتا تھا۔ بیس کرے بیل داخل و نے سے پہلے ہی اے اپنا مرض بنا چکا تھا،اس کئے قالبًا وومرض كى طرف سے ميرى توجه مثانے كے لئے بی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت معجل تی تھی ،اس لئے یہ یا تیں دلچیں معلوم ہو تیں۔ الصوفے يردراز ہو كيا، وہ كهدر باتھا۔ "ادراک ذات اور توت ارادی دواؤل سے

Dar Digest 100 November 2014

"دل الوشخ سے افیک افیک طبی ماہرین نے کہا ہے کہ'' دل تو ژنا'' محاورہ ہی نہیں ہے بے وفا لوگوں کی خود غرضی ، بے وفائی اورمطلب برستی ہے لوگ عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں اس لئے دوسروں کے دلوں میں اترنے کی كوشش كريں، اگر آپ كى كے دل سے اتر مجئے تو وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ہونے والی اس طبی شخفیق کو ہارٹ فاؤیڈیش نے تکمل کیا، تحقیق کے مطابق روفيسرتقام بوكيلے نے كہا كہ جسماني سطح ير تبریلیوں کی وجہ سے بی عارضہ قلب نہیں ہوتا، تمسی ان دنیهی کیفیت، حالات یا صورتحال میں تبدیلی بھی دل کو خطرے سے دوجار كرديق ہے، محقیق میں 160 افراد كا مطالعہ کیا گیا جن میں بیوی، نیچ، رشته دار اور برنس یارننر یا پھر محبوب اور محبوبہ نے بے وفائی کی تھی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرکے انہیں عارضہ قلب میں جتلا کردیا ہے تقیق کے مطابق ناروا،روبوں کی وجہ سے عارضہ قلب كامكانات6 كنابره جاتين-(راجه باسطمظهر-راولیندی)

وقت گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹرموناز ،مرض سے کلست کھارہا ہے۔اس کے چرے پرموت کی زردی چھانے کلی۔اعضاء کی حرکات میں التوااور بے ڈھنگاین آھیا اور جال میں لڑ کھڑا ہے ۔ قوت ارادی کمرور برو گئ اوریا واشت دهندلانے کی - ندجانے کول میرا پہلے دن کا احساس کراہٹ لوٹ آیا۔اب پھراسے و کھے کر حلی می ہونے لگتی۔ جوں جوں دن گزرتے جارہے تھے، تیزخوشبووں ہے اس کاعشق بوھتا جار ہاتھا۔اب وہ ہروفت کرے میں صندل ،لوبان اورا کر بتیاں جلائے رکھتا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشت گاہ برابراممصر کے تلجے اور بودارتہہ خانوں کا كمان بوتا.

اس کی حالت واقعی قابل رخم تھی۔ وہ ہمیشہ كرے كا درجہ حرارت كرانے كى فكر ميس رہتا۔ ميرى مدد سے اس نے امونیا کے سے بائپ فٹ کے اورانجن کی اوور ہالنگ کی۔اب کمرے کا درجہ حرارت لقط الجمادے نیج ہی رہتا۔ صرف باور چی خانے قدرے کرم موتا، چنانچہ میں ملاقات کی فرض سے جاتا، تو میشہ باور چی خانے میں بیشتا تھا۔ باور چی خاند کرم ر کھنے کی وجد محض میسی کہ اور برتنوں میں یائی جم نہ جائے ،وگرند ڈاکٹر موناز کوحرارت برگز پندندھی۔ اوروہ ایک من سے زیادہ باور یی خانے میں نہ مخبرسکتا تھا۔ چوتھی منزل پراس کےعلاوہ ایک ڈیج جوڑا مجی مقیم تفا۔ ان میاں بوی نے مالکہ مکان سے شکایت کی کہ ڈاکٹر موناز نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کررکھا ہے کہ وہ دونوں رات مجرسونیس سکتے اور سردی سےان کے دانت بجتے ہیں۔ مالکہ مکان نے ڈاکٹر موناز سے ذكركيا \_وه بوے خوف ناك انداز ميں ہااور بات كا رخ چيرديا-

ان دنوں میں اکثر اے ملنے جاتا الیکن حقیقت یے ہے کہاس کی معیت تھکادے والی اورصر آ زماہوتی تھی۔ کی باری میں آیا کہ اس کی دوئی ترک

Dar Digest 101 November 2014

كردول بكر وہ برى كاميانى سے بيرا علاج كرر باتفا اوراس کی دواؤں ہے مجھے فائدہ پہنچاتھا۔ ملاوہ ازیں وہ مجھ سے دواؤں کی قیت لیتا نہ معائنہ کی فیس۔ یوں بھی میں اس کا واحد ملا قاتی تھا اور مجھے اس پررم آنے لگاتھا۔ مسی روزنہ جاتا،تواہے بڑی تکلیف ہوتی۔ كمرے كى صفائى اورانجن كى ديكھ بھال ايسے كام تھے كہ وہ تنہا انبیں انجام نہ دے سکتا تھا۔سب سے بڑھ کریے کہ میں اسے بازار سے چیزیں لاکر دیناتھا۔ میں پہلے تھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک سینڈ کے لئے بھی اینے فلیٹ سے باہرنہ آتاتھا۔

رفته رفته مجھےاس کی بہت ی حیران کن عادتوں كاعلم ہوكيا۔مثال كے طور پر وہ نہاتے وِقت باني ميں اتی خوشبوئی ملاتا کہ میری ناک سینے لگتی۔اس کے باوجودایک بار میں نے اسے جا لگیہ نہنے دیکھا ،تومیرا سر چکرانے لگا ۔ کتنا گھناؤنا مرض تھا اس کا۔جلد کا موشت كل مركزنا قابل بيان تعفن جهور رما تفاجهم ك قدرتي خطوط اور كولائيال غائب مو چي تفيس-اور پهلي نظر میں کوشت یوں نظر آتاتھا جیسے تصالی کی دکان ير لنكي موئے بكر بے ہو۔

بورد نگ ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس ہرریو اوراس کا بھائی اسٹیانو بھی بھار ڈاکٹرموناز سے ملنے جاتے تھے ،لیکن پڑھتا ہوا مرض و کھے کرانہوں نے بھی اوپر جانا بند کر دیا۔

مس برر والواس كاذكر سنت بي سين رصليب كا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔ دوایک بارو اکثر موناز نے میرے ذریعے اسٹیانو کو بلایا، مرمس بريرون يختى سے منع كرديا۔اس طرح بے جارہ ڈاکٹرمیرے رحم وکرم پر زندگی کے دن پورے کرنے لگا ۔ كى بار ميں نے و بے لفظوں ميں اسے مشورہ ديا ك سمى ماہر ڈاکٹرے رجوع کرو، ممروہ غصے ہے آگ مجولا ہوجا تا اور ایک بارتواس نے مجھے ڈانٹ بھی بلائی بیس اے مریض سجمتا تھا، اس کئے چرچ این اور عصیلی عادات برداشت كرتار با-

ایک اور تبدیل جس نے جھے سوچے پرمجو ركيا اليمكى كماب وه بسترير لينف كے لئے تيار نه موتا تعال جب دیکھو پکھنہ کچھ لکھنے میں معروف رہتا۔ ہردوسرے تيسر ب دن اپنے لکھے ہوئے کا غذا کیے لفائے میں بند كرك ذيك مين ركھتا اور جھے سے مخاطب ہوكر كہتا۔ ''میرے مرنے کے بعد پیلفا فہ ڈاک میں

میں ان لفا فوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کی۔ بیرسب بورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام لکھے محے تھے۔ نہ جانے موناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا ۔روز بروز اس کی حالت مجر تی چلی گئی۔ وہ کشی وہنی كوشش مين بمه تن مصروف تفا۔ اس كى شخصيت موت سے نبرد آنر مائقی۔ دوائیں چھوڑ کروہ صرف قوت ارادی كى بل يرصحت ياب بونے كى كوشش كرر باتفا۔

أیک روز میں اس کے کرے میں پہنچا تواس نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا نام لیا اور کہا ۔"میرے مرنے کے بعدیہ مودہ اے رجٹری کرویتا۔'' ہے نام سن کر میں خوف زوہ رہ گیا۔ ا تفاق ہے میں اس ڈاکٹر کا نام پہلے بھی سن چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انتقال کر چکا ہے۔ کچھ ہو چھنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر موناز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈ تک باؤس کے رہنے والے والول میں واکثر موناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مجیل میں ۔ ہوایوں کہ ایک شام ڈاکٹرموناز نے میری معردت بجلی ٹھیک کرنے والے کوبلوایا۔ای مخض نے عمارت کے نچلے حصے میں دکان کھول رکھی تھی۔وہ پہلی جك عظيم من حصه لے چكاتھا اورطبعاً باہمت اور جرى تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا کے كرة اكثر مونازكى سيرهيال جرفي لكا- ووتين منك بعداس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھائم بھاگ اوپر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش پڑاتھا۔اوزارول كاتصلاوبال ندتها مثايدوه بماضح وتت قليك كاعدر

Dar Digest 102 November 2014

میں کہ چکا ہوں اس وقت برزے کہیں ہے نبیں ل کتے مج پہ کریں گے۔" "أف! إن! إن !!! "واكثر موناز جلايا-نادانو! بدميرى زندكى اورموت كاسوال بي جمهيس كي مجھاؤں انجن کاٹھیک ہونا کس قدرضروری ہے۔'' مستری شایداس کی حالت دیکھ کرخوف زوہ موچکا تھا،اوزاروں کاتھیلااٹھا کر چلتا بنا۔

ڈاکٹرموناز کسی جان لیوا حلے کی وجہ سے وہراہور ہاتھا۔ اجا تک اس نے اینے دونوں ہاتھ ہ تھوں برر کھے اور چنتا ہوا عسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا سوچ رہاتھا کہ اب كياكياجائي \_ چندمن بعدوه بإبرآيا \_ال كاساراجهم بھاری کپڑوں سے ڈھکا ہواتھا اور گرون اور سر پراس طرح پٹیاں بندھی تھیں کہ آئھوں کے سوا بائی چرہ وكھائى ندويتا تھا۔ مجھے كاطب كرتے ہوئے بولا۔ ''بھاگواور بازار ہے جس قدر برف ل سکے،

''لین اس ونت برف کی دکانیں بند יינטלי-"

''افوه'''بھئ جاؤ توسہی بعض ہوگل اورادو پیہ کی دکائیں رات مجر کھی رہتی ہیں۔ ان سے یہ کرنا جلدی کرو، میرادم کھٹ رہاہ۔

میں تیزی سے سرمیاں از کرسٹک برحمیا اور ڈیڑھ کھنے میں جتنی برف مل کی لاکر ڈاکٹر موناز کے بند عسل خانے کے دروازے پر ڈھیر کردی۔ ڈاکٹر موناز غالبًا مب ميں لينا مواتھا۔ ہر بار جب ميں برف ک سل رکھ کر لوٹا، اس کی غیر قدرتی ،غیرانسائی آ واز

ور برف لاؤ ..... برف ..... جس قدر مل سکے

رات بحريش بحاك دور كرتار بااور خداجهوث نه بلوائے ، تو منوں برف جمع ہوگئی بلین ڈاکٹر موناز مجھے اور برف لانے کی تاکید کرتا رہا۔ مج ہوئی تو میں نے

چوڑآ یا تھا۔ میں نے اسے جنجوڑا اور جب وہ ہوش میں آیا، توایک لفظ کے بغیر تیزی سے سیر صیال اتر تا موانيج جلاكيا- يس وركيا، تاجم مت كري اندركيا-ڈاکٹرموناز عسل خانے میں تھا ، وہیں سے عصیلی آواز

بتم كس كده كو بكؤكراائ يتق مكم بخت مجھے یو چھے بغیر سل خانے میں آ حمیا۔"

میں نے خاموشی ہے اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور بچل منزل میں مستری کے پاس جاکر ہو چھنے ک کوشش کی ،وہ مجھے کچھ نہ بتاسکا،کاغیتا اور ہائبل کی آيات يزهتار با-

اس دن کے بعد بورڈ تک ہاؤس کے رہے والے ڈاکٹرمونازے خوف کھانے لگے۔اس کے باس جاناتو دور كوكى اس كاذ كربهي بسندند كرتا \_تقريبا بيس دن كزر مح اورايك رات وى بواجس كا مجمع بميشه دهركا لگار ہتا تھا۔ ڈاکٹر موناز نے اپنے کمرے کا فرش یعنی میر ے کمرے کی چیت بجا کر مجھے بلایا۔ او پر کمیا تو معلوم ہوا كمامونيا يهب كالجن خراب موكميا ب اورائير كنثر يشك کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا جارہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر موناز سے مل کرانجن فیک کرنے کی کوشش کی جمر کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر موناز کی حالت قابل وید تھی، وہ پہی اور ابھی بنانے والول كوبرا بھلا كہتا ،اين بال نوچنا اور مايوى سے مركودا كي باكيل بكتا تفاريس في ات الت تمل دى اورآ دھی رات کے وقت مستری کوبلانے ممیا۔ برسی مشكل سے ايك مسترى كوجكايا اور اس ساتھ لے كربورد تك باؤس پہنچا۔مسترى نے الجن كى ديكي بھال کی اور مایوی سے بولا۔

"ديسنن اوركي اجم يرزينا كاره موسي بيل" مع تك محتين كياجاسكار ۋاكىۋموناز يولا\_

"جس طرح ہوسکے الجن کودرست کردو،منہ ما على اجرت دول كالـ"

Dar Digest 103 November 2014

ہے مدد کی درخواست کی۔ میں چاہتاتھا وہ برف لا کر دیتا رہے اور میں نیا پسٹن ڈھونڈنے کی کوشش كرول مراس فصاف الكاركرديا من قلاع بمى ویا، مکروہ کسی طرح ڈاکٹرموناز کے کرے میں داخل ہونے پرتیار نہ ہوا۔

بالآخر میں نے کسی ایسے محض کی مدولینے کا منصوبہ بنایا جومعاوضے پرکام کر تکے۔ بازار میں ایک آوارہ سا آدی اس کام پررضا مند ہوگیا۔ میں اسے برف کے لئے بیسے دے کرکی اچھے مستری اور نئے پسٹن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔اس بھاگ دوڑ میں کئ مستحنظ مرف ہومئے لیکن ہرطرف سے مایوی کا سامنا کرناپڑا۔ مجھے کھانے کا ہوش تھا نہ آرام کی پروا ، شرامول ، فیکیدول ، بسول اور کھوڑا گاڑیوں پرسارے شمر میں پھرتا رہا۔ کئی جگہ ٹیلی فون کئے ،بہت ہے مستریوں کے گھر پہنچا اور بالآ خردن کے دو بجے، انجن کا بسكن اوردوسر مطلوبه يرزع مطاورنصف كمفنكى دوڑ دعوب کے بعدایک مسری کواپے ساتھ چلنے پر رضا مندكرسكا\_

سہ پہر کے تین جے بورڈنگ ہاؤس پہنچاتو قسمت اینا وار کر چکی تھی ۔اکثر کراید دار سم ہوئے بابرروك يركوك تق

ایک ہسیانوی مزدور سیر حیول میں بیٹھا رفت انكيز كهج من مناجات يره رباتفار مي كى سے بات کئے بغیر تیزی سے سیرھیاں چڑھتا ہوا ڈاکٹر موناز کے فلیٹ کے سامنے پہنچا۔ یہاں بھی تین جارافراد ناک یررومال رکھے سر کوشیال کررہے تھے۔وہیں دروازے رایک طرف اسٹیانوسر جھکائے کھڑا تھا۔اس کی زبانی ینة چلا كه وه آ واره خض جے میں نے پیمے دے كراس كام يررضا مندكياتها كه برف لاكرواكر مونازك كرے ميں و هركرتار ما، پہلے ہى چيرے كے بعد چينا ہوا کرے سے بھاگا۔ میراخیال ہاس نے جھا تک کر عسل فانے میں لیٹے ہوئے مریق کود مکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ڈاکٹر موناز کی ایک جھلک نے اسے خوف

زدہ کردیا۔ میرے جانے سے کوئی نصف محنثہ پہلے بورڈ تک ہاؤس کے رہنے والوں کوشدید بو کا احساس ہوا معلوم ہوتا تھا ڈاکٹر موناز کے کرے سے آ رہی ہے \_سب لوگ وہاں بہنچ بمر درواز ہ اندر سے مقفل تھا۔وہ لوگ اس وقت سے باہر کھڑے جران ہورہے تھے ، بوواقعی نا قابل برداشت تھی۔ میں نے کان لگا کرسنا، كمرے ميں كسي سال شے كے قطرے ملينے كى آ واز كے سواتمل خاموثی تھی۔

کھے سوچ کریس نے عمارت کے سارے دروازے اور کھڑ کیاں تھلوادیں ، پھردروازے تو ڑنے کی كوشش كرنے لگا،كين مس ہر يروكوبادة عميا كه ما لكه مكان کی حیثیت سے اس دروازے کی ایک جانی اس کے پاس بھی ہے۔وہ شیج گئی اور جالی لے آئی۔ جو ٹی میں نے وروازہ کھولا ،بدبوکے ایک تھیمکے نے میرااستقبال کیا میں تھبرا کر پیچیے ہٹا اور چند کمے بعد ایک بڑا سارو مال ناك يرركه كراندرداخل موكيامس مريرو واستيانو اورچند اورلوگ دروازے برآ کھڑے ہوئے۔

خدا میرے حال پردم کرے، زندگی مجراس منظر کونہ بھلا سکول گا۔ کرے کے وسط میں صوفے يردُ اكثرُ موناز كا اووركوث كسى مائع بيل تضرّ ا موايرُ اتفا\_ عًا لبًا یہ بوای مائع کی تھی۔ میں نے نیک کرکوٹ اٹھایا۔ ینچ صوفے پرسیاہ رنگ کی گاڑھی سیال کیچڑ پھیلی ہوئی تقی اوراس میں ایک ٹوٹی ہوئی کھویڑی اور چندانسانی ہٹریاں نظر آ رہی تھیں۔ بچیز کے قطرے نیچے فرش پر فیک رہے تھے۔ باہرے میں نے یہی آواز سی تھی ۔ واکثر مونا زاپنے انجام کو کانچ چکا تھا۔ اور بیاس کی لاش تھی بھر اس حالت میں کہ برے سے برا جری اور بہاور انسان بھی اسے دیکھ کرخوف زدہ ہوئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔مس بريرو ،اسٹيانو اوركرايه وارچيخ بوت بھاگ كھڑے ہوئے۔صوفے کے سامنے رکھی ہوئی میز پرمیرے نام ایک خط برا تھا۔ میں نے اسے کھول کر برط اور پھرفورا اى جلاديا\_

اس چارمنزلد ممارت میں دن کے جار بج مجھ

Dar Digest 104 November 2014

اعصابی صدمے کا شکار ہوکراجا تک مرکمیا اور بیل اس کے لئے کچھ نہ کرسکا۔ میری اپنی حالت بیٹھی کہ کودل اورد ماغ ابنا کام کرنے کیے نتھے الیکن کوشت پوست آستها ستدرون كاساته چهوژر باتها، چنانچه مل نے اینے گلتے ہوئے جم کوادویی کددے اور انتہائی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ بیالک جیرت انکیزتج به تفااورمیری خوابش تقی که میری موت کے بعد د نیا کے بوے بوے ڈاکٹروں تک اس تجربے کی روداد سن پہنے جائے ،اس لئے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعد زندہ رہنے کے طریقوں پر مفصل بحث تھی ، مراب میں نے بیخطوط جلادیے ہیں کیونکہ میں ہیں ع ہتا کوئی محف وہنی اذیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے میں گزرر ماہوں۔ قدرت کا مقابلہ ارنے والے ہمیشہ فکست کھاتے ہیں۔ میں اس منتیج پر پہنیا ہوں کہ خود کوزندہ رکھنے کے لئے جوز بردست جنگ كرنى يزنى ب،وه انسان كاعصاب كوتو ژمروژ كرركه ويق بالبذا بهتريمي ب كهطبى موت كوسينے ے لگالیا جائے۔ کاش! آج سے اٹھارہ برس پیشتر میں يه تج به ند كرتا اور مرت وقت مجھے تكليف ند ہوتی۔اب میری حالت میہ ہے کہ جم کیچڑ بنا جارہا ہے، کوشت ٹوٹ کرفرش برگرد ہا ہے، لیکن میں زندہ ہول اور بردی مشكل سے اپنے اتھ كوية روف كھنے پر مجبوكرر بابول-بیسلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے!افسوس صدافسوس اس انسان برجوقدرت سے نبروآ زما ہونے کی بے کارکوشش کرتا ہے .... ہاتھوں کا گوشت کل کر کر بڑا ہے اور بدیوں کی مدو سے قلم پکر انہیں جاتا ،اس لئے میرے

دوست الوداع\_" میں اٹھارہ سال پرانے مردے سے اپنی دوست كى تفصيلات بعلانا جا بتا بول اليكن جونمي سرد موا مجھ سے مراتی ہے تو ساری خوف ناک یادیں تازہ موجاتی ہیں۔

برایک ایساانکشاف ہوا کہ ہاتی کرایہ داراہے جان لیتے تو بے ہوش ہوكر كرياتے۔ ينچ ٹريفك كا شور سنائى وے رہاتھا اور میں پیرس کے مخبان ترین جے میں ہزاروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا تفرتھر کانپ رہاتھا۔معلوم نہیں آپ میری بات پراعما وکریں گے پانہیں۔ تاہم بہت ی چزیں ایسی ہیں جن كے متعلق بير جانتے ہوئے بھی كدوہ حقیقت میں موجود ہیں ،انسان اس پریقین نہ کرنے ہی میں اپنی بہتری سمحتنا ہے ،وگرنہ یہ زندگی بہت سلح ہوجائے۔ یہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔آپ کے لئے صرف وا تا کہہ سکتاہوں کہ آج بھی امونیا کی بو، سردہوا یا خنگی مجھ پرخوف کی الیمی شدید اور پاگل کردینے والی کیفیت طاری کردی ہے کہ میرے اعصاب جواب دے جاتے ہس اور میں چیخے اور چلانے لگتا ہول۔

میں زیادہ تر آپ کواند عمرے میں رکھنائیں عابتا كونكرآب يرجانے كے لئے بتاب مول كے كه واكثر موناز كي موت كس طرح موتي اوراس كي لاش كيچيزاورشكسته بژيوں ميں كيونكر تبديل ہوگئي۔ ۋاكٹرموناز نے اینے خط میں لکھاتھا۔

پہمرا آخری وقت ہے۔ مزید برف ملنے ک کوئی امید نہیں، کیونکہ جس مخص کرتم نے اس کام پر مقرر کیاتھا ،اس نے مجھے و کیے لیا اور چیخا ہوا بھاگ لكا يحرى لحظه بدلحظه برمقتي جاربي باورميراجهم بلحل رہا ہے۔ مہيں يادموكا ايك مرتبديس نے كماتھا كم اعضائے جسمانی کام چھوڑ دیں توانسان قوت ارادی ے بل برجم کودوبارہ کام کرنے پرمجور کرسکتا ہے۔ ب نظريدورست تقا اليكن ميشه كے كيے نبيس ، كونكه مادى جم بندرج كلا اورموتار بتاب- جھاس بات كاعلم نه تها، ورنديس بيخوف تاك تجربه ندكرتا - دُاكْرُ تارس ان تجربات میں میراساتھی تھا۔دراصل میں نے بستر مرک راے بلا بھیجاتھا۔اس نے جھے رتجر بات شروع کے اور بالاخر کامیاب ہوا لیکن یہ علاج خاصا طویل اوراعصاب کوتھکانے والا تھا۔ نتیجہ یہ لکلا کہ وہ خود



# صديول کي آگ

#### احسان سحر-ميانوالي

حسین و جمیل مانند ابسرا حسینه اپنے بستر پر دراز تھی که اچانك كهركى ميس كهتكا هوا اور جب اس حسينه نے اس طرف ایسنا رخ کیاتو دنگ ره گستی کیونکه کهژکی میں بهی وه خود مجسم موجود تهى اور وه واقعى حيران كن بات تهى كه ايسا .....

### ایک محبت کی متلاثی روح کا شاخسانہ جوابے محبوب کی تلاش میں جنم ہے سر گردال تھی

سكاتها؟ كياحقيقت مين وه لوگ اس فوجوان الركي سے اتنا بیزار تنے کہ انہول نے اس کی موت کے بعد بھگوان سے سے ورخواست كرنا ضروري سمجها كداست دوباره نداس دنيايس بهيجاجائي "بيمرى زئدكى كايبلاكته تفارجواي مضمون کے لحاظ سے بالکل اچھوتا اور انو کھا تھا۔ اس وقت میرے ذبن ميں بيرخيال آيا كميس بھى مبارانى اوشاد يوى سے اتنا بے تکلف ہوسکوں گا، اس سے اس کتبہ کے بارے میں سوال كرسكون كا.....؟

ببرصورت اتنا وتت نہیں تھا کہ میں مرے ہوئے لوگول کوزئدہ انسانول برزج دول اس لئے میں نے حو ملی کی جانب بردهنا ضروری سمجار آبنی میانک بر صاف متقرے کیڑے ہینے ہوئے ایک ادھیڑعمر خادمہ نے میرا استقبال کیا۔

"واکثر صاحب " اس نے کہا۔ مشریمتی مہارانی مادبة پى نتقرى ...."

میں خادمہ کے پیھیے ایک بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں کچھنو جوان بنگ یا تک تھیل رہے تھے۔ اور کچھے ٹولیوں کی صورت میں تاش اور ایک طرف کراموں فون ہر تغنے بجائے جارے تنے۔ بورے حال میں اتنا شور تھا کہ کان بڑی آ واز سنائی نید یک تھی۔اور وہ لوگ این دلچیدوں میں اس قدر من سے کہ کی نے مجھ پر توجدنددی۔ ہال سے ہوتے ہوتے ہم لوگ صحن میں داخل عسزت نكر مل بحثيت ذاكر مجهر يكس كرتے ہوئے زيادہ سے زيادہ تين ہفتے ہوئے ہوں مے کہ جھے مہاراتی اوشا دیوی سے ملاقات کا شرف حاصل موالاس معلىمير الحىم يفناس كانتائي خوبصورتي اور کمنی کا تذکرہ کر چکے تھے۔ چنانچہ مجھے جب مہاراتی کی بريء يلي من طلب كيا حمياتو من اكاسه پهر من دل من خوش بوتا بواس كي خدمت بيس روانه وكيا ....

حویلی ایک باغ کے درمیان واقع تھی۔ جونمی باغ میں داخل ہوا میں نے محسوس کیا کہ ایک عجیب ی بوجمل بوجمل نضانے مجھے ایے تھرے میں لے لیا ہو۔ تھوڑ اسا آ مے بوحالو کی سادھیاں برابر برابر یی ہونی نظر آئیں۔ بجین سے میری بیادت رہی ہے کہ قبروں اور سادھیوں پر لکھے ہوئے کتے ضرور پر حتابول۔

چنانچہ این عادت سے مجبور ہو کر میں نے ان سادھیوں کے کتبوں پراپنی نظریں دوڑا ئیں، یہاں تک کہ ایک برانی سادهی برد بونگری رسم الخط میں اس مجیب وغریب كتبے يرنظر يرسى جس كاردو ميس مفہوم بيرتھا۔ نام ..... كنورراني شكنتلاد يوي يداش 1857م .....وفات 1878م ' ہے بھگوان، اب اے سنسار میں دوبارہ نہ جیج ہو۔' ىيى عبارت عجيب احقانه ي معلوم بوئي۔ "كيا جن لوگوں نے بیسادھی بنائی انہیں کوئی تعریفی باحا کی جملہ ندل

Dar Digest 106 November 2014

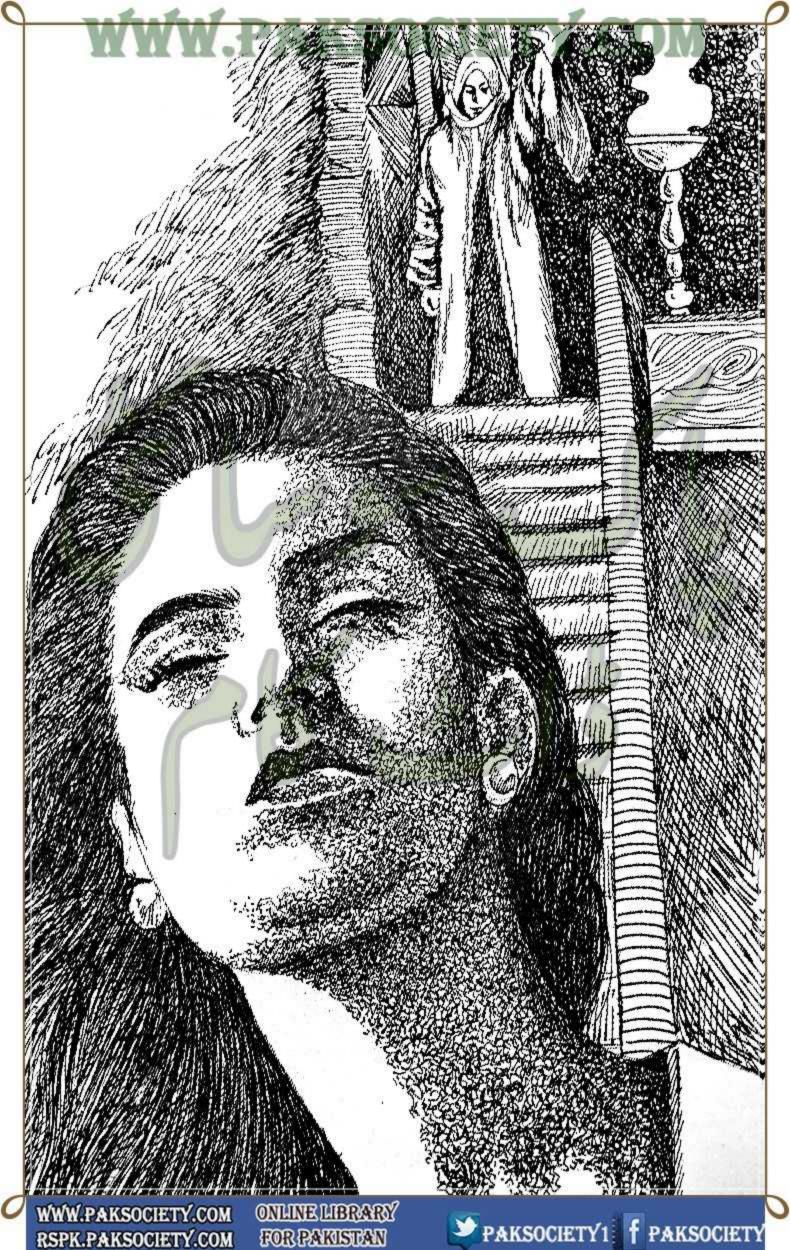

ذر میے مہارانی نے جھے خوش آ مدید کہاتھا۔ بہر صورت انتہائی خوش اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری قیام گاہ اور پر بیٹش کے بارے میں سوالات کئے۔اس کی مترنم آ واز میں کھوکر میں تقریباً یہول ہی گیا کہ جو بلی میں میری آ مدکا

مقصداصل میں کیا ہے۔ ''میں نے خواہ مخواہ مسلسل کی کئی سھنٹے تھوڑا سواری کرکےایئے دل کو بے حدثقصان پہنچایا ہے۔''

کرکے اپنے دل کو بے حد نقصان پنچایا ہے۔'
اس نے اپنی بڑی بڑی آ تکھیں اٹھا کر دیکھا۔'' مج
سے بیحالت ہوگئ ہے کہ ہراس جگہ پردل دھڑ کتا ہوا معلوم ،
ہور ہا ہے۔ جہاں اسے نہیں دھڑ کنا چاہئے۔ میرے
واقف کاروں کا کہنا ہے کہ مجھے طبعی مشورہ لیٹا چاہئے ،اس
لئے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔
مہریانی کرکے بید کھے لیجئے کہ میرادل اپنی جگہ درست حالت
میں ہے انہیں ....۔''

میں نے اس کی نبض اور سینے کا اس طرح جائزہ لیا کہ میرے دونوں ہاتھ کا نپ رہے تھے۔ اور خود میرا اپنا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ تاہم یہ پہند لگانے میں مجھے دیر نہ گئی کہ اس کا ول ضرورت سے زیادہ کمزور ہے۔

دھڑکن گاڑ تیب غیر موزوں اور پہپٹک کار قاردہم ہے۔ چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دو تین ہفتے آرام کرے۔ ''اگر میں نے گھوڑ ااسواری نہیں کی تو۔''اس نے مشورہ دیا کہ وہ و و تین ہفتے آرام ہشتے ہوئے کہا۔' 'تو میں پریشان ہوجاؤں گی۔ شاید میرا ہاضمہ خراب ہوجائے۔ بہر حال میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کہنے پر ممل کروں اور کتابوں، دوستوں اور اپنے خوب صورت وجے کے ساتھ اپنا دل بہلاؤں۔'' وجے خوب صورت وجے کے ساتھ اپنا دل بہلاؤں۔'' وجے کے نام کے ساتھ اپنا دل بہلاؤں۔'' وجے طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسہری کے پائنتی پر جیٹھا ہوا طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسہری کے پائنتی پر جیٹھا ہوا اسے مجت بحری نظروں سے دیکھ دہاتھا۔

'کیا آپ کے ہال کوئی ایسے صاحب ہیں جنہیں میں آپ کی صحت اور دکھ بھال کے حوالے سے ضروری صلاح مشورہ دے سکوں؟'

الى نېيىس، ميراكونى عزيزر شيخ دارنييس، اس دنيا ش

ہوئے اور ہال ہے جو لی کے اس تھے میں پہنچے جہاں خاموثی چھائی ہوئی تھی۔اورتب میں مہارانی اوشاد ہوی کے کمرے میں داخل ہوا۔وہ کھڑکی کے قریب چھی ہوئی آیک خوب صورت آ بنوی مسہری پر دراز تھی۔

جھے یا زئیس کے مہارائی پرنظر ہوتے ہی میں گئی دریتک مہوت بنا کھڑا رہا۔ تاہم جھے آج بھی یاد ہاں کی مہیری کہاں پوئی تھی۔ کھڑی سے چھولدار درختوں اور بیلوں کی شاخیں جھا تک رہی تھیں۔ مسیری کے سر ہانے پچھے ہندی اور اردوکی کہا بیں اور کروشیا کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ بچپن ہی سے جب نافی امال ایسے پاس لٹا کر مجھے شہرادوں اور شہرادیوں کی کہانیاں سنائی تھیں۔ یہتو قع کر مجھے کو کھی کہ میری کمی نہ کسی روز الی شہرادی سے ملاقات رکھی تھی کہ میری کسی نہ کسی دوز الی شہرادی سے ملاقات ہوگی جو دنیا ہی سب سے زیادہ حسین وجیل ہوگ مہارائی کھورتھا۔ دنیا کی حسین ترین شہرادی میرے سامنے مسیری کود یکھتے ہوئے جس چیز نے مجھے مہوت کر رکھ دیاوہ بھی تھورتھا۔ دنیا کی حسین ترین شہرادی میرے سامنے مسیری لیٹن ہوئی میرادی میں سامنے مسیری لیٹن ہوئی میرادی میرے سامنے مسیری لیٹن ہوئی میرادی میرے سامنے مسیری لیٹن ہوئی میرادی میں سامنے مسیری لیٹن ہوئی میں کے دیا تھوں قال کی سیال میں کی سامنے مسیری لیٹن ہوئی میری کے دیا تھوں گوئی کے دیا تھوں تھا۔ دنیا کی حسین ترین شہرادی میرے سامنے مسیری لیٹن ہوئی میں کی دیا تھوں گائی کے دیا تھوں گائی کے دیا تھوں گائی کے دیا تھوں گائی کہانیاں سائی کھیں۔

ال پہلی اور بھر پور نظر کے بعد اکثر و بیشتر میں نے موجا کرتا تھا کہ اگر جھے ہے کہا جائے کہ مہارانی کا حلیہ بیان کروں تو وہ آئیس الفاظ کا جامع کسی طرح پہنایا جاسکا ہے۔ مثال کے طور پراس کی تعریف کے لئے کون سالفظ استعال کرنا چاہئے۔ او بیوں اور شاعروں نے عموماً اپنے مجبوب کے گال کشمیری سیب سے تشبیہ دی ہوگی۔ لیکن مہارانی کے گال کشمیری سیب تو غالباً آئے تک کہیں پیدائیس مہارانی کے گالوں جسے سیب تو غالباً آئے تک کہیں پیدائیس ہوئی۔ اس طرح اس کی آئیس تھیں۔ سیمرکا موس تھیں۔ سیمرکا موس تھیں۔ سیمرکا

میر ان پنم باز آتھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے ساری مستی شراب کی سی ہے مہارانی کی آتھوں کی تعریف اللہ اللہ ، اس کی تحصول میں جو تجیراوراسرار چھیا ہوا اس کے بارے میں دنیا کے سارے شاعروں کے بارے میں دنیا کے سارے شاعروں کے بان چپ شے ..... مہارانی اوشا دیوی کے کمرے میں بند دو میناتھیں جو اتنی خوش الحانی کے مرے میں بند دو میناتھیں جو اتنی خوش الحانی کے مرے میں بند دو میناتھیں جو اتنی خوش الحانی کے مرے میں بند دو میناتھیں جو اتنی خوش الحانی کے مرے میں بند دو میناتھیں جو اتنی خوش الحانی کے مر

Dar Digest 108 November 2014

تشريف لائيں، ميں آپ كو ہاغيج ميں ملول كى- آپ انداز فہیں کر سکتے کہ جاندنی رات میں ایک براے سفیدالو ک معیت میں گھومتے ہوئے کتنالطف آتا ہے،خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھر إدھر آپ كے آگے آگے اڑتا ہوا چرر ہا ہواور سادھیوں کے کتبول پر بیٹھ کر آ رام کرنے لگنا

میں شہر میں اس طرح واپس ہوا جیسے کوئی سحر زدہ انسان ہو۔ریاست میں آنے کے بعد مہارانی اوشا کماری کی پہلی ستی ایس تھی جس نے مجھے پیاحساس ولایا کہ میں بھی کوشت پوست کا بنا ہوا ایک انسان ہوں، اس سے بل میری حیثیت ایک بے حس ڈاکٹر جیسی تھی۔ لیکن ایک شخصیت نے میری حالت بالکل بی بدل کرر کھ دی۔ میں یہ جانتا تھا کہ بھی مہارانی کو حاصل نہیں کرسکوں گا۔ کیکن سینے کے ایدرجیسے کوئی چیکے چیکے دل میں میٹھی چسکیاں دے ر ہاتھا۔ آئھوں میں وہی من مونی صورت محوم رہی تھی اور كانول بين اس كاوى مدھ بحرى آوازرس كھول ربى تھى۔ میں اگلے ہفتے تین مرتبہ مہارانی اوشا دیوی کی حویلی میں گیا۔اور بیدد یکھا کہاس کی حالت بہت ہی معمولی می تبدیل ہوئی ہے۔ میں نے طے کیا کہ بکلی کا علاج شاید فائد مندات موميرے پاس ديورث ايبل اير بيس لعنی ابیاسامان موجود تفاجے آسانی کے ساتھ ایک جگہ ہے ووسرى جكد لے جايا جاسكے۔

علاج مہارانی کے بی کرے میں شروع کیا گیا۔اس علاج کے باعث مجھے طویل عرصے تک روزانہ حویلی میں جانا برا اور اس دوران مبارانی نے مجھ سے الی مزیدار باتیں کیں جن کی آج بھی یاد آجاتی ہے تو دل میں چھن ی ہونے لکتی ہے۔ حقیقت سے کہ وہ میری زندگی کا خوشکوار دور تقارروز بروز ميري مسرتول اورخوشيول عي اضافه بوتا جار ہا تھا۔ مہارانی کی ایک ساحرانہ حیثیت تھی۔ اس کا مدردانه خلوص، رفص كرتى مونى آواز اور كلاني مونول كى مسرابث نے مجھے اپنا دیوانہ بنالیا تھا۔ بھی بھی تو اس کی باتول سے ایسامحسویں ہوتاتھا کدوہ میرے خیالات کو پڑھ للى باوراس بيل كمن ايخ خيالات كوالفاظ كاجامه

م ملیں ہے جس کی ہدایت پر جھے کار بند ہونا روے من جا ہوں بالکل .....

''لیکن حو ملی میں تو لاتعداد لوگ نظر آرہے

''ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیہاں سیر و تفریح كے لئے آتے ہيں۔ کچھ ميرے خدام ہيں۔ جب ميں يہ كہتى ہوں كە مى بالكل تنها مول تو اس سےمراد موتى ب كه مين آزاد مون ـ "وه آسته على \_"ديعني كوكى ايدا مخض نبين جو مجھ ريڪم چلا سکے.....<sup>"</sup>

میں ضروری دوائیاں دے کر اور آرام کی ہدایات كرتے ہوئے جانے كے لئے كھوماتوا جا تك اس نے مجھ ہے۔وال کیا۔

"آپ کوسادھیوں کے قریب کھڑے دیکھاتھا، مجھے اس کوری سے سب کچھ نظر آتا ہے، کیا آپ کو بھی مرے "いけころかけんりとり

"جی مهارانی صاحبه، خاص کر قبرون اور سادهیون بر لکے کتبے میں رو سے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی بھی کمزوری ہے۔اور غالباً ای لئے آپ نے اپ اس کرے کا انتخاب کیا ہے جس ك كمركى بادهال صاف دكھائى دىتى بى-

وه بلى-"ان ارهيول من ميري آباد اجداد آرام كرد بي ميرا خيال بي كداكر كوئي مخص سادهي ميس كروث بحى بدلي وجمع ورأية جل جائ كاءآب كاكيا خیال ہے ادھیوں سے اتنا قریب ہونے میں کوئی حرج تو

"ميرے خيال ميں جسماني صحت كے لئے بيقرب مناسبيس بين

"آ ب ڈرتے ہیں کہ میرے مال باپ یا دادا دادی کا بھوت مجھے پریشان کرے گا؟ بدنہ بھولئے کہ بیسب کی سب ادهیاں مرے عزیز کی ہیں۔ بہرحال آپ پہلے میرے دل کوامل جگہ پر پہنچاد ہے۔اس کے بعدمسکلے پر آب سے دلچب الفتكوكي جاسكے كى ..... كروالهاندانداز عن محراتی مولی بولی -"ون کے بجائے بھی دات میں بھی

Dar Digest 109 November 2014

پیناؤں وہ ان کے بارے میں مفتلوکرنا شروع کردیتی

ارد د اورانگریزی اوب براس کا کافی همرامطالعه تعاب ہدی ادب کے متعلق دہ زیادہ پر امید تیں گئی۔ مجھے اس ے مرے مطالع اور یادداشت پر بے صد جرت ہوئی می یا م اس نے اسے متعلق کوئی بات تعمیل سے نہیں بنائی تھی۔ مجھے اس کی اپنی زعر کی یا اس کے آنجمالی آباد اجداداس کے دوستوں کے متعلق کچے بھی معلوم نہ ہوسکا۔ علاده اس بات كدو وكف نام كى مبارانى بم بمى كسى زمانے می اس کے باب دادا بہال حکومت کیا کرتے تھے۔ انكريزوں كى آمائے بعد بعناوت كے جرم ميں رياست ختم كردى كى اوراب الحمريزي سركارے جوتھوڑ ابہت وظيفه لما ہاں پر گزراوقات کا دار و مدار ہے۔ بستی کے لوگ آج بھی عزت مرکوریاست اوشاد یوی کومبارانی کے نام سے یاد كرتے ہيں۔ايک ثام كوش پوچيدى مينيا ....

"أب تمام دنیا ك باتي كرتي بين بيكن اي مخصيت كے بارے من مجھار شاونبیں فرماتی .....

" بجھے توبیر سوچے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ الی زعگانمس کام کی جس میں شخصیت کا کوئی تعین عی نہ

مى بن يوار أب كاسطب برار مل كوئى فخصيت ى نبيل ب حالا تكدمر ب خيال من بيآب كى رکشش شخصیت ی ب جوروزاند مجھے کشال کشال بہال

"میں جموث نبیں بول ری ۔" اس نے کہا۔"میں احق بھی نہیں ہوں لیکن حقیقت پیہے کہ .....تجھ میں نہیں آ تا کہ کیسے وضاحت کروں.....بھی بھی تو میں بیمحسو*ں* كرتى مول كه يش كبال كموكى مول \_ اوراس كى تلاش يس مول كدافي آپ كودهوغ نكالول ..... اور بهى من تناره چانی ہوں، جاہے آپ میرے یاس مول یا کوئی دوسرا

ایک دو ای میں وہ سائس لینے کے لئے رکی۔ "آب نے محسوں کیا ہوگا میں اپنے بارے میں ہجیدگا سے

لوئی بات نبیں کرستی معالانکہ میں ول سے جا ہتی ہوں ک آپ سے الی باتی کروں جن کا تعلق صرف میری ذات

" كوشش سيجة مهاراني صاحب "" من في لجاجت آ میز کیج می کہا۔"می بھی دل سے جا ہتا ہوں کہ آ ب مجھے ایے آپ کونہ چھیا تیں۔

"توقع نبیں کہ جھے کوئی کامیابی ہوگ۔ تاہم میں كوشش كرتى مول كرآب كوياد موكا جب آب يبلي بمل حویلی می تشریف لائے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑ مواری کے باعث میں نے اپنے دل کونقصان پہنچایا ہے۔ حالانکدمیرے دل کی بیاری کی وجہ کچھاور ہے۔ بیرنم مجھتے کہ میں آ ب کوکوئی بھوت کہانی سنارہی ہوں۔ جھے رہ بھی امید مبس كرآب مرى بات كالفين كري محام جو كحيين آب کو بتاوی کی وہ سو فیصد درست ہے اور میرے ول کو بے قابور نے میں اس کا سب سے بردایا تھے۔

وه خاموش مولى ميسے كھ سوچ ربى مو پر بولى .... " بہلی مرتبہ جب میں کم عربھی اور جوانی کی طرف قدم بروحا رى كى ..... مى اى اى اى مسرى بركينى بول كى .....موت کی کوشش کردی تھی، رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے ون کوایک ناول بزهاتما جس کا هیرو دو هری شخصیت کا مالک تحاءون مي وه شريف اورعبادت كزار بن جاتا تحااور رات کوامیا تک ڈاکواور قاتل کی حیثیت سے بڑے بڑے ڈاکے دُال، جھے براس ناول كا بہت برااثر مواقعا اور يس بار بارسوج رى كى كەكبىل مىرى بھى تو دوہرى فخصيت نېيل \_ كردنيس بدلتے بدلتے ایکا کی میری آئٹسیں کمڑی کی طرف محوم كئي \_ من نے ديكھا كەلىك مرهم چرو كمزكى سے لگاہوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کی قسم کے خوف اور ڈر کا احساس مبیں ہواعلادہ اس بات کے کیمرےدل کی دھر کنیں میں شديدتم كالضافيه وكيا.....

عین ای وقت جا نم بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور جا عمنی کی روشی میں، میں نے جمائلنے والے چرے کو بالكل مساف طوريرد يكعا.....وه ميرااينا چيره تحا...... "كيا.....؟" من الحيل يدار" كيااب كوشبه واتعاكم

Dar Digest 110 November 2014

وه آپ کاچره ہے....؟ وجی نبیں رتی برابر بھی شبیس ہوا کہ بر مخص این چرے سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ میرا اپنا چرو بلاشك شبه مجھ برنظريں جمائے موئے تھا۔ جب اس نے مجھے ای طرف و مکھتے ہوئے دیکھا تو اس چرے نے اپنا سراس طرح بلایا جیےاے کی بات کا شدیدر کج ہو۔ ایک لھے کے لئے میں نے سوجا کہ ٹاید میں کوئی خواب دیکھرہی ہوں۔ میں نے اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔ لیکن میری آ تھوں نے بندہونے سے انکار کردیا۔ انہیں ای منظرے لطف آرہا تھا۔اب کی مرتبہ میرے چرے نے جوسلسل مجهج تك رباتها له انتهائي افسوسناك طريقے سے اپنے دونوں باتفول كوملا .....

یہ میں تھی جواسے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ بھی میں تھی جو مجھے تک ری تھی۔ فرق اتنا تھا کہ کھڑی کے یاس کھڑی مونی می بهت زیاده غزوه اور دهی معلوم موربی هی اوربستر ير براى موئى من كچھ برا صف لكھنے اور المنتصفے كے علاوہ كوئى كام بى تبيس تعا-اس وقت ميراول جابا كيديس ايخ آب كو ....اين اس كوجوبستريرين موني محى-آين من ویکھوں۔ چانچہ میں بسر سے اٹھ بیٹی، میرے ہاتھ یادی لرزرے تھے۔ دل اسے زورے دھو ک رہاتھا کہ مں دھر کن کی آ واز صاف طور پر س عتی تھی۔میری سجھ میں نہیں آتا کہ جو چھھ آپ کو بتانے والی موں اسے کیونکر باور كراؤس نبين نبين، انتهائي مصيبت ناك حادثه تعاليم ستحماردان كے سامنے بڑے ہے آئينے كے سامنے كھڑى مولی تھی لیکن ....لیکن اینے آپ کو دیکھینے سے بالکل قاصر\_آئينے ميں ديوار كى تصوير نظر آربى تھى\_المارى كا كونه كونه نظراً رباتها- حياكا بنجره نظراً رباتها ..... اوروه ساري چزي نظرة ري سي، جو بميشداس مي نظرة تي ہیں۔لین مراعس عائب تھا۔اس طرح عائب تھا جیسے ميراكوني وجودى ندمو

اب آسته است مجه رخوف في غلبه يانا شروع كياء ب ہوئی ی طاری ہونے گی ، مرس نے ملے کرایا کہ کھ مجی کول نہ ہوجائے ہر کر بے ہوئی تیں ہول کی۔ نیم عثی

کے عالم میں ڈرائنگ روم کی جانب روانہ ہوگئ۔ وہان کے آئيے ميں بھي اس شي كا پنة ندتھا۔ جس كى مجھے الماش تھى۔ آخر کیابات تھی کہ میراعکس غائب ہو کیا تھا۔ کہیں ایسا تو مبیں کے میراد ماغ خراب ہو گیا ہو۔ میں اپنی ڈبنی مشکش اور پریشانی کا ظبار نبیس کرسکتی تھی تھے قدموں سے میں اینے کرے میں داخل ہوئی۔ ہمت کرے کھڑ کی پر نظر دُال - جاندائي بوري آب وتاب كے ساتھ چىك رہاتھا۔ لكين كحزك سے نبي كا جھانكنا ہوا چېره نظر نبيس آ رہاتھا۔ ميں آ کینے کے پاس آ گئی اور وہاں آ سینے میں میراعکس موجود تھا۔اتنے فرق کے ساتھ کہ چیرہ اداس تھا اور آ تکھوں میں آ نسوتیرر ہے تھے۔ کیا ہیں آپ کودوسراواقعہ بھی سناؤں کہ یا پیجھ اوں کہ آپ نے میری تو قع کے مطابق پہلے ہی واقعہ

يراعتبارنبين كيا.....؟" "سناد يجيئ دومرا قصر محى \_"ميس نے كها\_"شايدان دونوں واقعات کی روشن میں کوئی ماہر نفسیات مجھے آ ب کے ول سے بارے میں کوئی مناسب مثورہ دے سکے۔

''دوسراواقعه تقريباً تين سال بعد موا، مِن بيار تكي اور ىرىيثان تقى كەنكھوئى كىونى كيون رہتى ہوں،ميرى حالت ایک ایسے اوا کاری معلوم ہوتی تھی جے دنیا کے اپنج پر بغیر كونى بارك دي موع جي ديا موراس زمان مي ميرے كمرے بين ايك صوف الكا موا تھا اور ايك شام كو ميں نے اس صوفے برخود کو لیٹے ہوئے پایا۔اس کی شکل اس کا جسماس کےجسم کا ایک ایک رواں میراا پناتھا۔وہ صوفے پر منم دراز تھی اور مجھے کے جارہی تھی اور پہلے ہی کی طرح اداس اورغمزده معلوم موربي تحى، ايك بارجي برعثى طارى ہونے کی بیکن میں نے اپنے ہوش بحال رکھے،ایسا لگناتھا جسے وہ مجھ سے مجھ کہنا جاہ رہی ہے، میں نے اس کے تقرتمرات موئ بونثول كوطبته ويكفا ليكن كان ميس كوئي آ دازنبیں آئی۔میرے قریب ہی ایک میز پردی آئینہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بردھا کراسے اٹھالیا اور اس میں اپنا عكس ديكھنے كى كوشش كى الكين ميں اپنے خوف ميں حق بجاب می ،آئیے میں مرے عس کا کوئی نام ونشان نہیں تھا۔لیکن کرے میں موجود دیکر چزیں صاف نظر آ رہی

Dar Digest 111 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہوگئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھوجاؤں گی۔ ہمیشہ ا کے لئے کا ٹینات کی بھول بھلیوں میں بھٹک جاؤں گی اور اینے آپ کوبھی نہ ماسکوں گی میرے دل کی کمزوری اور صنف کا ہاعیث بید دونوں واقعات ہیں اور ساتھ ساتھ ہے خوف بھی دامن گیرہے کہ پہتہیں اب کب اور کس وقت كيا بوجائے كا....

میرے چلنے ہے قبلِ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیااوردوسری باتی کرنے لگی، جہال تک اس کے واقعات كاتعلق بيميراد ماغ أنبيس قبول كرنے كے لئے تيار نبيس تھا۔ تاہم یہ طے شدہ امر ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ اتن یریثان ہوچکی تھی کہاس کا اثر نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ ول يربهي يرا اتفا\_ا كلے روز ناشتے سے فارغ موابي تھاك اطلاع ملی فون برمهارانی اوشاد بوی کی خادمه مجھے گفتگو كرنا عامتي تقى مين اس كى خادمه سے اچھى طرح واقف ہو چکا تھا۔وہ اپنی ملکہ کی بحیین ہے اس کی خدمت کررہی تھی اوراس ہے اتن محبت کرتی تھی کہ جیسے کسی دیوی دیوتا ک بوجا ک جاتی ہے۔

"جلدى تشريف لايع واكثر صاحب" اس في مجھے فون پر اطلاع دی۔"مہاراتی صاحبہ سورہی ہیں، ہیں انبیں جگانے کی کئی کوشش کر چکی ہوں مرکوئی کامیانی نبیں موئی، عجیب ی نیند ہان کی .....<sup>\*</sup>

وس منٹ کے اندراندر میں وہاں بیٹی گیا۔مہارانی اوشا وبوی مسہری پراس عالم میں لیٹی ہوئی تھی کہنداسے نیند کہا جاسكتا اورند بے ہوئی ۔سائس ٹوٹے ہوئے تتھاور ہاتھوں کی مخصیال تحق سے بندھیں۔

کوئی مخص بھی جو کسی اڑی سے محبت کرتا ہوا بی محبوبہ کو خوابيده حالت مين د كيه كردل مين امتلين پيدا موتى موكى محسوس کئے بغیر نبیں روسکتا لیکن مہارانی کواس طرح لیٹے د کھے کرمریے دل میں امنگیں پیدا ہونے کے بجائے حزن و ملال کے بادل جھا گئے۔اس کے بیارے بیارے گلانی جرے کارنگ اڑ چکا تھا۔آ تکھیں نیم باز تھیں اور ادھ کھلے پوٹوں سے انکھوں کی سفیدی نظر آرہی تھی۔ کلاتی سفید نظر آرى تھى۔اورنبض كى رفتار بالكل مدهم، ميس نے خادمے

تھیں۔تھوڑی دریمیں وہاں بیٹھی ہوئی آئینے میں اپنے آب کوای طرح الل کرتی رہی کویا مجھے بینا ٹائز کردیا گیا ہو اور میں مجور ہوگی ہول کہ آئیے پر نظریں جمائے ربول- چرآ بسته آبسته ميراعس الجرناشروع موا- يهال يك كرة كين ميں، ميں اپ آپ كو ماضح طور پر ديكھنے کی۔میرے چیرے پر تھ کاوٹ کے آثار تھے۔ یوں لگیا تھا جیے میں نے کوئی طویل سفر کیا ہادراب تھی ہاری اے

میں نے آج مک ان دونوں واقعات کا سمی يَذِكر وْنِين كيا-آپ بِبِلِحْضِ بِين دُّاكْرُ صاحب،جنہيں ين نيد ياتس بنائي بين، كهيكيا خيال بآب كاان جیرت انگیز واقعات کے بارے میں؟"

"ميراخيال ہے كەبيددونوں داقعات آپ نے خواب مين ديكي مول محاوراب اسيخوابون كوحقيقت سمجر كرخواه مخواہ ان کے بارے میں پریشان ہور بی ہیں ..... "اگرالی باتیں کریں مے تو آئندہ آپ کواپنے

بارے میں ایک بات بھی جبیں بناؤں گی۔ اس نے منہ پھلا كرميرى طرح آب بهى جانة بين كهين سوكي موكي نبيس تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔''

"ہوسکتا ہے، شعوری طور برآب جاگ رہی ہوں کیکن آپ کا شغور خواب دیکھنے میں مصروف ہو، ماہر نفسيات شعوراور لاشعورك بالهمى جفكر سيخوب الجهى طرح وانف ہیں۔ میں آپ کوالی کی مثالیں دے سکتا ہوں ۔ تھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس متم کے واقعات عام بيل .....

مہاراتی اوشا کماری نے اپنا سر ہلایا۔"میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ مجھے یامیرے ذہن سے بیدوا قعات نكال ديناجا ہے ہيں ، مراقسوس بيہ كه ميں ان واقعات كو فراموش نبین کرسکتی۔

شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں مرتبہ میں فے محسوں کیا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہول الیکن میرے ذہن کے کسی کوشے نے میری رہنمائی کی اور مجھے بے ہوش ہیں ہونے دیا۔ مجھے ڈرتھا کداگر میں بے ہوش

Dar Digest 112 November 2014

ہوتی سی طاری ہونے لگی، میں نے مزاحت کرکے اپنے آب کو بے ہوش ہونے سے بحایا تھا۔ گزشتہ رات میری قوت مزاحمت ختم ہوئی تھی، بے ہوشی نے مجھ پر غلبہ پالیا اور میں غائب ہوگئے۔'

خادمہ کو ممل خاموثی اور چند دواؤں کے ساتھ بارے میں ضروری بدایات دے کر میں وہاں سے اپ راؤنڈ پر چل دیا۔ مجھے چنداہم مریضوں کو دیکھنا تھا، میں پہلے ہی سلیم کرچکا ہوں کہ ذہبی رکاوٹ کے باوجود مجھے مہارانی اوشادیوی ہے محبت ہوگئی تھی۔ میں نے جھی سیسوجانہیں تھا كميرى محبت كاجواب محبت سے مطے كايا بھى ميں مهاراني كواپنابناسكوي كاميراعشق چكورساتها.....جوچاند برعاشق ہوتا ہے لیکن بھی اس تک پہنچ نہیں یا تا، اکثر اوقات میں اپے اس جذبے پراپئے آپ کولعت و ملامت کرتا، مگر کم بخت دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور جو دل کے ہاتھوں مجبور مول وہ مجبور بی ارہتے ہیں۔

اس رات تقريباً ساز مع باره بج ميرى آكھل كئ مہاراتی اوشا دیوی کا تصور میرے ذہن میں سوار تھا۔ اگر و وافعی خواب خرای میں جتلا ہے توبیہ جادثة تع بھر ہوسکتا ہے کہیں ایبانہ ہو کہ وہ اینے آپ کوزخی کر بیٹھے یا باغیجہ مر كياريوں كے ياس كنج كراس كى آئكھل جائے أور

' میں کیما بے و توف محص ہوں کہ خادمہ سے ہیں۔ بغیر چلا آیا که آج کی رات وہ مہارانی کے کمرے " گزارے۔ بیرجان کر مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ ہیں۔ كرنے ہے بل بى كەمجھے دويلى جانا جاہئے ميں نے وہا جانے کے لئے لباس تبدیل کرایا تھا۔ ببرحال میسوی ويلى روانه مواكه من صرف باغيج يرايك نظر ذال كروام آ جاؤل گا ..... اور اگر مهارانی وبال خواب عالم مل محو ہو کی نظر آ کی تو میں اسے حو یکی پہنچا کر خادمہ کوخصا عمبداشت كى بدايت بعى كردول كا\_ چود ہویں کا جا ند نکلا ہواتھا اور اس کی رو پہلی روشی حویل کے بورے باغیے کومنور کرد کھاتھا۔

كہاكدوہ جلدى سے كرم بانى كى بول لے آئے، بول ہے تے سے بعدہم دونوں جلدی سے اس کے جم سے لیٹی مولی حادر بٹائی اور بیدد کھے کر جران رہ گئے کہ مہارانی کے دونوں پیرند صرف شنڈے، سلے تھے بلکدان بر کیچڑ بھی گی ہوئی تھی، پنجوں کے بوروں پر کیچڑ سو کھٹی تھی اورساڑھی کے فيلے مع يراور كنول ير يجران كيجرانكى-

"معلوم ہوتا ہے بیسوتے میں چلتی رہی ہیں۔" یں نے خادمہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔" جب بیہ پیدا ہوں تو انہیں سی بھی حال میں سے بات بتائی جائے، جنتی جلدی مکن ہوسکے ان کی ساڑھی اور پیروں سے کیچڑ

تقریا دس منے کی ماش کے بعدمہارانی کے منہ ہے ایک لبی ی آ ولکی اور کروٹ بدل کروہ زور زور سے

آستهآستداے ہوئ آنے لگا۔ چرے کا گلالی رنگ بحال ہوگیا، آ تھول کی پتلیاں اپنی جگہ پرآ کئیں۔ نبض کی رفتار قدرے بہتر ہوگئ۔ اور برف جیسے نگخ جم میں زندگی کی حرارت محسوس ہونے گی۔

اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھا کیں۔ مجھے دیکھا اور اما تک بی ایک عجیب و غریب ساسوال کردیا۔

"كياييش مول؟"اس كيسوال في مجھے تھوڑاسا بوكهلاديا ميه بوجيف كے بجائے كە"كيابيات بين؟" ووالنى بات يو چيراي من " كيايه بن بول؟"

من نے بڑی نری اور شفقت کے ساتھ اسے اپنی موجود کی سے آگاہ کیا اور برمکن احتیاط برتے ہوئے اسے بتایا کہاس پر ہلکی ی عثی طاری ہوئی تھی جس کے باعث خادمه نے مجھے برونت بلالیا۔ اس نے سکون کے ماتھ ہات ئی۔

" گزشته رات مجروبی وقعه موا" " كوك ساوا قعه.....؟"

"ميرانكس چرعائب بوكيا تفاله مين آپ كوبتا چكى بول كدال سے بل مى يرائل غائب بواقاء جھ يب

Dar Digest 113 November 2014

باغيي من يهنيخ بى كى الوكى أواز ير من جو تك كم

ب بی کو بلانے جارہی تھی۔" اس نے کہا۔ ومهارانی صاحبی وبی کل کی محالت ہے الیم ممری نیند سور بی بیں کے انہیں و مکھتے ہوئے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہوہ آج کل جلدی تھک جاتی ہیں۔ میں نے اسے سلی دی۔

"شايدة پ كاكهنا تحيك مو پرميري سجه مين بيس آر با ك وه اييا كون ساكام كرتي بين كدان كو تعلن موجاتي ہے-'' اس نے کہا۔" رات اس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بلی تھس آئی تھی اور مہارانی صاحبہ ک دونوں مینا کیں اپنے پنجروں میں مری پڑی ہیں.... اب میں انہیں کیے بناؤں کی کدان کی مینا تیں ملی نے ماروالي بين-

"میں ہنادوں گا آئیں ''میں نے سمجھایا۔" کیکن خدا کے لئے پنجروں کو کمرے سے باہر لے جاؤ کدا گرمہارانی جاكيس توانيس فرراصد مے كاسامنا نه كرنا يزے " ميل

فادمه پنجروں كولے كر باہر جلى كئ اور مس مسرى ے یاس جا کر بیٹھ کیا۔ میں نے مہارانی کی سفید کلائی براینا باتدركها تاكراس كأنبض ديلهي جاسكي مراحا تك ميرادل زورزورے دھر کے لگا، وہ ہاتھ جنہیں بارکرنے کی آرزو میرے سینے میں کروٹ لیتی رہتی تھی۔سفید رہے ہوئے تصاوران كى الكليال خوان آلودتهي اورمضيول من ميناؤل كے برول كے كچھے وب ہوئے تھے۔ بہل مرتبہ مجھے مہاراتی اوشاد ہوی کے پاس بیٹے ہوئے خوف محسوس ہوا، مرجعے تیے میں نے آپ پر قابو پایا۔اور ملازمہ سے نیم حرم یانی منگا کر مہارانی کے ہاتھ کے سارے نشانات میاف کئے۔ تھوڑی دہر بعد وہ ہوش میں آھئ، اس کی آ تھوں میں وحثی بن تھالیکن جلد ہی وہ پرسکون ہوگئ۔ كجروه ميرى طرف محبت مجرى نظرول سے ایسے و مکھنے کی جیسے وہ میراخیر مقدم کررہی ہو ..... "میں پربے ہوش ہوئی تھی؟"اس نے پوچھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلا کرنسخ لکھااور ایک انجا

مراحا تك مجهم مهاراني كى بات يادآ كى ..... والمارونيس كسية كه جائد في دانون مي ايك بوے سفید الوکی معیت میں محوضے ہوئے کتا لطف آتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھرا اھر آپ کے آگے بیجیے پررہا مواور سادھیوں کے کتبوں پر بیٹھ کرآ رام کرنے لكما مو ..... أورعين اى وقت أيك بروا سفيد الوميرك رخساروں سے ظراتا ہوا آیک سادمی پرجا کر بینے محیا۔ میں نے ادھرادھرنظریں دوڑا کیں، ایک مادھی کے پاس زمین ر جھے بچے سفیدی چزیزی مولی نظر آئی، میں فورانی بچھ گیا كدوه كون ب\_ تيز تيز قدمول سے چلنا ہوا ميں مہاراني تک پہنچا، وہ بے ہوش کھی۔ دانت بھنچے ہوئے تھے۔ ہاتھ يادُن اكو يك تعد سائس اس طرح جل ربي تحى جيساس برنزع كاعالم طاري موراورتب ميرى نظري اتفاقيه طورير سادھی کے کتبے بر پڑیں۔

و منورانی شکنتلا و یوی ..... ہے بھگوان اب اسے سنسارين دوباره نهجيجو.....''

و منہیں بنیں بنیں "مہارانی کے منہ ہے آ واز لکلی۔ جن كے باعث مري توج كتے سے مثكر ايك بار جراس ک جانب مبدول ہوگئ میں نے آمے بردھ کراس کے جیم کواپنے ہاتھوں سے اٹھالیا۔وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چانا ہوا میں اسے

وج نے مجھے کرے میں آتاد یکھالو بیار بھری آواز نکالاً ہواوہ میرے قدموں میں آ کر چٹ گیا اور میں نے مبارانی کومسری برلٹایا تو وہ مجھے فراموش کرے اس کے سفيد باتقول كوجاشخ لكار

تھوڑی دریتک میں وہی بیٹھا رہا۔ پھر خادمہ کے كرے بيں جاكرات بيدار كيا۔ اوراس سے كہا كدوه مہارانی اوٹا دیوی کے مرے میں جاکرسوئے اور بیدخیال ر کھے کہ وہ دوبارہ باہر نہ جانے یائے۔

اللي من مريضوں سے نمك كر يہلى فرصت ميں مہارانی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں خادمہ

Dar Digest 114 November 2014

ہے ہات کہی تھی۔ کیا جولڑ کی صرف علم چلانا جانتی ہے، کیاوہ ول سے جا ہت ہے کے میرے احکامات پر مل کرے۔ لهيں اس جلے میں اظہار محبت تو پوشیدہ نہیں؟ سه پېرکوخود بخو دميرے قدم ال حويلي کی طرف اٹھ من مجمع ميمة بي وه كهن كلي ..... ''آپ نے بلی کے جرم کے متعلق کچھٹا۔۔۔۔؟''اس کی آ تھوں میں آنسو جرے ہوئے تھے۔ اور آواز کیکیا

"اسنے میری دونوں میناؤں کو مارڈ الا۔" میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ بہرصورت میں نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے ہدردی کا اظہار کیا۔ بہت پیاری مینا تنین تھیں۔'

"جی ہاں میں تو ان برعاش تھی۔"اس نے کہا۔"اس کے علاوہ مجھے وہے کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ وہ میری نظروں سے تھنٹے کے لئے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بغیر وہ یاگل ہوجائے گا۔ کسی نے اسے چوری تو

وجہیں کس کی مجال ہے جو آپ کے کتے کو چرائے، يريثان ندمون،ادهرادهر موكاشام تك آجائے كا۔" "نزس کا انتظام ہو گیا.....؟" اس نے بات کاٹ

"جي ال وه آج بي آجائے گي۔ اس كے لئے كى تمرے کا انتظام کراد بیجئے ، دن میں وہ اپنے کمرے میں رہے کی اور دات کے وقت آ یا کے کمرے میں آ کر بدیٹے جاياكر في .....

"کاش وہ موئیر بننے کی عادی ندہو۔"اس نے مسکرا کر كبا-"لين جب وه ميرے كرے ميں جھ پر تظريل جمائے بیتی ہوگی تو میں کس طرح سوسکوں کی ،خیرا کر آپ ک بی موسی ہے تو میں سی اور چراس جملے کے ساتھ اس نے گفتگو کا موضوع

بدل دیا۔

وراج كاسم بركتنى خوب مورت ب، چلئے تحورى دريابرهوم آس"

ہے کہاں ہے۔" اس نے کرے میں جاروں طرف این نظریں دوڑاتے ہوئے یو چھا۔ "آج مح بي غائب ب-"اس نے كها-"ميں نے اسے ہر جگہ تلاش کرلیا۔ یاس بروس کے لوگوں سے بھی یو چولیالیکن کسی کونجی پیتبیں ہے۔"

''وہ کھڑکی سے ہاہر کود کیا ہوگا۔'' مہارانی نے کہا۔ "اور اب سی گندی کتیا کے یاس بیٹنا اپنی دم ہلا رہا

اجا تك اسے ميرى موجودگى كا احساس بواتواس كايورا چرہ شرم سے لال ہو گیا۔اس وقت وہ مجھے آئی بیاری لی کہ میراول جا ہا کہ اخلاق وآ داب کے سارے بندھن تو ژ کر

"میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے وہے کے متعلق..... "اس نے مجھے کہا۔"اب میں خود ہی اسے تلاش كركے لاؤں كى۔"

میں جانتا تھا کہ جب وہ کسی بات کا تہیے کرے تواسے رو کنا بہت مشکل ہے۔ اپنی بات کے آھے وہ کسی کی بات نہیں مانتی۔حالاں کہا*س کی حالت ایس نہیں تھی کہ*وہ بستر

اسے آرام کامشورہ دینے سے قبل ضروری تھا کہ میں اسے بتادول۔وہ چھپلی دوراتوں سے سوتے میں چلنے لکی ب تنهائی اس کے لئے موز ول مبیں، ڈرے کہاہے کوئی نقصان ند الح جائے ....

"أكرآب اجازت دين توجيل آپ كيے كى زس كا انظام كرول .....؟" من في كها-"وه آب كا يورا خيال

ال نے چندلحول تک پچھ موجا۔" ٹھیک ہے۔"اس فے اثبات میں مربلاتے ہوئے کہا۔" پیدلیس کیابات ب مرا ول مبين جابتا كرآب كى بات مان سے الكار كرول ..... آب و مجمع عم ديا سيح ..... "اس نے چند لحول

جب من حو ملى سے دالي مواقواس كا آخرى جمله بار بارمرے کانوں میں کونے رہاتھا۔ کیاس نے سجیدگی ہے

Dar Digest 115 November 2014

ہوا۔ میں نے فورا ہی مہارانی کو سنجال کیا، ہم دونوں ایک دوس سے سے مجھ بھی نہ کہہ سکے۔اس کی خوب صورت أتكهول مل موثر موثر أنو ببدر عظ اور وه سل اس ست د مکیر دبی تھی۔جدھرو ہے غائب ہوا تھا۔ " كوْل كاكونى اعتبار نبين ..... "بالاً خريض نے كبا-"كياكه رب بي آب" اس فكاوكر آوازيس کہا۔ "میں نے اپنی زندگی میں پہلی بارایس انونکی بات

چند لحول بعدابیا معلوم ہونے لگا جیسے کوئی ہات ہی نہ ہوئی ہو۔اس نےزس کے متعلق ایک دوبا تیں اوچھیں۔ پھروہ حویلی میں واپس چلی تی۔ اگلی میں میں اس کی خیر وعافیت معلوم کرنے کے لئے حویلی چلا گیا۔ وہ بریشان معلوم ہورہی تھی۔ تاہم اس نے نرس کی جانب اطمينان كااظهار كميا

وج كے بغير يورا كمره اجرا موامعلوم مور باتھا۔ كيكن كم ب كاجرائے كا ايك يى وجنبيں تقى دوسرى وجديہ بھی تھی کدوہاں رکھے ہوئے سارے آئینے غائب تھے۔ «كيا كوئى دوسرا واقعه بوا؟ آپ كاعكس تو تھيك ٹھكا

أب مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ سیجئے، میں نے طے کرلیا ہے کہ آئندہ بھی اینے آپ کو ہم اور دسوے کاشکار نیں ہونے دوں گی بھی نہیں ....

چندروز بعد میں زس سے ملا اور اس سے کہا وہ مجھے این مریضہ کے متعلق تفصیل سے رپورٹ دے ، کوئی الیم خاص بات تونہیں تھی جو دہ مجھے بتاتی ،علاوہ اس کے کہ مریضہ بمشکل تمام رات کو گھنٹہ یا آ دھے تھنٹے کے لئے سوتی ہے۔اس نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کردیتے ہیں۔

'' کیا تہارا یہ مطلب ہے کہ وہ گری کے باؤجود كفر كيال نبيس كھولتى.....؟"

" بی تبین، میں نے ایک دو بار انبیں سمجانے کی کوشش بھی کی کیکن ان بر کوئی ایر نہیں ہوا،خود میراان کے بند كر على وم كلف لكتاب .... ہم دونوں در تک و ملی کے باضح بیں گھوسے رہے، وه جان بوجه كرسادهيون كي طرف تبيل كي-ايمامعلوم موتاتها جيعوه جان بوجه كراك سمت كونظ انداز کردنی ہو۔

تقریبایا نج من کے بعدہم لوگ باغ کے مال کوائی طرف آتاد مکھ کرخوش سے انگل پڑے۔

وہ وجے کوایک چھوٹی می زنجیر کے ساتھ باندھے مارے پاس لارہا تھا۔ میں نے تیزی سے آ مے بوھ کر وجے کی زنجیرایے ہاتھوں میں لے لی۔"بیکہال سے ملا تهمیں....؟"می<u>ں نے مالی سے یو چھا</u>۔

"بددریا کے کنارے گھوم رہاتھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بجان گیااورات کے کریہاں آ گیا.....

میں نے وہے کی پشت کو پیار کے ساتھ تھے تھایا، اوراس کے منہ سے بھی خوشی کی آ وازنگل ۔اوروہ اپن منظی سی دم ہلانے لگا۔ میں اسے لئے مہارانی اوشاد یوی کے یاس پہنچا۔عین ای وقت ایک عجیب بات ہوئی جس کے لئے میں برگز تیار نہیں تھا۔وے نے مہارانی کودیکھتے ہی منہ ے الی آ واز نکالی جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو، اس کا پوراجهم اکژ کرلکژی کی طرح سخت ہو گیا، دم نیچ جھک کر مچھلی دونوں ٹانگوں کے درمیان غائب ہوکئ۔

"وج، وج، مهارانی نے اسے جادرتے موتے کہا۔" کیابات ہے؟ کول ڈرر ہے ہو؟ بیش ہوں ميرى طرف ديكھوو ہے بيد ميں ہول ..... "ليكن وہ كتا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر یاگل موجائے گاکس قمت راس کے پاس جانے کے لئے تیار

"كياموكيابات يسيئ مهاراني في كهااورآ م بره مروج كوكوديس الفاتي كلي ...

" پیچے بی رہنے مہارانی صاحبہ پیچے بی رہے۔ "مالی نے چلا کرکہا۔

" ہے کی آ تھوں کا رنگ بدل گیا، وہ بہت زور ہے بعونكا اوروحشانه طوريراس في الحيل كرمهاراني يرحمله كرديا اور ساڑھی کے بلوکو مجاڑتا ہوا ایک ست میں بھاگ کھڑا

Dar Digest 116 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

« کیاوه اب بھی راتوں کوروتی اور چیخی ہیں....؟" میںنے یو چھا۔

"جی بال-ان کی چینوں سے میرےجم کا روال روال لرزافعتا ہے.

"جو چھوہ کہتی ہیںا سے بچھ لیتی ہوں....؟" "وہ کہتی ہے مجھے اندر آنے دو۔ راستہ دو مجھے، میں جسم کے بغیر نبیں رہ سکتی ہم کیا کردگی اس جسم کا ،اہے چھوڑ دو، مجھے جگہ لئی جائے ، یہ جسم تمہار انہیں ہے میراہے ، تو پھر ان کی چینیں نکلئے تی ہیں....ارےارے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آ ب س طرح سفید پڑتے جارہے ہیں ..... ☆....☆....☆

ارزتے قدموں کے ساتھ میں ایے کرے میں چلا گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنی المپھی کیس سے وہ قلمی كتاب نكالى جومبارانى اوشاديوى كدرارالطالعمي يرانى كتابول كالكة هرمين يدى موكي تقى\_

مر كتاب ديونا كرى بين تقى اور بين اسے بيرسوچ كر لے آیا تھا کہاس میں ایک صدی قبل کے پھھ تاریخی حقائق تحریر ہوں مے لیکن گزشتہ شب جب میں نے غیرارادی طور براس كتاب كو كهولاتو معلوم مواكداس ميس مهاراني اوشا د يوى كے خاندانی واقعات ہیں .....

میں نے مختلف اوراق کوالٹنا بلٹنا شروع کیا۔ یہاں تک که مندرجه ذیل عبارت برمیری نظریزی جس کا اردو

مسن ج محکنتلا دیوی تیسری بارختم موکی بچیلی تین صدیوں سے اس نے ہارے خاندائی وقار کومٹی میں ملار کھا ہے۔ یہ برصدی میں جنم لیتی ہے اور کسی نہ کسی مسلمان کی محبت میں گرفتار ہوجاتی ہے .... آج بھی وہ مرتے وقت یمی کهددی تقی که مین نبیس مرحتی میس اس سنسار میس دوباره آؤں کی ....اوراس وتت تک آتی رہوں کی جب تک میری آتماکی بیاس ند بچه جائے ، ہم سب کی بھوان سے يرارتهناب كدوه أباس نياجم ندين ....." كتاب كا موده ميرے اتھ سے چوث كيا، زس نے جو کھے کہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ ک

میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں مہارانی کو مجمعاؤل گا۔ "اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ نرس نے کہا۔ آپ انہیں سمجھائے کہ وہ ڈراموں کے

ۋائىلاگ نەپولاكرى<u>ى</u>....." " ڈراموں کے ڈائیلاگ....؟"

"میں تو یہی مجھتی ہوں۔" اس نے کہا۔" بھی بھی رات کے دفت وہ مجھ ہے کہتی ہیں کہ میں آئبیں فلال کتاب یا فلال چیز لادول۔، جو نبی میں باہر نکلتی ہویں وہ ڈائیلا گ بولناشروع كرديق ہيں۔ بھي وہ چيخ پر تي ہيں بھي رونے لگتي ہیں،آپ تصور بھی نہیں کرسکتے کہ ایسی پیاری خاتون سے التى بهيا تك چيني بلند موسكتى بين، اورجب مين واپس آتي مول تو ده خاموش این بستر پر بردی موئی بانب رای موتی ہیں۔آب انہی مشورہ دیجئے کہ وہ خوفناک ڈائیلاگ بولنا اور چین نکالنابند کردیں۔غالبًا نبی دوچیزوں کے باعث ان کا اعصانی نظام درست تبیں ہے....

اس سے برکویں اس سے ملے گیا۔ ادھرادھر کی باتیں كرنے كے بعد ميں نے اس سے يو جھا۔

"معلوم ہوا ہے آ ب رات کے وقت کھڑ کیاں اور روش دان بند کر گیتی ہیں، میں پیمشورہ تو نہیں دیتا کہ بمیشہ كحركيال كلو لے ركھيں البنة كرمي كے موسم ميں كھڑكيال نہ كھولنے سے صحت پر بردااڑ پڑسكا ہے ....

"اگرزس نے آب سے چغلی کھائی ہے تو میں اس ک کوئی برواہ نبیں کرتی۔ اس نے غصے سے کہا۔"میں كمركيان ادرروش دان كيس كطع چهورسكتي مول ..... بين كروه ..... وه كفركيول اورروش دانول سے جمائلتي ہاور زورزورےرولی اور چلائی ہے .....

اس کے بعدمیری ہمت ندیدی کداس سے اس سلسلے می مزید کوئی بات کروال، ہر بات خود بخو دمیری سمجھ میں آمنی تھی۔ تقریباً تیسرے یا چوتھے روز نرس رپورٹ دیے آئی تو میں نے مہارانی کی نیندے بارے میں دریافت كيا\_ اب او انبول في سونا بالكل بي جهور ويا بـــــ اس نے بتایا۔ مجھے ڈرے کہ و کہیں یا گل بی نہوجا کیں۔"

Dar Digest 117 November 2014

اہے باتی مریضوں کونمٹا کر میں خادمہ کے ساتھ ہی حو ملی پہنیا، مہارانی باغیم میں مبل رہی تھی۔ مجھے و کھھتے

> "افسوس كمآ ك فرس كويس في دراديا-" ''آپنے ڈرادیا۔''میںنے یو چھا۔

ہی کہا۔

"معلوم توایے بی ہوتاہے کہ کیونکہ ایک تربیت مافتہ نرس اس طرح چیخی چلاتی کیڑے بھاڑتی ہوتی۔اس وقت بھاگ سکتی ہے جب وہ خوفز دہ ہوگئی ہو .....

"اے دوئیاں لگ می ہیں۔" میں نے غصے سے کہا۔ "ببرحال آپ کے لئے آج ہی کی دوسری فرس کا انظام كردول كا\_"

'مِبت بہت شکر بیڈا کٹر صاحب میکن اب مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے کئی داقف کاروں کوتار بھیج دیے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے لئے یہاں میرے یاس بي آجاكين-"

سہ پہر کو میں زس کے ہاں پہنچا محراس کی اس نے جو خود بھی زس رہ چکی تھی اور ایک چیئر بٹی ہوم چلار ہی تھی اسے ملانے سے انکار کردیا ....

"بنین نبین، ڈاکٹر صاحب آب اس سے نبیل مل سكتے، وہ بار براى باوراين موش ميں ميں بيل بركى بہی باتیں کردہی ہے مہرانی کرکے آپ اس کا سامان

میں خاموثی کے ساتھ واپس ہوگیا۔لیکن مطب پر آنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ مہارانی کورس کا بدہ بتا كرة وُن تاكداس كاسامان اس كي كمرير بنجاديا جائے، حویلی میں خادمہ نے مجھے ایک خط دیا، جس میں بغیر القاب يحر مرتفا .....

"میں جارہی ہوں..... میرا چلا جانا ہی ٹھیک ہے .... جب آپ کو پرچہ ملے گا میں ٹرین میں سوار مو چى مول كى ....اب ين اس حو يلى من ايك رات محى نہیں گزار عتی ....مریانی کر کے جھے ہے کی اس بات ک

تعبد لق بور بي تقي -يقينا به شكنتلا ديوي ك بهنكي موكى روح تقى جومهاراني اوشاد بوی کوننگ کردی تھی۔

اس شام کو میں نے مہارانی سے کتاب کے بارے میں یو چھا کہ آیا اس نے اپنے خاندانی حالات پر مشتل ویوناگری کی ایک قلمی کتاب کا مطالعہ کیا ہے تو اس نے لئی میں جواب دیا، میں نے اس سے بوجھا کداسے كوررانى شکنتلاد ہوی کے متعلق کچھ معلوم ہے۔

" بی باں، مجھے اس کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہیں....میری طرح وہ بھی اکیس سال کاتھی،میری طرح اس نے بھی ایک مسلمان ..... "وہ کھے کہتے کہتے رک منى اور بات بدل كر بولى-"ليكن مجھے اينے خاندانی حالات واقعات ہے کوئی دلچین نہیں۔میرے آباؤ اجداد یہاں کے حکمران تھے، انہوں نے غریبوں پر ایسے ظلم ڈھائے کہ تصور سے بھی رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کاش میں اس خاندان میں پیدا نہ ہوتی ..... ایک بات اور بتاؤں۔ ہمارے خاندان میں شکنتلاجیسی تین لؤکیاں جنم لے چکی ہیں۔ ان میوں نے اسے اسے زمانے میں خاندانی رسم ورواج سے بغاوت کی اور دور شاب میں بھی دنیاے دخصت ہوگئی۔ ہوسکتا ہے میں چوتھی ہول ، چوتھی اور آخری کیونکہ آج کوئی ایسا مخص میس جومیرے راستے ين حائل موسكي ....ين جوجا مول كرسكتي مول .....

دوروز کے بعد میں اینے مطب میں بیٹھا ہوا تھا کہ مهارانی کی وفا دار خادمه داخل ہوئی اور بولی۔"ڈاکٹر صاحب وه چکی تئیں ....."

و کون مہارانی اوشاد ہوی ....؟ " میں نے چوتک

. ونبیں وہ آپ کی نرس چلی گئی۔اس کا سارا سامان حویلی میں برا ہوا ہے۔ مالی کهدر باتھا کدوہ جاتے وقت بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اپنالباس محاوری تھی۔مہارانی صاحبہ بتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ دودھ میں تھوڑ اسااوولٹین ملا کردے،اس کے بعد انہیں نیندا می اور انہیں نہیں معلوم

Dar Digest 118 November 2014

ہے کہ زمین وآ سان میں الی بہت می چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں سچے بھی معلوم نہیں، میں اپ کو خط جیجتی ر ہوں گی....اوشا....

مجھےاس کے جانے کی تھوڑی خوشی ہوئی صحت کے کئے تبدیلی آب وہوا بہت ضروری تھی۔ مختلف شہروں سے مجھے اس کے خطوط موصول ہوتے رہے، کیکن کسی بھی خط میں اس نے کوئی بھی بات کھل کرنہیں تکھی۔اس کے دل میں کیا تھاریہ مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم بے اختیار اس حویلی کی طرف اٹھ جاتے اور میں حسرت مجری نظروں سے اس کے درود بوار کو تکتار ہتا۔ اور دل ہی ول میں سوجا کرتا کہ آیا میں بھی اس سے دوبارہ ملاقات بھی کرسکوں گا، ای دوران میں بیدافواہ تھیل سنی کہ مہارانی صاحبہاب بھی واپس نہیں آئیں گی،اوران کی حویلی کوجلد عى كرائي يرافعاديا جائكا-

مرايك مبح مجهيراس كاخط موصول مواجس يرتكهنو کے ڈاک کی مہر تھی ہوئی تھی۔

و آپ کے بغیر، ادھر ادھر بھٹک کر پریشان ہو چکی ہوں، میں آپ کے قدموں میں رہنا جا ہتی ہوں، پیر کے ون عزت مربهج جاؤل کی منکل کی منج مجھے سے ضرور کئے ، میں مجھتی ہوں کہاب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ول کی بات زبان ہر لے آؤل ، آخر کب تک اینے اور ظلم کرول كى .....آپى اين .....اوشا .....

اس خطنے مجھے س یاؤں تک مست و بے خود كردياءوه ميري تفي بمحصة محبت كرتي تفي ميرب بغيريه ونیاس کے لئے سنسان تھی،خودمیرااپنا حال بھی اس سے كجومختلف ندتها، واقعي اب ونت آهميا تها كه بش اين ول كى بات زبان يركية وك اوراس بنادول كداوشا جب معلى و يكما إلى روز معلى ما من الما المان كس بي ميني ك ساتھ ميں نے وقت كزارا.... ال كابيان احاطة حريين نبيس آسكا، بيركى رات باره بح اجا تك ميرى آ كليمكل في السامعلوم مواجيه كوكي مجهي واز دے رہا ہو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں میری کھڑی بر سینکی

جارہی تھیں، میں نے جھا تک کر دیکھا مہاراتی اوشا دیوی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے باہر بلار ہی تھی ..... "جلدی کرو جلدی۔" اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔" مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی کرو میری زندگی خطرے میں ہے .....

میں کرتا روتا ہوا ہاہر بھا گا..... دروازے کے پاس اپنے دونوں باز و پھیلائے ہوئے کھڑی تھی، ہیں اے اپنی آغوش میں لینے کے لئے تؤپ اٹھا، مرجونمی اس کے پاس پہنچا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھان*پ کر پیچھے ہٹ* گئے۔

"بہت ور نگادی تم نے، بہت دیر نگادی۔" وہ روتے ہوئے بولی۔''فورا واپس چلے جاؤ، کہیں کوئی دیکھ ندلے جاؤ......''

میں ایک ایسے مخص کی طرح کھڑا ہوا جس پر جادو کردیا گیا ہو.....اے جاتا ہوا دیکھتار ہا،اییا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے لکڑے مکڑے کردیا ہو، باقی رات میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزاردی، ایک لحد کے لئے بھی نیزئیں آئی، مبح کو دس بچے مطب پر اس کا فون موصول ہوا....

"آپ کومیرانطال کیا تھا.....؟" "جي ال ..... مين فخضر ساجواب ديا-" كِمُرا بِتَشْرِيف كِيول بَهِين لاع ؟ جب سے آئی مول آپ کی بی نتظر مول .....

میں نے سوجا کہاسے رات والی بات یا دولا دوں **۔** محر مطب میں مریفن موجود تنے اس سے پچھ کہنا مناسب نہ سجھتے ہوئے اسے بتایا کہ 'ایک گھنٹہ کے اندر اندر حو ملی پہنچ ر بابول....

جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسب معمول این آبنوی مسهری برلینی هوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر متكرائي اوراس طرح ميرا خيرمقدم كياجيے سفر كے بعد پہلي مرتبه مجهد ميدني او ....

اس نے جھے سے عزت مرکے بارے میں سوالات کئے، ان لوگوں کا مزاحیہ انداز میں ذکر جن سے سفر کے

FOR PAKISTAN

میں بہت تیزی کے ساتھ حویلی کی طرف لیکا اور وہاں پہنچ کر میں نے ویکھا کہ مہارانی کاسانس ٹوٹ چکا ہےاور وہ اپنی آخری جدوجہد کررہی ہے کہ موت کو فکست دے سكر من فررا أيك المحكش بيك الكال كراب لكاياء ايبالكاتفاكم كاساراخون نجوزا جاچكا بي الجكشن لکتے ہی اس کا ساراجم تفرتھرایا۔ پھرمہارانی نے اپنی بردی بری آئمیں کھولیں۔ آکھی پتلیاں اس کے قابو میں نہیں تحيس اس كيهونكاني لكي ....

"میں جیت میں ہوں ڈاکٹر صاحب ''اس نے مجھ ے کہا۔"اب وہ میراجم ہرگزنہیں چھین عتی۔ مجھے اپنے بازوؤن میں چھیا لیجئے .....اور مجھے بیار کیجئے۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ول بی ول میں آپ کی پوجا کرتی رہی

اس نے میراہاتھ پکؤ کرزورے دبایا، ایک کھے کے لتے اس کی آئیس چک آئیس میں نے اپنا چرہ آ مے بوھا کراس کے ہونوں رایے ہونٹ رکھ کرزندگی کا بہلا اور آخری پیار کیا۔ اس کے دونوں مونث مسکرا الحقے، آ كليس بند بوكئين، ايك معمولي ي ايكي مندي اوروه بي ص وحركت بوكي-

اس کے بعد میں عزت تکر میں نے تھبر سکا۔ایے مطب واپس چلا گیا۔

اس دوران یا کتان بن محیا اور میں ہجرت کرکے یبان منتقل ہوگیا۔ مگر آج تک مہارانی اوشا دیوی کی یاد میرے دل میں جوں کی توں باقی ہے، اور اب بھی مجھے اس كاانتظار ہے۔

میں سجھتا ہوں کہ سی روز کسی نہ سی ملی سے وہ سکراتی ہوئی آ ہمتی سے ضرور آئے گی۔ پچھلے جارجم سے وہ میری الأشيس بيكن يانجوين جنم من السام الوي ميل ہوگ، جوآ گ مدیوں سے اس کے ول میں سلک رہی ہے۔ابوہ میر سول کو محی جلار ہی ہے۔اس کی "یادین" ى توميراسب كه بين ....

دوران میں پہلی دفعه اس کی ملاقات ہوئی .....وه بالکل و کسی ي تھی، رقص کرتی ہوئی آواز، پیار بھری ہستی مسکراتی آ تحصيل ..... مراجا تك اس كي آنكھوں ميں تبديلي آحمي -اس نے مضبوطی سے میرے باتھوں کو پکڑلیا اور انتہائی عجيب اور سنجيده آواز من كهني كلي .....

ووا سان اور زمین ہم دونوں کے دعمن ہیں، میں کب تک تمہاری خلاش میں ماری ماری پھرول کی، صدیاں کتنی گزر گئ ہیں ہتم مجھ سے ملتے ہو پھر کھوجاتے ہوآ خر كب تك يدوهوب جهاؤن كا تھيل جارى رہے گا میرےاحیان....

میں نے اسے کی دی۔

"سب فيك بوجائ كا ..... آب يرواه نه كري ....." "ارے احسان ' وہ بنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور میری آ تھوں میں آ تھیں ڈال کر بولی۔"آج میں نے اپنی سارى سكھيوں، سهيليول كوڈراديا....تم فوجى سيابى ہو.....تم كياجانو، ياركيال ائى جالاكى سےسب كي تبول كرواليتى ہیں، مرمی نے .....میں نے انہیں ایساد موکد دیاہے کہ یاد کریں گی وہ بھی ..... ہیتم نے فرنگیوں جیسے کیڑے کیوں بہن رکھے ہیں ....فرنگی تو ہمارے میشن ہیں نال .....؟"

میں آہتے استداے تھیکیاں دیتارہا، پھراجا تک وہ جس طرح بہلی بہلی ہاتیں کرنے لگی تھی، ای طرح اجا تک ہوش میں آھئے۔

"اتے طویل سفر کے بعد بہت تھک گئی ہوں۔"اس نے مرجمائی ہوئی آواز میں کہا۔ " گھرآ گئی ہوں مرابیا معلوم ہور ہاہے جیسے نئ جگہ کی سیر کرتی چرر ہی ہول،آپ جائے مریض آپ کا انظار کردہے ہوں کے ..... کین شام كوضرور تشريف لا تيل .....

شام ہونے کی نوبت بیس آئی، دو پر کوخادمہ کا فون موصول موار "فورا آجائے ڈاکٹر صاحب مہارانی صاحب کی حالت بہت خراب ہے۔میرا خیال ہے کہ بھگوان نہ كرے مردى ہيں ..... كراھا كك فون پراس كى چيخ سنائى دی اور ایمامعلوم ہوا کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زين پر کري ہے....



Dar Digest 120 November 2014



#### آصفهراج-لابور

خوبرو حسینه عمل کے ورد کے لئے کمرے میں گئی اور باھر کھڑے لوگوں نے باھر سے دروازے کی کنڈی لگادی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کمرے میں کھٹکے کی آواز سنائی دی تو دروازہ کھولا گیا مگریه کیا خوبرو حسینه غائب تھی۔

### سينے ميں سلكنے والى حدى آئ كاكثر حاسد كوجلاكر بسم كرديتى ہے۔ جوت كہانى ميں ہے

"كيى ہے ميرى بيني؟"
" ميں فيك ہوں خالہ ،اف كتنى گرى ہے آج۔
ميں اپنے كمرے ميں جارہى ہوں۔"
ميں اپنے كمرے ميں جارہى ہوں۔"
چلى آئيں۔
" يہ كيا حركت ہے۔اب ميں نے كيا كرديا۔"
و چھنجھا كر دى لى

کو دسی سے نڈھال، یو نیفارم میں بلبوں وہ ''کیسی کا نے سے کمرلوئی تو سامنے ڈرائنگ روم میں خالہ آمنہ میں ایک خاص تم میں ایک کا چک تی جوا کثر فاریہ کود کی تعینی کودکر آیا کرتی تھی۔ ''مما ، ذاب کی باریجی فاریہ نے وہ چک دیکھی اور دل مسرور چلی آئیں۔ اب کی باریجی فاریہ نے وہ چک دیکھی اور دل مسرور چلی آئیں۔ ہوگیا۔ ''اس نے اعد جا کرسلام کیا۔ ''سیکیا ''دیکیا میں اور فارید کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جھنجول کر بولی ''دیکیا اسلام'' خالد انھیں اور فارید کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جھنجول کر بولی ''دیکیا اسلام'' خالد انھیں اور فارید کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جھنجول کر بولی ''دیکیا کر اور کی کی دیکھیا کر بولی ''دیکیا کی کھند کر دیکھی کی دیکھی کی کھند کر دیکھی کی کھند کی کھند کر دیکھی کی کھند کر دیکھی کو کھند کی کھند کر دیکھی کے دیکھی کا در دیکھی کی کھند کر دیکھی کی کھند کی کھند کر دیکھی کے دیکھی کو کھند کی کھند کی کھند کی کھند کر دیکھی کو کھند کی کھند کر دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کھند کی کھند کر دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھند کے دیکھی کھی کھی کے دیکھی کے دیکھی کر کے دیکھی کے دی

Dar Digest 121 November 2014

آواز نے اے چھ کہنے کا موقع ندویا اوروہ تاسف فاربیکود کھتے ہوئے کھڑی ہوئی اور پکن میں جل گئ-فاربيك بدلت رويے سے دہ بے حدر بيان حمیں، فاریہ کے لیوں پرایک سجیدہ ی مسکراہٹ آ محی دراصل فاربیہ انتادرے کی مغرور اور محمندی کڑک تمنی کرول بی دل بی میں از میرے بیار کرتی تھی۔ محراز ميركرن نام كى لؤكى بين انترسند تقابيه جان كرتو جیے فاریہ کے تن بدن میں آگ لگ می ہو۔وہ از میر كويائے كے لئے كسى بھى حدتك جاسكتى تقى -

ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے اس نے ف یاتھ برایک بورڈ نگاد یکھا۔ بنگالی بابا (یاسٹ) ہر مم کی ول کی آ رز و پوری ہوگ<sub> - پ</sub>قر دل محبوب کا دل آپ کے قدموں میں ....اس تم کی اور بھی باتیں .... بس چرتواس کے ذہن اورول نے اس رائے کوشکیم كرليا۔ جے اپنا لينے سے ايمان خراب ہوجا تا ہے وہ دودن بعدی بنگانی بابا کے آستانے برجا پینجی اوراین آرزوبتالی .....وه مرروز جاتی ربی اور باباس سے انھی خاصی رقم بٹورتا رہا اور پھرڈ مرھ ماہ کے عرصے میں اس کے ان تعویزات نے اثر دکھانا شروع کردیا جواس نے ازمیر کوکھائے پینے کی چیزوں میں ملا کر کھلائے تھے۔ جساڑ کی سےاز میر پیار کرتا تھااس نے از میر کواہے ایک لندن کے کزن کے لئے تھرادیا تھا،جس برازمير نهايت دلبرداشته موكياتها يحرجي سبالوك سمجه رہے تھے کہ بیکرن کے پیار کاروگ لے لے گا،حقیقت اس کے بالکل الث ہوئی، وہ اس صدے سے بہت نارمل انداز میں نکل آیا اور آسته آسته فاربیے کے بياريل كحوكمياسب بهت خوش تتحيه

مرنجانے کیوں فاریہ کوخالہ کی بہوراحیلہ سے سخت چرتھی۔ جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علاوہ خود اس کے گھروالے بھی راحیلہ کی تعریف کرتے تو وہ مزید چر جاتی اوراندر بی اندر چ وتاب کھانے لگتی۔

بنگالی بابا کے یاس جانے سے اس کا ازمیروالا مسلدتوحل موكيا محرائ راحيله سيحت بريثان محى

فارید ایم کس طرح کی بات کردی تھی بتر كيول مجونيس رى موكه خاله كس مقصد سے آئى ہيں۔" "اب مجھے کیا پت کدوہ کس مقصدے آ لی ہیں؟" "ب وتوف ہوتم اور کھونیں، ارے میرے پیاری بہنا اور کچھ شیس یہ جہیں این بہو بنانا جا ہتی ہیں۔"آئی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتايا\_جب كهفاريه يكدم خاموش موكى\_

"الى ساورىم سب جانت بى كدازمرتم س كتناپياركرتا ہے وراس كئے ہم اور خالہ جا ہے ہيں كہ..... "آب نے یہ کیے سوجا کہ میں ان سے شادی كرون كي- "وه يولي-

دو کیول؟ نبیل کروگی شادی\_"ازمیر میل کیا کی ہے، گذلگنگ ہے ویل ایجو کیپلڈ ہے۔ کئیرنگ اور لونگ اورسب سے بڑی بات کہ وہ تہبیں بے انتہا جا ہتا ب-"تزيله نے بتايا۔

"میں مانتی ہول الیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھاس پر بوزل میں ایک رکاوٹ ہے۔اوروہ ہان کی بھابھی راحیلہ۔ "وہ سلک کر بولی۔

تنزيله جران ره گئا\_" كيا.....وه تواتئ كئيرنگ میں تم سے اتابیار کرتی ہیں۔

" ال مجي تو مصيبت ، تم سب كوتوه و اتن عي بیاری کے گی یکوں کماس نے جادوجو کررہاہے،سب لوگول پرجے دیکھودہ ای کے گن گاتا پھرتا ہے۔سب محروالوں کو پہتنہیں کیا تھول کر پلایا ہے، کہ ہرکوئی اس کی تعریفیں کرتانہیں تھکتا۔"اس کے لیجے میں راحیلہ ما بھی کے لئے اتن کر واہث تھی کہ تنزیلہ من رہ گئی۔ "اب دیکمنا ڈرائگ روم میں راحیلہ بھابھی یے کن گایا جار ہاہوگا۔خالہ کوتو اس پوری و نیا میں اپنی بہو ے علاوہ کوئی اورنظر نہیں آتا۔ میری راحیلہ ایسی میری ..... به .....راحیله، مجھے تو سمجھ نبیں آتی کہ کیسے جادو گرنی نے سب کوائے پیھے لگایا ہواہے۔" "تزیله ..... تزیله ..... " کین سے آتی ای کی

Dar Digest 122 November 2014

#### آخر کیوں؟

🖈 ایڈیٹر جوایئے مراسلہ نگاروں اوراٹی بیوی بچوں کی رائے سے جھی متفق نہیں ہوتا۔ 🖈 عورت جوایئے آپ کومرد سے زیادہ عقل مندتصور کرتی ہے جبکہ عورت کے د ماغ كا وزن 14.52 اورمرد كا 15.21 اونس

ہوتا ہے۔

🖈 آج کا نوجوان ٹریفک سنگل پرسنریتی ہونے کا انظار نہیں کرسکنا مرمجوبہ کے کھ کے سامنے سخت دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہ سکتاہے۔

🖈 آج کل لوگ موت سے کم اور بیو بول ے زیادہ اس لئے بھی ڈرتے ہیں کہ موت کا سامنا صرف ایک باد کرنا پڑتا ہے کم بوي كا ....

🖈 آج کے جدید دور میں لوگ شکل کواہمیت دیتے ہیں جبکہ انسان عقل سے پیجانا جاتا ہے شکل ہے تہیں۔ 🖈 آج کے دور میں ملک الموت کا ذکر اچھی

سوسائق میں پیند نبیں کیا جاتا۔

(داجه باسطمظهر-حارجمنگی)

روواے سب کی نظروں سے گرانا مائٹی تھی راس نے بنالی بابا سے ایک خاص عل سکھنے کا ارادہ كيا\_ بنكالى بابان اس مجمايا كد بى تبهارا مقصد بورا ہو کیا ہے۔بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنانہ کرو۔ مروه ندمانی اس طرح ایک بھاری رقم کے عوض وہ اے ایک خاص عمل سکھانے برراضی ہو گیا،جس کے ذريعےوہ جو جا ہے اچھا برا كر<sup>سمت</sup>ى تھى۔

بنگالی بابائے اسے اس کام کے لئے ایک چھوٹاسا لکڑی کا بلس دیاجس میں کچھ چیزیں تھیں، ایک شطر بج کے جیسی ہی بنی ہوئی عجیب سی بساط تھی، جس پرچھوٹی چھوٹی ڈیال نی ہوئی تھی، جس میں عجیب عجیب ی تصورين بني موكي تعيل -اس كےعلاوہ چند كيمول اورسرخ رتك كا ايك سنوف تھا جس كواس في عمل كے دوران استعال کرناہے جس کے ساتھ جو کرنا ہووہ بساط کو بچھا کر ورمیان والی و بی کے او براس محض کانا ماس جوک سے کھنا ے، جوبابانے اے دیا تھا اور پھر جواس محص کے بارے یں دل میں سویے کی وہ بات بوری ہوجائے گی۔

• • مگر یا در کھنا کہ اگر کو کی محض ان چیز وں کی وجہ ے موت کے وہانے بریج جائے تو پھراس کی جان بحانے کے لئے مہیں بہت بوی قربانی دی ہوگی اس کئے ان چیزوں کواستعمال کرنے میں اس مدتک نہ جانا كريدنوبت آجائے۔" بنگالى بابانے ان چيزوں كودية ہوئے فارید کو غاص بدایت کی می۔

فاربدان چيزول يعن اس بلس كوبدى احتياط ك ساتھ کھرلے آئی تھی ،اورائے کپڑوں والی الماری کے پیچے بے خفیہ کیبن میں اس بٹس کو چھیادیا تھا۔وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، وہ جوجا ہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔

ازمیراس کے پیچے دیوانہ دار پاکل تھا۔ مراس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی وہ یہ کہ ازمیر بھی اپنی بعاجى راحيله سے بہت محبت كرتا تفااوران كا بہت احر ام اورعزت كرتا تفارجس سے فارىيے ول بيل بہت جلن ہوتی تھی، مربظاہروہ ان سے مسرا کرملتی تھی، کوئی انداز ہیں کرسکتا تھا کداتے معصوم چمرہ کے پیچھے

Dar Digest 123 November 2014

كتناخوف ناك يزم --

اس ون بھی خالہ کے محروالے فاربہ کے محرآئے ہوئے تھے۔ ازمیر ، فاریہ، راحیلہ اور تنزیلہ جاروں لوڈوکی تیم لگارہے تھے کہ اچا تک ازمیر کہد بیشا کر''راحلہ بھابھی ہے کوئی نہیں جیت سکتا۔''

بس پر کیا تھا فاریہ نے چیلنج کردیا اور یوں فار یہ اور داحله بها بھی میں کیم شروع ہوگئی بشروع شروع میں فاریہ بہت خوش تھی کہ لیم اس کی مرضی کے مطابق جل ربی تھی۔ مرجر استه استه فارید کا جوش کم موتا کیا که راحیلہ بھابھی کی ایک کوٹ نے اس کی دو کوٹ کوا تھی مات وے دی تھی مگراس سے پہلے کہ راحلہ بھابھی جیت جاتی فاریے نے غصے میں لوڈو دور پھنک وی، جس یرازمیر بہت ہسااور کہا۔''میں نے کہا تھا ناں کہ راحیلہ بِعابِهِي كُوكُونَى نَهِينِ بِراسكَمَا ـ ''جس يروه غصے مِين آھئي اور كريے ہے فل تی۔

اس وقت ان سب نے اس کے غصے کی وجہ اس ک بارکو بچھ لیا تھا ، اور بات آئی گئی ہوگئی تھی ۔ مراس کے چرے کے پیچھے مروہ چیرہ کوکوئی نہدد کھے سکا۔اس کے دل ش اور كدوت بعر كئ\_

اس دن بھی وہ چپ جاپ خاموش بیٹھی تھی کہامی چلی آئیں۔''فاربہاب تہاری طبیعت کیسی ہے۔ میں کچھدنوں سے نوٹ کررہی ہول کرتم کچھاپ سیٹ ہو۔ " بين تعيك مول مماي" وه بمشكل مسكرايا كي "

آب كبيل جارى بين؟"

"بال من آیا ک طرف جاری ہوں۔" خالہ کا ذكرين كرفاريد كے چرے برايك سايدسا آ كركزرا پرستنجل كربولى-"كول خرت توب؟"

'' نہیں آیا کو بہت تیز بخار ہے، مجمع فون کیا تو راحیلہ سے پند چلاسوجا ذراد کھے آؤں۔ پھرتمہارے پایا كساتھ كاول جانا إن كے ماموں كا انقال موكيا ب بتريت كے لئے جانا ہے۔" "كيا زياده طبيعت خراب ٢٠٠٠ فاربيه خاله كا س كوفرمندى سے يولى۔

ں راحیلہ کافی پریشان تھی۔ازمیر اورعد نان بھی تھر رہبیں ہیں۔وہ کمپنی کی طرف سے شہرے باہر

میں بھی چلوں آپ کے ساتھے۔' زبان سے نجانے کیسے نکل گیا جس ہے مما خوش ہو نکیں اورا ثبات میں سر ہلا دیا۔

خاله کے گھر جا کرفار پیجان ہو جھ کرکام میں لگ حمی کہ خالہ کی تعریفین سمیٹ سکے۔اب وہ چھوٹے کیکن صاف ستفرے کی میں کھڑی خالد کے لئے دلیہ بنار ہی تقى۔" كېچے خاله ميں دليه بنالائي اب پيتربيں كيسابتا ہے کیونکہ جھےتو کچھ بھی نہیں آتا۔''

''احیمانی بناہوگا کیونکہ میری بٹی نے خوداینے ہاتھوں سے جو بنایا ہے۔"اس کے ہاتھ سے بیالہ کیتے ہوئے خالہ بولیں

دوتم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ تھر میں کام نہیں کیا۔ یہاں فالدے گرکتنے کام کرنے پڑرہے ہیں۔ "ارے ہیں خالہ جان میں ایسائیس سوچتی " وہ بل بحریس شرمندہ ہوگئ اس نے نظر بچا کر بل بھر کے لئے راحلہ کوھارت کی نظرے دیکھا چگروہ خالہ کواپنے ہاتھوں سے بانی پلانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجه ندتقي ورنهاس كي نظرون مين اينے لئے نفرت ديكھ کر جیران ره جاتی وه ساوه دل برخلوص دل از کی تھی۔ سب سے خوش ہو کرماتی تھی۔

آ خروه دن آئی گیاجب فارید دلین بن کران کے کھرکے محن میں اتری سب لوگ بہت خوش تھے خاص کر ازمیر بہت خوش تھا اوراس کے آگے بیکھیے چرر ہاتھا، مر پراجا تک ہی راحیلہ بھابھی نے ازمیر کو کسی كام كے لئے آ واز دى۔ تووہ اس كوبھول بھال كران كى بات سننے چلا گیاجس پرفار بیشدید بیج و تاب کھا گئ۔ دن گزرتے رہے۔ اوروہ اندری اندر کرمتی چلی تی، برکوئی یہاں تک کہ تھروالے کے علاوہ باہر والے بھی سب راحیلہ کے گرویدہ تے، گھرے مرکام میں راحلہ کی ہی چلتی تھی۔ جودہ کہتی وہی ہوتا،سباس

Dar Digest 124 November 2014

#### زندگی

زندگی ایک امتحان ہے جو نا جا ہتے ہوئے بھی ہر کسی کو دینا پڑتا ہے، زندگی نفرت ،محبت ،خوشی اورغم کی ملی جل کیفیت ہے۔زندگی تلخ حقیقق کوروشناس کروانے کا نام ب\_ زندگی موت تک جاری رہنے والاسفر ہے۔ زندگی انسان کو دنیا کے املیج پر کھ بتلیوں کی طرح نچوانے کانام ہے۔ بیہے۔ زندگی! (بلقيس خان-پشاور)

كياتفا اورا ثدرجا كروروازه بندكرليا، بكس كهول كربساط

بجهائى اوركور يال بساط ميس تجينك كرمنتر يزهنا شروع كرديا جراني كي بات ريقي كه 7 ماه تك كي وص مين وہ منتر بھول گئی تھی، مگر جسے ہی بکسہ کھولا اس کے ہونٹ خود بخو د بی ملنا شروع مو گئے، اور وہ دل دبی دل میں کچھیں ج کرخوش ہوگئی اورا پنامنٹر پورا کر کے اٹھ گئی۔ اس منتر کی یہ بات تھی کہ منتر بڑھنے کے بعدانیان جوجاہے کرسکتاہ، جس چیز کوٹھیک كرنامواورجس ج كوفراب كرنامو ..... وه اين كامياني يرببت خوش تھى ، كر آكراس نے بہلاكام يدكياك سرصیاں چڑھنے کے بعداس کی ساس لینی خالہ کا کمرہ تھا وہ احتیاط سے اور من اور سرف ملا یانی ماریل کی سیر حیوں پر پھیلا دیا۔ جانتی تھی کہ خالہ اٹھنے والی ہیں اور پراہے کرے میں واپس آ کرسکون سے لیٹ گئی اور پھرو بى مواجو فارىيا تى تى ساس كى آ واز بورے

فاربي جلدي سے اتفي اور بابر كئي تو ديكھا كماس ک ساس سرمیوں کے یاس کری بڑی ہے۔اس کے ملے کہ وہ ان تک چیچی راحلہ بھابھی نے جلدی سے آ کرساس کوسنیطنے میں مدودی اور انہیں سہارے سے لئے ہوئے ڈرائک روم میں چھی جار پائی پرلٹادیا۔وہ

گھر میں کو نجنے لکی وہ بری طرح چیخ رہی تھیں۔

ہے بے حدخوش تھے ، محر نالاں تھی تو صرف فار یہ ہی تھی ، جوبرى طرح حسد ميں جتلا ہوگئ تھی، بچ توبیرتھا كەراحيلہ نے واقعی میں گر کوبہت اچھی طرح سنجالا ہواتھا اور فاربيه كوبعي باتيه كالمجمالا بناكرر كدربي تقي مكر فاربياس کے پیارکوسازش مجھتی اور سوچتی کداس لئے کسی کام کو ہاتھ تبیں لگانے دیتی کہ پھراس کی تعریفیں کون کرے گااوراس کی حکمرانی ختم ہوجائے گی۔

ان سب باتوں کے برخلاف راحیلہ فار بیکواین چھوٹی بہن مجھتی تھی اور فاریہ راحیلہ کو اپنی وشمن۔ دن مرزتے رہے اور سرال میں راحیلہ کی قدروعزت و كيه كرفار به غضے ميں ياكل ہو كئي تھي۔

اجا تك اسائي ال بس كادهيان آياجواس في بنگالی بابا سے لیاتھا وہ شادی کے 3ماہ بعد بی اس بس كوكمركة في تقى كدكس كواس يركوني شك شهوا دويكس اس فے ای کھر کے اسٹورروم میں اسے جہز کی ٹرکے میں کیڑوں كيني جميا كرد كلاياتها اباحا تك ى ال بكس كادهيان آتے ہیں اس کے چرے برایک وکش مسکراہٹ آ گئی جو 7مامسال کے چرے برے فائب کی۔

غاله كالمحرببت خوب صورت تفا اور 2 كنال رمحيط تعاراس كأفحى فما كمريس انتئ كمرب تتع كدكسي کو تھیک سے بعد بھی نہ تھا۔ اس تھرکے باہر بے لان میں سے گزر کرداہ داری کے بیوں نے میں سب کرے بی بےمعرف متے اور بند تھے ان میں سے ایک کرے کوفاریے نے اپنے مشن کے لئے چن لیا۔ اور مناسب وقت کا انظار کرنے لگی جو کہاہے منامشکل نہ تھا۔

ازمير اورعدنان ايخ آفس على جاتے تھے اوردو پہر میں سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپ كرول بن سوجات اس كے لئے كوئى مشكل كام ندفعا بيسب كرناسب ملازم بهى اس وقت اسين ايخ كوارثر ين آرام كرر بهوت\_

آ خرایک دن وو پہر کے وقت سب کی طرف ے مطمئن ہوکروہ اینا بلسہ اٹھاکرلان میں ہے گزرگراس کرے میں آگئی جس کا اس نے انتخاب

Dar Digest 125 November 2014

ہاتھ ڈال کرایک ایک کر سے سارے آلوسلیب پر کھے
اور لوکرانی کو چھلنے کو کہا۔ گروہ یہ سب کچھ دیکھ کرخون
زوہ ہوگی اور بھائتی ہوئی ہاہر چلی کئی گرشو گئی تسمت اس
کا پیر پھسلا اوروہ زور سے منہ کے بل گری اوراس کا
سرگلدان سے گرا گیا پورے فرش پرخون پھیل گیاجب
نازوکی آ کھی کھی تواس کے سر پر پٹی بندھی تھی اوراس کے
موثل اردگر دسب گھروالے جمع تھے ،سب نے اس کے ہوش
میں آنے پرشکراوا کیا اورایک ایک کرکے سب چلے
میں آنے پرشکراوا کیا اورایک ایک کرکے سب چلے
گئے، گرفاریہ نازوکو کھڑی گھوررہی تھی نازواسے و کھے
کرتھر تھرکا بھے گئی تو فاریہ نے کہا ''اگرزندگی چاہتی ہے
کرتھر تھرکا بھے گئی تو فاریہ نے کہا ''اگرزندگی چاہتی ہے
تو کسی سے پچھمت کہنا۔'' نازوخاموش ہوگئی۔

اب کی باراہے راحیلہ بھابھی کو مارنے کا پلان موجو مقا ماس کے اندرد پورائی اور جھانی کا از لی جلا یا موجو وقعا، اور بول اس کے اندرد پورائی اور جھے اپنے اس کھناؤنے کام کی شروعات کردی اور آ ہتہ آ ہتہ راحیلہ بھابھی کی طبیعت بگڑنے گئی ..... سب اسے موسم کی خرائی سجھتے مرب کر ہے اثرات سے حوال کے اثرات سے جوفاریہ سب اس تعویز گنڈوں کے اثرات سے جوفاریہ سب جوری جھےان برکرتی تھی۔

آ ہستہ ہستداحیلہ کی طبیعت خراب سے خراب رہوتی گئی سب گھروالے ان کی وجہ سے بہت پریشان سے ہواکئی کی وجہ سے بہت پریشان سے ہرڈاکٹر کود کھایا گئی مشیٹ وغیرہ کروائے گر بھاری سمجھ میں نہ آئی۔ مرض بیوھتا گیا جوں جوں دواکی۔

وہیں کمڑی رہ تئی تکرراحیا ہما بھی کے آ واز دینے پروہ ساس کے باس کی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوائیاں دی انجکشن لگایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا غالہ کی کمر میں بری طرح چے کی تھی اور وہ ملنے جلنے سے بھی معذور تھیں راحیلہ بھا بھی جیسے ان کی کمر کا مساح کرتیں وہ چین رہتیں پھر بھی راحیلہ بھا بھی 3 ٹائم خالہ کی کمر کی مالش کرتی۔ مگر کوئی قرق نہ ہڑا۔

ایک دن فاریہ بولی۔ ''آج ای کی کمر کی مائش میں کروں کی اور سفیدرنگ کا لیپ جووہ بکس میں سے لائی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا جیران کن بات یہ تھی کہ فاریہ کے مائش کرنے سے ان کے در دمیں جیرت انگیز کی ہوئی یہ بات نہایت خوش کن تھی اور پھر خالہ نے فاریہ کودل کھول کردعا میں دیں کہ فاریہ کے صدقے واری کو در تھی درد دو فو چکر ہوگیا وہ فاریہ کے صدقے واری ہونے لگیں اور فاریہ مغرور ہونے لگی وہ بے حد سرورتھی کہ اس کی ساس اور اس کے سب کھروالے اس سے ب حد خوش ہو تھے اور وہ بھی بے انتہا خوش تھی۔

از میر توبار بار اس کا باتھ پکڑ کرخوشی کا ظہار کردہاتھا، وہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑرہی تھی ،از میرعدنان اور باتی سب کھروالے اس ہے خوش تھے، آپ بہلی بارسب کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی خالہ ساس ایکلئی ون اپنی میرول پر کھڑی ہوگئیں۔ خالہ ساس ایکلئی ون اپنی میرول پر کھڑی ہوگئیں۔ اس طرح آ ہستہ آ ہستہ وہ گھر کے کاموں میں بھی مداخلت کرنے گئی گراب کی بار بھی راحیلہ بھا بھی کا پلڑ ابھاری رہا۔ ایک دن فاریہ کئی میں کام کررہی تھی بلڑ ابھاری رہا۔ ایک دن فاریہ کئی میں کام کررہی تھی اب وہ اکثر و بیشتر منتر کے ذریعے اپنے جھوٹے موٹے کو بیٹر منتر کے ذریعے اپنے جھوٹے موٹے کی کام نکلواتی رہتی تھی اور اپنے اس کام لیعنی اس کامیا بی کی جدرنازاں رہتی ہی اور اپنے اس کام لیعنی اس کامیا بی

ایک دن اس کے ساتھ اس کی نوکرانی ناز وہمی کی میں تھی دیکی میں اس نے آلو اہالنے کے لئے رکھے تھے جو کہ اچھے خاصے اہل چکے تھے۔اور کھواتا ہوا یانی بھاپ چھوڑر ہاتھا غضب جب ہوا جب اس نے دیکی کوچو لیے سے اتارے بغیر کھولتے ہوئے پانی میں دیکی کوچو لیے سے اتارے بغیر کھولتے ہوئے پانی میں

Dar Digest 126 November 2014

اورمعافی ما تکنے کلی کرکڑانے گلی۔"اللہ کے واسطے دئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئی۔ ازمیر چلایا۔'' گھٹیا عورت غلطی نہیں گناہ کہو ہم

مىلمان ئېيىرى بىر-" وه رونی ربی۔

سب لوگ بزرگ کود مکھنے لگے اور انہیں کہنے لگے۔" راحلہ کوسی طرح سے تھیک کریں۔ محربزرگ نے مایوی سے تفی میں سر ہلادیا" بید میں تہیں کرسکتا سے مير بس مين سيا

اچا تک فارىيە بول أشمى-" مىں انبيس ٹھيك كرسكتى

ازمیرنے اے وھکا دیا اور کہنے لگا کہ"اب ہم تھھ پریقین نہیں کریں گے۔''

مريزدگ كمنے لكے \_" بال يہ ي كهدرى ب کہ بھی آپ کی بہوکو تھیک کرسکتی ہے۔'

مرفاريه بولى " مجھے ايك موقع توري مجھے معاف کردیں میں نے بہت گناہ کرلئے مگراب میں ہی راحله بهابهی کوهیک کروں گی۔''

تویزرگ نے اشارہ کیا توسارے لوگ بزرگ کے اشارے پر کھروالوں نے راحیلہ کے پاس فار سے کوای کرے میں رہنے دیا بلکہ باہرسے کنڈی نگادی۔ فاربینے می کہاتھا کدراحلیکی بیاری کا تو رجعی صرف ای کے پاس تھا۔ مرف 15 منٹ بعد ہی راحیلہ بعاجمی اینے یا دُن پر کھڑی ہو کئیں اور بالکل ٹھیک ہو کئیں۔ مر جب ممروالے فاربیہ کودیکھنے کے لئے کنڈی کھول کراس کرے میں مھے تو فاریہ ہیں نہیں ملی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، فارید کا کوئی اتا پیتر بیں اور راحیلہ بھا بھی آج بھی سب لوگوں کی آ کھے کا

تارائی موئی ہیں۔سباوگ یمی سوچے ہیں کرا گرفاریہ

حدى آگ مى نى ئىجلى تو آج وه بھى ان كمروالوں كے

\*

راحیله بمامجی سو کھ کر کا نثا ہوگئ اب ان کا چلنا پرنابعی دو برمو کیا تھا۔

ایک دن ناز و چوری چھپے ایک پہنچے ہوئے بزرگ كولي آئي ازمر اورعدنان اورخاله كے سامنے روتے موے کہنے گی۔" اگریس آپ لوکوں کوبیرسب کھے پہلے بنادين توراحيله بهامجي بعي ان حالات كونه چيخي - "سب جران وریثان موسطے کدوہ کیا کہدری ہے۔

بزرگ نے کہا۔" بریٹان نہ ہوں آپ کی بہو تھیک ہوجائے کی اورآ کھیں بند کرے بڑھائی کرنے لکے پھریکدم آ کھیں کھول کربولے۔" تہارے ہی کر کاکوئی فرد ہے جوبیسب چھ کرد ہا ہے تھبراؤ نہیں یتہ چل جائے گاتم سب کھروالے یہاں جمع ہوجاؤ۔'' سب تعروالے انتفے تھے مکرفاریہ کا پنتائیں تھا کہ وہ کہاں ہے بزرگ نے آ تکھیں بندگیں اور اینے ہاتھ میں ایک ری لے کرمنہ بی مندیں کچھ براھتے رہے پراجا تک ہی ری زمین برگر کی اور چلے کی بزرگ نے سبكواشاره كيا كدوه سبالوك بيحية جائين-اور یہ کیا ری کے پیچھے چلتے ہوئے سب لوگ آ مے بڑھنے لگے لان کے پیچے بنے ہوئے کروں کے باہرجا کوری رک تی۔

بزرگ كرجدارة وازيس بوليد" كون باندر؟" ازمیر نے دروازے کوزور سے دھکا دیا تودروازه عل حميا

مريكاب كم منه كط كے كلے رہ كے سب سکتے میں آگئے فاریہ بو کھلاکی ہوئی اپنی بساط اوراس کاسامان سمیٹنے کی کوشش میں تھی۔

سب لوگ ہے دیکھ کر ہکا بکا رہ مجئے ازمیر نے آ مے بوھ کرفار بیے منہ پرزوردارطمانچہ مارا خالہ بھی برسب مجود كوكرانتائي صدے كى كيفيت بس تعيل\_ ازمیرنے فاریہ کوبری طرح مارنا پیٹنا شروع كرديا \_ " محمليا عورت ذليل بيه ب تيرى اصليت ..... تونے بی ہماری بھامجی کواس حال تک پہنچانے والی" فاربیسب کے قدموں میں جایدی اورونے

Dar Digest 127 November 2014

ساتھ ہوتی۔

### WWW.PAKSOCIETY.COM

## زنده صديان

قىطىنبر:02

ايماسداحت

صدیوں پر محیط سوچ کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھیرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ میں هلچل مچاتی ناقابل یقین ناقابل فراموش انعث اور شاهكار كھانی

سوچ کے نئے در یچ کھولتی اپٹی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

ہوں۔
کنڈ کی کو واپس خزانے میں رکھ دیا گیا۔ کیکن پنڈا
بری طرح پریٹان تھا اور دوسری طرف رائی کندھاری
کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہیں تھا۔ اس کی آ تکھول میں
در یودھن کے راجا بننے کے خواب ابرارے تھے اور وہ
اس بات کی شدت سے خواہش مندھی کہ دیکھیں اب
کس وقت راجا پنڈا کے مرنے کی خبرآتی ہے۔ آشتر
سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر کی تھی۔ پھروہ بولی۔
سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر کی تھی۔ پھروہ بولی۔
ہدایت دی۔''

''ہاں! مگر وہ نہیں جاہتا تھا کہ بیہ خبر عام ہوجائے۔۔۔۔''آشترنے کہا۔اور بولا۔ ''ہم لوگ بھگوان کی کیرتن کرائیں مےاوراس سے

پرارتھنا کریں گے کہ پنڈ ااس کشٹ سے نقل جائے۔'' کندھاری نے نفرت مجری نگاہوں سے اس اندھے کودیکھا جس نے سارا جیون بھائی کے کلزوں پر گزار دیا تھا اور بھی اپناحق ما تکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے کدی پر بیٹھیں اس نے سوچا کہ در بودھن سے بھی اس بارے میں بات کر لی جائے اور اس نے اپنے سب سے بوے بیٹے در بودھن "كيا كياجائي ورئ بريثانى كابات ب-"
"يو المحاليل بوابعائى بى مهارات " بنداعجب
سے لیج میں بولا۔
"" سے تو بہتر تھا كہم اس جنم كنڈلى كو كھول كر

دونہیں پنڈ ااس کا دیکھنا اچھائی ہوا، جھے دکھ ہے
کہ یہ بات میری زبانی تمہارے کا نوں تک پنچی۔
بھگوان نے سنسار میں اپنے بہت سے روپ چھوڑ ہے
ہیں۔ بھی بھی انسان پر براوقت بھی آتا ہے اور اس کا
ستارہ برج میں پنچ جاتا ہے۔ لیکن پنڈت اشلوک پڑھ
کر اور پوجا کر کے بری گھڑی ٹال دیتے ہیں۔ میں
چاہتا ہوں کہ تم سارے پنڈتوں کو جمع کرلو اور بھگوان
کیرتن شروع کرادو۔ "

" تفیک ہے بھائی جی مہارائ ....."

آشر چلا گیا لیکن پنڈا کا اطمینان رخصت ہوگیا
تھا۔ موت کا خوف اس کی آ تھوں میں پھیل گیا تھا۔
اسے یوں لگ رہاتھا جیے کل کے کونے کونے میں سانپ
لہرا رہے ہوں۔ کالے زہر ملے سانپ جن کی زہانیں
اسے ڈسنے کے لئے باہرنگل آئی ہوں اور جن کی نفی تھی
اسے ڈسنے کے لئے باہرنگل آئی ہوں اور جن کی نفی تھی

Dar Digest 128 November 2014

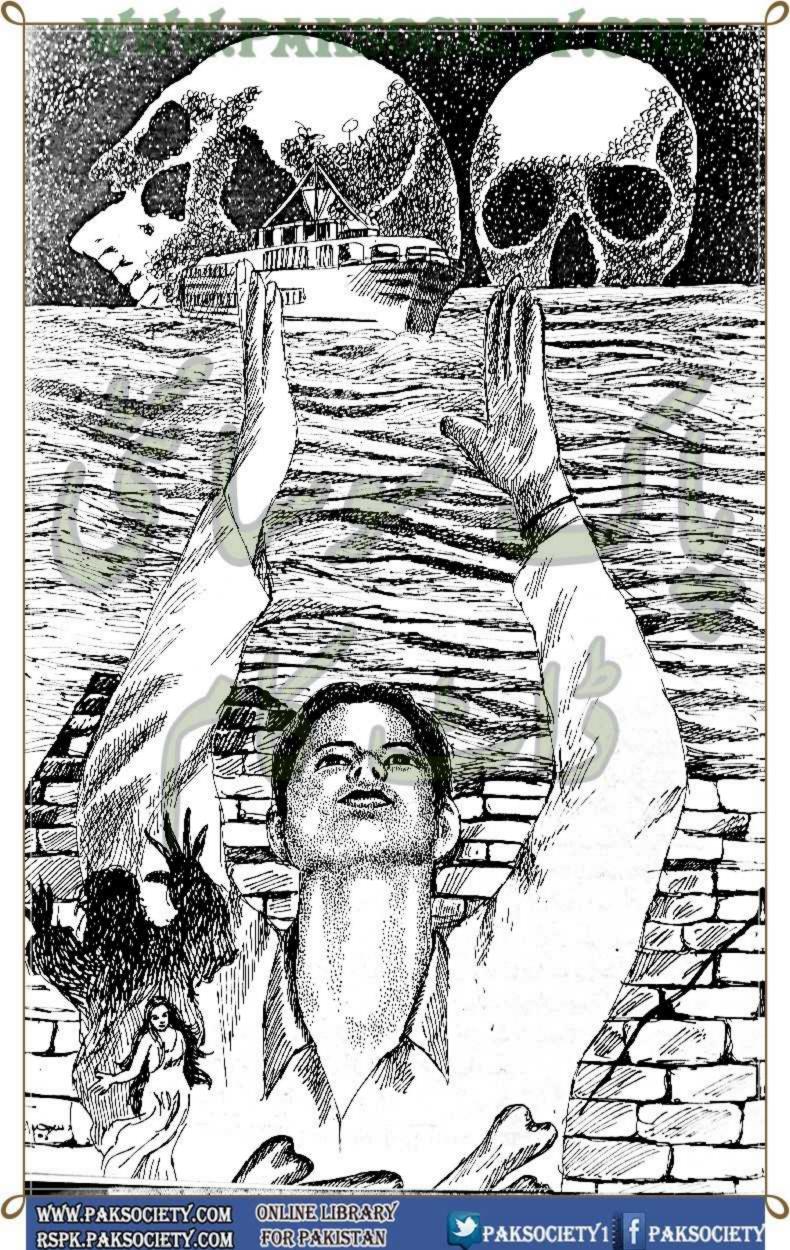

ہیں دے گالیکن اگرینڈا مرجائے تو بھی حکومت اس کے بیٹے کونبیں لیے گی جب تک کد آشتر زندہ ہے۔ حکومت آشتر کو ہی لیے گی اور اس کے نام پر تو گدی سنجالے گا۔ کیونکہ اب تو موجود ہے اور جوان ہو چکا ب\_كياتواس كے لئے تيار ب\_در بودهن-" " تياركيا موں ما تاجي سيكاً م تو مونا جا ہے \_ بعكوان ک سوکنداس سے بہلے میں نے ایسام می سیس سوجا تھا۔ مخرجهيمه يبحى نبيس معلوم تفاكه حاجا جي جميں اس طرح نظرانداز کردیں مے بیاتو انہیں خود کرنا جاہے. "اسسسار میں کوئی کمی کے لئے میرینیں کرتا . در بودهن ، ایناحق مانکو ..... ناملے تو چین لو ..... و ولوگ ہمیشہ پیچے رہتے ہیں جو آ کے بڑھ کر اپنا حق نہ چھین لیں۔" کندهاری نے کہا اور در بودهن مرون بلانے لگا۔تب كندهارى اس كے كالوں ميں آستدآست كچھ کہتی رہی اور در پودھن کی آ تکھیں خوشی سے چیکتی ر ہیں۔ آخری اس نے گردن بلا کر کہا۔

" محیک ہے ماتاجی ابتم دیکھوگی کردر بودھن ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ میں خود کو حکومت کرنے کا اہل ثابت کردوں گا۔'' در بودھن نے کہااور ماں کے ح ن چھوکر

بنڈا کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا تھا۔موت کے بھیا تک ہاتھ اسے اپنی گردن کی طرف برصتے ہوئے محدول ہوتے تھے۔ ایک ایک چز سے چونگنا تھا۔بس ہرسے یمی خطرہ رہتا تھا کہ ابھی کہیں ہے کوئی سانب نکلے گا اوراہے ڈس لے گا۔اس خوف کی وجدسے وہ دن بدن مخرور ہوتا جار ہاتھا۔ راج پاٹ کے کام بھی سیجے طور پرنہیں کریا رہا تھا۔ جس کا احساس مہامنتری کو ہوگیا اور انہوں نے اس سے بیسوال کر ڈالا۔ پنڈا خود بھی ان سے بد بات کرنا جاہ رہا تھا۔ چنانچداس کے ذہن میں ایک ترکیب آبی می مہا منتری کواس نے سارے حالات بتائے اور منتری بھی سوچ میں ڈوب کیا۔

"آب نے اپی آ کھول سے پڑھا ہے مہاراج

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کو بلا بھیجا۔ در بودھن اپنی ما تا کے چرنوں کوچھو کر ایک جانب بینه کیا۔ "میں نے مجھے اس وقت ایک ایے کام سے بلایا

بدر ہودھن جے من کر بیل نہیں جانتی کہ تیرے من بیل كياخيال الجريكين ميرى بات فورس من-" "الي كيابات ب ما تاجي-"

"كيالونے بھى بيسوجا در يودهن كدتو چريرج كا سے سے براہوتا ہے۔

"ووالوشي بول\_" ''راجا بنڈا کے بیٹے بھی تو ہیں جن میں سب سے

براارجن ہے۔" " ال بین .....اورار جن میر ابعا کی ہے۔" " يلكے سنسار میں سارے دشتے اپنے لئے ہوتے ہیں-منش سب سے پہلے این بارے میں سوچا ہے اس کے بعدر شنے ناطوں کے بارے میں۔راجا پنڈاکو حكومت صرف اس لئے ال مئ كد تيرا باب اندها تھا۔ ورنہ بوے ہونے کے ناطے سے حکومت تیرے با کوہی ملنی <u>جائے تھی</u>۔ برانو میں جانتی ہوں کرراجا پنڈانے یہ

بات بھی نہیں سوتی ہوگی کہ حکومت ..... حکومت کے اصل حقدار در بودهن كو لي يونكه تو مهاراج چر برج كاسب سے برا اوتا ہے۔ مرتیرے اندرایك بہت بوى خامی ہدر بودھن وہ یہ کہ تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جو

كى طور حكومت كرنے كے قابل جيس ہے۔" حقیقت یہ ہے کہ در بودھن نے بھی اس بارے بل كبيل سوجا تفارآج اسے احساس ہوا كه حكومت كا جائز حقدار واقعی وہ خود ہے اور جب بیاحساس اس کے

من میں جا گاتو گری کی تیزلبریں اس کے تن بدن میں

"آپ نے تھیک کہاہے ما تا جی حکومت ارجن کی بجائے مجھے لنی جائے۔"

"تو غورے س اور میں جھ سے بہلے بی کھہ چکی ہول کہ یہ میں بی نہیں بلکہ تیرے نانا جی لیعن راجا كندهار بحى يك كبت بن كدراجا بند الخيم حكومت بمى

Dar Digest 130 November 2014

اقدامات نهایت اطمینان بخش تھے۔ مینارکل میں جوہمی آتا اے ہدایت تھی کہ وہ اپنا لباس اچھی طرح جھاڑ یو نچھ کر راجا صاحب کے باس آنے کی کوشش کرے۔ عام طورے کھانے پینے کی چیزیں ایک مخصوص ذریعے ہے اوپر پہنچ جاتی تھیں۔ ملنے جلنے والنے پر بھی خاص طور سے یابندی تھی۔ لیعن صرف ایسے لوگ راجا ہے ملاقات کے لئے آ کتے تھے جن پر راجا کولممل بعروسہ ہوتا۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ تہیں کوئی سازش نہ کی جائے۔ حالانکہ سازش کرنے والوں کا کوئی تصور راجا پنڈ اکے ذہن میں نہیں تھااس کی حکومت کا فی متحکم تھی۔ یوں وقت گزرتارہا۔ پنڈا کا خیال تھا کہ بیرزندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ حکومت صرف مینار تک محدود ہوکر رہ تی ہے۔اس کے علاوہ گڑگا کے کنارے بچار بول کی ایک فوج میشادی گئی تھی۔ جو دن رات مالا ئیں جب جب كرراجا بنڈاك تقدير كاليدسياه داغ دهونے كى کوششوں میںممروف تھی۔ راجا پنڈا کا خیال تھا کہ جب بیجیوی کہدویں کے کدراجا بنڈا کاستارہ برج کی نحوست سے نکل آیا ہے تو وہ مطمئن ہوجائے گا اور معمول کے مطابق اپنے کام جاری کردےگا۔ لكين بعض اوقات سب تجهوا يك حقيقت بن جاتا

كباعا سكا\_ راجا بنڈا کی خوراک کے لئے جو کھا تا تھا اے الحجيي طرح ديكيه بهال كرلايا جاتا تفاليكن اس وقت راجا پندانے خوب صورت سيبول ميں سے ايك خوشماسيب الفاياتواساس مساكيسوراخ نظرآ يانهاساسوراخ جس كے گرد كا حد ختك تھا۔ سيب كود كھ كرراجا كا چرہ غصے سے مرخ ہوگیا۔ لوگوں نے ای کے لئے بیمج جانے والے محل بركوئى توجيس وى محى ورنداكر توجه دى جاتى توبيكانا سيب راجا پنداكى خدمت مي كس طرح آ تا۔ س کی بیجال ہوئی۔اس نے غصے سے بیفیلد کیا كەكل سىب لانے والے كوسزا دے گا۔ليكن كون جانتا تفا كەنقدىرخوداس كافىملەكرنے والى ب-كاناسىباشا

ہے۔ جے عام حالات میں ایک وہم کے علاوہ می تھے میں

كرجم كندلى من يهى بات للمى ب-"ال ایراس کو ٹالنا ہوگامنٹری اور اس کے لئے مرے من میں ایک ترکیب آئی ہے۔'' "كيامهاراج؟.....

"میں جا ہتا ہول منتری جی کدایک ایسا منار بنایا جائے جوز من سے بہت او نیابو۔اس منار برایک الی جكه وجهال من روسكون -راج باث كيسار كام میں وہیں بیٹ کر کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ب کام جنٹی جلدی ہوجائے ممکن ہے جھے اپنے جاروں طرف مان ہی مانپ نظرا تے ہیں۔"

''آپ چنا نہ کریں مہاراج۔ آپ نے جو کام مرے سرو کیا ہے اسے میں جلد بورا کرول گا۔" مہامنزی نے کہا۔

راجا پنڈا کا تھم تھا۔ دریس بات میں ہوتی۔ تھوڑ ہے ہی دن کے اندراندرراج کل سے مجھ فاصلے پرا يك ايما منار تعمر موكيا جس كاويرايك خوب صورت ر ہائش گا و بنائی تنی تھی۔ مینارا تناسیاٹ اور چکنا تھا کہاس ك اور اكر چون بهي چرهنا جا من تو مسل كركر جاتى-راجا بنڈانے اینے کئے خاصاً معقول بندوبست کرلیا تفا\_ پحروه میناری اوپری ر بائش گاه مین منتقل مو کمیا-

رانی کندهاری کو بھی بیرساری معلومات مل رہی تھیں۔اس نے کنڈلی میں جوتبریلیاں کرائی تھیں وہ بھی بہت بوا کام تھا، لیکن بیکام اس نے بری محنت ہے کر ڈالا تھا۔ راجا پنڈا کی جنم کنڈلی میں وہی کچھ لکھا تھا جو رانی کندهاری جا بتی می-

دوسری طرف راجا پنڈا اس عمل کوکر کے کمی قدر مطمئن ہو کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی مفاعت کے لئے جواقدامات کے تھے اس کے خیال میں وہ کافی تے۔ مینار کے جاروں طرف ساہیوں کا پہرہ رہتا تھا اور انبيل بدايت تحي كه أكر نتعاسا كيرًا كورُ الحي اس طرف آنے کی کوشش کرے تو اسے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔راجا کے لئے جوغذالائی جاتی اسے بھی اچھی طرح د کھ لیا جاتا۔ اس طرح مینارکل کی حفاظت کے

Dar Digest 131 November 2014

چنانچہ حالات معمول کے مطابق رہے۔ دوسری منع راجا جمروکول میں نہ آیا۔ نیے کھڑے ہوئے پہرے داروں کوتشویش ہوئی چرجب دیوان اس سے ملنے کے لیے آیا تواس نے راجا کے بارے میں پہرے دارول سے ہوچھا پہرے داروں نے جواب دیا کہ آج م ہے سے راجا جمروکوں میں مہیں آیا۔ دیوان کو جرت ہوئی اور پھراس نے معلومات کرنے کی غرض سے وہ تیاریاں ممل کرلیں جن کے ذریعے اوپر جایا جاسکتا تھا اورتھوڑی ہی در میں بورے مستھراں بور میں کہرام کچ محميا۔ وہی ہوا جورا جا گی جنم کنڈلی میں تھا۔را جا پنڈا کو

سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ مر کیا تھا۔ كندً لى كا لكها بهلا كون نال سكنا تها- بات ختم ہوگئے۔ دوش کے جاتا تھا۔لیکن اس کے بعد راجا بنڈ ا کے یانچوں بیٹول نے حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ان دعویٰ كرنے والول كے نام ارجن ،سبد يو، جد مشتر ، بھيم سين اورنکل تھے۔وہ سباس بات برمتفق تھے کہ اصول کے مطابق بنڈ اکی اولا د کوحکومت ملنی جاہئے ۔ دوسری طرف آشتر کو کندهاری نے اکسانا شروع کردیا۔اس نے کہا كرين جانتي مول تم اين بعائى سے بہت پريم كرتے تھے، مراب وہ اس سنسار میں نہیں ہے حکومت سنجالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور چر برج کے خاندان کے جی او کوں کا خیال ہے کہ حکومت ابتہاری ہے۔اور چونکہ عومت ككام تمنيس سنجال سكة اس كئے چريرج كے سب سے بوے ہوتے كى حيثيت سے در بودهن تمہارے نام سے حکومت کرے گا۔ آشترنے سے بات مان لى اور راجابن كيا يكين اصل راجادر بودهن بي تقا-جوبے حد جالاک سنگدل اور مکارنو جوان تھا۔اسے ب مجمی پتا چل چکا تھا کہ یا نڈوں نے سلطنت کے دعویدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔اور وہ آئندہ اس کی حکومت میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔

چنانچداس نے اس بات برسوچنا شروع کردیا۔ دوسری طرف آشتر کوبھی اروجن، سهدلو، جدہشتر، جبیم سین اورنکل کی کارروائیوں کاعلم ہوگیا۔ان پانچوں نے

کراس نے ایک جانب رکھ دیا اور پھرایک دوسرا سب اٹھا کراسے دانتوں سے کترنے لگا۔لیکن اتفاقیہ طور پر بی اس کی نگاہ کانے سیب کی جانب اٹھ گئی تھی۔ سیب كيسوراخ يس بي كوئى بلى ي جيزاً ستدا سته بابرنكل رى تقى راجاا س بلتى مونى جزكود كيكرية المجھ كاكريدكيا ہے۔ وہ پر بحس انداز میں اس کے پاس آ حمیا۔ لین دوسرے کمحال کی آسمیں خوف دوہشت سے پھلے گئ خمیں۔کانے سیب میں سے ایک نھا پتلا ساسانی نکل رہا تھا۔ جود کیمنے بی دیکھتے سیب کے سوراخ میں سے باہرنکل آیا اور باہر نکلنے کے بعد دفعتا بی اس کا مجم برصے لگا۔ پھرد کیمنے ہی دیکھتے وہ ایک سیاہ زہریلا سانپ بن ملاجس کے نیلے مصے پرسفیدی نظر آ رہی تھی۔

راجا کے بورے بدن کی تو تیں سلب ہوگئیں۔ وہ جابتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگے۔ باہر جاکرائے آ دميول كوآ واز و كيكن يول لكنا تها جيس راجا كتن بدن میں جان شربی ہو۔سانے کی براسرار نگاہیں راجا عے چرے برجی ہوئی تھیں اور اس کی زبان اعد باہر نکل رى تقى اس كاچېره تجيل گيا تفااوروه خوفناك اعداز ميں راجا كرمامن كمزا بوكيا تفاررا جا چندساعت اى طرح كم اربار ووسرے لمح اس كے علق سے ايك وہشت ناک چیخ نکل اس نے بلٹ کر بھا گنا جا ہالیکن سانب اس ے زیادہ پھر تیلا تھا۔ اس نے اچھل کرراجا ک گردن پر وانت گاڑ دیے۔راجانے اسے پکرنے کی کوشش کی لیکن چناسانب پسل کراس کی گرفت سے فکل گیا۔

راجا کی کردن سے خون بنے لگا۔ راجا خوف و دہشت ہے چنا جا ہتا تھالین بدلک رہا تھا جیےاس کی آ واز گھٹ مئی ہو۔ کچھ لمح اس کے ہاتھ سننی انداز میں معلےرہے۔ چرآ ہتہ آ ہتدای کے جم می نیلاہث وور کی اوروہ دھرام سے زمین برگر پڑا۔اس کی آ تھے میٹی کی پیٹی رو تی تھیں۔سانپ اپنا کامختم کرکے واپس ای جگه آیا۔ پراس کا جم ای طرح تھنے لگا پروہ سیب ك اعدداخل موكيا \_كوئى سوج مجى نبيس سكما تها كدراجا ك موت ال طرح بوجائے كى۔

Dar Digest 132 November 2014

جى مباراج! آپ <u>جمعے ب</u>نا ئميں كدوہ غاص كام كيا ''سنو! یہاں سے بہ فیصلہ کرکے اٹھو کہتم کو جو پچھ میں کہوں گا اسے انجام دے سکومے یانہیں۔' "فیملہ آپ کریں مے مہاراج۔ جب آپ نے بلديو يرمجروسا كيا بي تو محراس نصلي كى بات ندكري-بلد ہوکا فیصلہ وہی ہوگا جومہاراج کے ہونٹوں سے تکلے گا۔" ''بدھائی ہو بلدیو بھائی بدھائی ہو۔ میں جاہتا ہوں کہ یانڈوؤل کا وجود صفحہ ستی سے مث جائے اور تخفیے اچھی طرح معلوم ہے کہ ارجن اور اس کے بھائی راجا بنڈا کی حکومت ہر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔حالانکہ را جا پنڈ ا کا بھائی ابھی جیتا ہے اور حکومت کے لئے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو مہاراج چر برج کا سب سے بروا بوتا میں ہول اور حکومت مجھے ملنی جائے۔ یہ حکومت پنڈا کی اپنی نہیں ب كهجواس كے بيوں مين آساني سيسيم موجاتي-يہ پنڈاکے باپ کی ہے۔اور پنڈاکوای کئے می تھی کداس کا حقدار آ تھوں ہے اندھا تھا۔اب بیتن میرا بنآ ہے۔ بیارجن حکومت کا حقدار کیوں بن رہاہے۔" "آپ فیک کہتے ہیں مہاراج۔" ''اس کا مطلب ہے وہ ہاغی ہے۔ باغیوں کی سزا كيابولى ببلديو-" «موت سركارموت\_"بلد يوچندسفاك ليج ميس بولا\_ " ہم جاہتے ہیں کہ بیموت اس طرح واقع ہو کہ مارے یا جی کو بھی یا نہ جل سکے۔ای لئے میں نے حمهين تكليف دى ہے۔" "ابیا ہی ہوگا مہاراج ..... بلد ہو کے لئے کیا علم ہے۔بلدیووی کرے گاجومہاراج جابیں گے۔" "سنوا مکان تعیر کرنا تہاری ذمہ داری ہے۔ جہاں یا تڈو جائیں مے۔تم اس میں جومصالح استعال كروك وه رال اور راكه كا مونا طائي- يد دونول چزیں چنگاری دکھانے سے بی بجڑک اٹھتی ہیں۔ پھر يوں ہوگا كەايك رات يانثروؤں كايد كمرجلتى ہوئى مضعل

وہ رہتے نہیں بھائے جوان کے اور پنڈا کے درمیان تھے۔ یا نچوں ہی باغیوں کی شکل میں نظر آنے لکے اور حکومت کو حرائے کے منصوبے بنانے لگے۔جن کاعلم اكثرآ شركوموجاتا تعارات بية جل كياتها كدوه بجحهنه کچے ضرور کر ڈالیں گے۔ادھر در بودھن بھی خاص طور ہے، س بارے میں سوچ رہاتھا۔ آشتر اچھی طرح جانتا تفا كدا كرور بودهن ياغذول كى تبابى براتر آياتو ياغذول كوجان بيانا ببت مشكل موجائ كاادروه نبيس حابتاتها كه جنك ك شط بحركين - آخراس نے فيمله كيا كه یا غروں کوشہر بدر کیا جائے۔لیکن جب در بودھن کواس بأرے میں بتا چلا كة آشر باغدوں كوشرے باہر آباد كرد باع تواس في معمارون كرمر براه كواين ياس بلاليا \_ان مي بلديوچندسردار تفا\_وريودهن في كهاك یا تدول کے لئے شہرے ہا ہر کھر تعمیر کریں۔اور جب بلد ہو چنداس کے یاس پہنچا تواس نے کہا۔ "بلد يوميرا يا اندها ب-اوراندها مونے كى وجه ہے مہاراج چر برج نے انہیں حکومت سے محروم کردیا تھا۔ لیکن جب اس کے باس در بودھن کی آ تکھیں پہنچ كني او بنداكى حكومت بنى اس كے ياس آعلى-اگر آ شر حکومت کے قابل ہوتا تو پہلے بی حکومت اے كيول نبل جاتى -جبكه وه حكومت كاحقذار بھي تھا۔تم سمجھ محے ہو کے کہ میں کیا کہنا جابتا ہوں۔اصل حکومت آشری نبیں بلد میری ہے۔ · "اوش مباراج .....اوش ..... بي بات من بي كيا سب جانے ہیں۔ 'بلدیو چندنے کہا۔ "تو چرتم يد بحى جانت موسك كدراجاؤل كحم زندگی کی امانت ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان سے امانت کو بیٹے تو پراہے موت کے سوا کھ نہیں ملا۔" بلد ہو چندنے ممری نگاہوں سے در بورص کود یکھا۔ عالاك آ دى تفا مبحد كما كدور بودهن كوئى خاص بات كهنا عابتا ہے۔اس فے محراكر كردن بلائى ۔اور بولا۔ "بال مهاراج! يس جانيا مول-"

Dar Digest 133 November 2014

" اورتم ہمارے خاص آ دی کہلاؤ، میں بیرچا ہتا ہوں۔"

نہیں کی اس کے ہاوجودوہ لوگ ہمیں منفیستی ہے مٹادینا جاہتے ہیں اور ان کی پہلی خواہش ہے کہ حکومت کودشمنوں سے محفوظ رکھا جائے اور ہم لوگوں کو جوسلطنت کے دعویدار ہیں کچل دیا جائے۔ تا کہ سلطنت خطرے سے محفوظ رہ جائے۔اس سلسلے میں ہم ان کی آنکھوں کا سب ے برا کا نا ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو جا ہے کہ اس سلسلے میں خاموثی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں تا کہایک مضبوط حثیت ہے ہم اپنے اس دعوے کا ظہار کریں جوہمیں اس حکومت پرہے۔

رانی گفتی جو بنڈا کی ہیوی اور یانچوں بیٹوں کی مال تھی۔ سوچ میں ڈوب گئی۔اے دکھ ہوا تھا کہ اس کے سور مباشی تی نے بھی آشتر کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جواس کے یااس کی اولاد کےخلاف ہوتالیکن ور بودهن نے باپ کی فہد یا کروہ سب پچھ کرڈ الاتھاجو ابوں کے ساتھ نی کیا جاتا۔ تب اس نے کہا۔ "ميرے بيۇں پہلے جھےتم يه بناؤ كهتم لوگوں كا

> اراده کیاہے؟" ارجن آ مے بڑھااور بولا۔

"ا تا كياتهين معلوم بكاس كمرى تغير من كيا استعال کیا گیاہے۔"

'' كيامطلب ارجن؟'' راني كنتي جيران ره مي هي -"ما تاجی بی کھر دال اور را کھسے بنایا گیاہے۔ سواب ہم لوگوں کو جا ہے کہ ہم خود اس کھر کو آگ لگادیں اور خاموتی کے ساتھ یہاں ہے ہیں دورنکل جائیں۔ مجھے جوبا تنيي معلوم بوني تحيس وهيدين كرجيل نامي أيك عورت مارے کریں آگ لگانے کے لئے مخصوص کی تی ہے۔ وواسينديا في بيوں كساتھ يهال آئے كى اوراس كركو را کھ کا ڈھر بنا کر چلی جائے گی۔ مرہم اس شہرت سے فائدہ اٹھا تیں مے، بھیل اور اس کے بیٹوں کوجلا کررا کھ كرديں مے۔ تاكہ جب جلے ہوئے كمرسے ان كى لاشيں ملیں تو لوگ یمی مجھیں کہ یا نڈوں کا خاتمہ ہو کیا ہے۔" رانی کنتی نے بدبات پند کی اور یمی موا یا عدوں نے بھیل اوراس کے یا ٹھوں بیٹوں کواس مکان بنس زعرہ

**میں تبدیل ہوجائے گا اور بنڈا کی اولا دکوحکومت ملنے کا** قصہ فتم ہوجائے گا۔ اور یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ہاں تہارے ساتھ کام کرنے والے معمار اور کارمگر تہمارےساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں مے؟"

"أباس كى چنانه كريس مهاراج! بس مجهم

"بال بيهاداكام بكهم تمهين من مي ركيس" " تھیک ہے مہاراج! آپ جو تھم دیں مے وہی ہوگا۔" " چنانچہ اس طرح یا غذوؤں کوشمر سے نکالامل حميا .....ليكن وه خاموش تقے وه جانتے تھے كہ حكومت آشتر کی ہےاور در بودھن کا اپنا بھائی ان کا دشمن ہے۔وہ مرطرے ہے ان کے خلاف کام کرسکتا ہے۔ جنانچہ انہوں نے ممی بھی سلسلے میں سر مشی نہیں کی اور خاموشی ے اس کھر میں ملے گئے جوان کے لئے رال اور را کھ ے تغیر کرایا گیا تھا۔ لیکن کچھ تجربے کاروں نے مکان ہے اٹھنے والی خوشبو اور اس کی تغییر کے لئے استعال ہونے والی مصالحوں کوغور سے دیکھا تو انہیں یا چل میا کہ مکان کی تعمیر میں رال اور را کھ استعال کی گئی ہے جو سن بھی وقت ہلکی می چنگاری سے بھڑک سکتی ہے اور یوں پنڈا کی تمام اولاو، رال اور راکھ کے بنے ہوئے اس مکان میں را کھ بن سکتی ہے۔

چنانچة تمام باغرے چو كنے ہو گئے۔وہ شديد خوفزده ہو گئے تھے اور ون رات خوف سے جاگ کر گزارتے تھے۔ حالانکہ وہ جرأت مند تھے لیکن آشتر کی حکومت نے انہیں بلا کرر کودیا تھا۔

تب ایک رات ارجن نے اینے جاروں بھائیوں بميم سين، بديشتر، سبد يواور نكل كوجع كيا اورايي مال رانی گنتی کوچھی بلایا۔

مي ايك بار پرحمبي راجه د بتر آشتر اور در يودهن کے اس خیال سے آگاہ کرنا جاہتا ہوں کہ وہ لوگ مارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے باپ کے سکے بمائی ہیں۔ہم یا عدووں کو اپنا بدترین وشمن سجھتے ہیں۔ حالا تک مارے باپ راجہ پنڈانے ان لوگوں کے ساتھ بھی برائی

Dar Digest 134 November 2014

FOR PAKISTAN

جلادیا، بورامکان آن کی آن میں شعلوں میں گھر <sup>حم</sup>یااور جمیل اینے یا نجوں بیؤں کے ساتھ آگ میں جل کر خاک ہوگئی۔ در بودھن کے جاسوس نے اس عورت اور اس کے بانجوں بیوں کے جلنے سے سیمجماک باتات ا بنی ماں سمیت جل کر ہلاک ہو مجئے ہیں، در پودھن کو بیہ

س كربهت خوش موكى ، ان كى دلى مراد برآ كى تقى \_اب

روئے زمین بران کا کوئی دشمن نہیں رہاتھا۔وہ اینے آپ كودتمن كي خوف سي محفوظ سجھنے لگے۔

دوسري طرف بإنثروايني وضع قطع بدل كراورنام تبدیل کرے جنگل سے شہر میں آ گئے اور کنیلا میں آباد ہو میں۔ بیمقام ہندوستان کے ضلع فرخ آ بادی محصیل قائم لیج میں واقع ہے اور آج کل اس کانام کنیل ہے۔ لنیل بھی کر یا نڈوں نے بہاں کے راجہ کی لڑک درویدی سے مشتر کہ شادی کرلی، لعنی یانجوں بھائی ورویدی کے بی تھے۔ان کے نزدیک بیمشترک شادی ہا ہی اتحاد و محبت کا سبب تھی۔ درویدی کے متعلق بیا طے کیا گیا کہ وہ ان بھائیوں کے ساتھ بہتر بہتر روز ہاری باری سے رہا کرے۔ چنانچہ بانڈوایک نی حیثیت سے لنبل میں مشہور ہونے لگے۔ان کی شجاعت اور اقبال مندی کے قصے دور دور تک چیل گئے۔ باغدووں کی پیٹانی سے اقبال مندی کے آٹارنمایاں تھے۔اس لئے ان کی عظمت اور شان دن بدن پر هتی رای -ان کی شان کے قص کنیل سے نکل کردوروور تک پھیل استے اور جلد ہی بياطلاع كوروۇل تك بھى پہنچ كئى۔

در پودهن کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہیں تھا، اب وہ دشمنول سے محفوظ تھا اور راج یاٹ کے کاموں کونہایت ولچیں سے انجام دے رہا تھا۔ رانی کندھاری بھی بہت خوش محی-اس کا باب راجه فندهار جو فندهار کا راجه بھی تھا۔ در بودھن کو حکومت مل جانے کی خوشی میں بے شار تحائف کے کر پہنیا تھا۔اس نے تنہا بورراج کی توسیع كے لئے بے شارمنعوب اورائي مددكى بيشكش كردى۔ رانی کندهاری برطرح سے اپنے باب کے ساتھ تھی اور ووسب کھ کرنے کے لئے در بودھن کو مجور کرتی تھی جو

ں کا باپ کہتا تھا۔ آشتر کی حیثیت سرف ایک مہر۔ کی تھی جوان ماں بیٹوں کے کہنے پر ایک خانے ہے دوسرى خانے تك جل رماتھا۔

در بودھن اپن سلطنت کومضبوط کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔اس نے ایک ایسانظام قائم کیا تھا جس سے اے قرب و جوار کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں، یا نڈؤں ہے تو اب اس کا ذہن صاف ہوگیا تھا۔ ان سب کا سنسار میں اب کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لئے ان کی طرف سے وہ نے نگر ہو گیا تھا۔

کین بیایفکری زیادہ عرصے تک ندر ہی۔ آہشہ آ ہتہالی خبریں ملنے لگیں جن سے در پودھن شفکر ہونے لگا سے ملم ہوا تھا کہ کنیلا اور اس کے قرب وجوار میں یا نچے ایسے بھائی ابھررہے ہیں جن میں یانڈؤل کی ی خصوصیات نمایال ہیں، کوان کے نام بدلے ہوئے ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ راجہ پنڈا کی اولا دہیں سے ہوں۔جن کے نام ارجن بھیم سین ، جدہشتر ،نکل اور سهديو تقر

چنانچہ در بودھن نے اس واقع کی تحقیقات کرنے کے لئے چندافراد کو محص کردیا اوراس کے آ دمیوں نے اسے جو اطلاعات ویں وہ بری ہی تعجیب خیزتھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یا نٹروں کے چلنے کی اطلاع غلط تھی۔ وه ابھی تک زندہ ہیں اور کنیل میں مقیم ہیں۔ان یا نچوں بھائیوں نے کٹیلا کے راجہ کی بٹی درویدی سے باہمی شادی کرلی ہے۔ در بودھن کو بیرساری تفصیلات س کر بری تشویش ہوئی۔اس نے سوجا کہ یا غروں نے اپنی جرأت مندى سے حالات كا مقابله كر بى ليا۔ وہ حلنے سے بھی نے مئے اور انہوں نے ایک الی مضبوط حکومت بھی حاصل کر لی جوآ مے بڑھ کر تنہا پور برحملہ بھی کرعتی ہے۔ چنانچہ اس نے دن رات کوئی نی حال چلنے ک كوششين شروع كردين-

اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا اور اپنے چھا زاد بھائیوں سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی کوشش ک ،اوران کی طرف دوئ کا ہاتھ برد ھایا اور انہیں تنہا ہور

Dar Digest 135 November 2014

یا عرووں نے کوروں کی بیدوئ قبول کرلی اور تنہا *يورجا ڪنجي*۔

در بودھن نے ان کی بڑی آؤ بھکت کی اور خاصی خاطر تواضع کی۔ دونوں خاندانوں میں حکومت کی تقسیم ك بارے من فيعله موار طے يديايا كدائدر بت جے اب برانی دیل کہا جاتا ہے مع آدمی سلطنت کے یا نثروؤں کے قبضے میں رہے گی اور تنہا بور کوروؤں کے ز ریکین رہے گی۔ حکومت کی اس تقسیم کے بعد سلطنت کے بہت سے امیروں نے یا نڈوؤں کی اقبال مندی، جرأت مندى اور بلندظر في كود كيه كران كي اطاعت تبول كرلى-اس ير در بودهن بظاهر تو خاموش ر باليكن اس کے اندر خاصی تشویش بیدا ہوگئ۔ وہ دل ہی دل میں یا مڈوؤل کی تباہی کے منصوبے بنانے لگا۔ راجہ آشتر جو صرف نام كاحكمران تفااور يح مج كا ندها حكمران تفااس کی حیثیت تو ایک طرح ہے ختم ہو کررہ گئی تھی اور لوگ اب در بودهن کوی را جا سجھنے گئے تھے،لیکن در بودهن کے دل کی حالت بہت خراب تھی۔

یا نڈووں کے ساتھاس نے جو کچھ کیا تھااس براس کا دل ندامت کرنا تھالیکن حید کی آگ اس کے وجود کو جلا کر خاکسر کئے دے رہی تھی۔ امیروں اورسلطنت کے بوے بوے لوگوں کی اطاعت پر بظاہروہ خاموش ر ہالیکن اس کے دل میں یا غروؤں کی جابی کے بہت ہمنعوبے تھے۔

دوسری طرف ارجن، جدہشتر اوراس کے سارے بھائیوں نے ال کرسلطنت کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی فوجوں کو لے کر مختلف علاقوں کی سمت چل یڑے۔ چونکہ بھگوان بھی پانڈ وؤں پرمہربان تھااس کئے یا عرووں نے جوسو جا وہی ہوا۔ جاروں باہمت بھائیوں نے بھلوان کی مدد سے ساری دنیا میں اپنا نقارہ بجادیا اور ہر ملک کے فر مانبرداؤں ، امیروں اور راجاؤں کو اپنامطیع اور فرما نبردار بناليا۔ بير جارول بمائي فتح ونفرت سے كامياب وكامران ہوئے اوران علاقوں سے جوانہوں

نے گئے کئے تھے بے شارزر و جواہرات لے کراپے دارالحکومت اندر پت میں پنچے۔ان کے پینچنے پران کا معظيم الثان استغبال كيا حميا أوران كابتمام من جثن بوي تزك واحتشام كيساته منايا حميار

در بودهن نے جب یا غروؤں کی بیشان، بیعظمت اور رعب وجلال و یکھا اور ان کی سلطنت کی وسعت پر نظر کی تو اس کے دل میں حمد کی آگ بجڑک اٹھی۔ ایے دشمنوں کوختم کرنے کا خیال اس کے ول میں تیزی ے سراٹھانے لگا اور این اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ طُرح طرح کی تدبیریں سوچے لگا۔

ور بودھن کے در بار میں بہت سے مکار، حیلہ باز قتم کے لوگ جمع تھے، وہ دن رات ان سے مشور<sub>ی</sub>ے كرنے لگا۔ اس كے دل يس شديد خوا بش تھى كمكى طرح بإنثروؤن كااقتذار اورا قبال فتم كردے اور اين سلطنت كورسيع تركر \_\_\_

جالاک درباریوں نے بالآخر در بودھن کو ایک مشورہ دیا اور اس مشورے بر عمل کرنے کے لئے ور بودھن دن رات غور وخوض کرنے لگا۔

اس زمانے میں جوا کھیلنے کارواج عام تھا۔ جالاک وربار یوں نے در بودھن کو جوئے میں کورؤل کی قسمت كا يانسه يلننے كامشوره ديااورايك خاص تتم كى چوسر يرجوا کھیلنے کو کہا۔ اس مقصد کے لئے پدیلے بایا کہ جوا کھیلنے کے لئے ایک ایا یا نسر بنایا جائے جو ہر باروشن کے خلاف يؤنے۔

ور بودھن کو بہ جویز بے حد بہند آئی اور اس نے اس خاص مے بانسہ ہے جدہشتر ،ارجن اوران کے باتی بھائیوں سے جوا کھیلنے کا ارادہ کیا۔

جب بیسب کھے طے ہو گیا تواس نے بوی لجاجت اور ملائمت کے ساتھ جدہشتر ، ارجن اور ان کے بالی بھائیوں کو تنہا پورا نے کی دعوت دی۔

جدمشر جواب اندریت کا راجه تها، این چازاد بھائی کی مکاریوں کونہ مجھتا تھا، اپنی بے خبری میں تنہا پور پہنچا تو در بودھن نے اس کی بردی آؤ بھکت کی اور خوب

Dar Digest 136 November 2014

ای طرح وقت گزرتار با\_ور بودهن راج کرتار با\_ يهان تك كدباره سال كزر كي -بارہ سال بورے ہو چکے تھے۔ پانڈے دکن کے قریب ملک وائن میں آئے اور یہاں انتہائی ممامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے لگے۔

در بودھن نے اپنے چھازادوں کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی ۔لیکن اے کہیں ان کا سراغ نیہ طا اور پھر بإنثرے جب حسب شرط ایک سال تک مکمنا می کی حالت میں رہےاور جب جلا وگنی کی تمام شرا تط پوری ہوگئیں تو پایڈوؤں نے اس وقت کے ایک بہت بوے محف کو ا یکی بنا کر در بودھن کے در بار میں بھیجااور ملک کی واپسی كامطالبه كيار

در بودھن یا شروؤں کی زعر کی کے بارے میں س كرسششدرره كياتها-اس ك وہم وكمان ميں بھى نہيں تھا کہ بانڈے اس طرح واپس آ جا تیں مے اور پھر ایے ملک کی واپسی کا مطالبہ کریں مے۔ اول تو وہ ان باره سالوں میں یانڈوؤں کو بھول ہی گیا تھا۔ادراہے دور حکومت میں اس نے بے شار فتو حات حاصل کی تھیں اوراس کارواج دور دورتک پھیل گیا تھا۔اب میدیا نڈے نجانے کہاں ہے آ مجے تھے۔

چنانچه در بودهن بھلا اس بات کو کیسے شکیم کر لیتا۔ اس نے اس مطالبے کوردکردیا جس کا متید بیہ ہوا کہ یا ترووں نے جنگ کا اعلان کردیا۔

در بودھن کوائی فوجوں پر بروا ناز تھا، اس نے اپنی فوجوں کوسامان جنگ ہے آ راستہ کرناشروع کردیا۔ کیکن رانی کندھاری اس جنگ کا سن کر بے حد يريثان ہوگئی تھی۔

راجا كندهارمر چكا تفااوراس وقت اس كا بمأتى کندهار پر حکمرانی کردہا تھا۔ یہ ایک طرح سے در بودھن کا آلہ کارئی تھا اور ہمیشہ اس کے آ مے سر جهكائ ربتاتها

رانی کندهاری آب خاصی بوزهی موچکی تھی لیکن

ا پھی طرح اس کی مدارت کی۔ اس نے ان یا نجول بعائیوں کے اعزاز میں بری بری دعوتم کیس اور سارے امراءاوررؤساء سيربر برفخر كساته ملايا-جيس ان سے برااس کا مدرداورکوئی نہیں ہے۔اس نے بوی عظمت كا اظهار كرت موئ يدبعي كما كديد يانجول میرے بھائی ہیں اور اس نے اپنے یا نچوں بھائیوں کاحق تتلیم کرتے ہوئے حکومت تقیم کردی ہے۔

لوكول في اس بات كابراج جا كيا اورخود جد بهشتر اور اور کے بھائی بھی اپنی بیشان وعظمت د مکھ کر پہلے سلوک کوبھول گئے ، کیونگہ وہ سیجے تھے۔

تفری کے طور پر در بودھن نے جدہشتر کو جوا کھیلنے کے لئے کہا۔ پاغدووں کو چونکہ در بودھن کی عماری کا معلوم نہ تھا اس کئے وہ بغیر کسی حیل و جت کے جوا کھیلنے کے کئے راضی ہو گیا۔ اس پر در بودھن نے اپنا وہی مخصوص بإنسه نكالا اور كهيلنا شروع كرديا بتعوزي بي ديريش پانڈواپناسب کچھ ہار بیٹھے۔اوراب بات ملک و مالک پر جا پینجی لیکین پانسہ جب بھی پڑتا در پودھن ہر چیز کا مالک بنا چلا گیا۔ لیکن در بودھن نے اس پراکتفائیس کیا۔

جب یا نجول بمائی اپنی بیوی درویدی کوسمی مار مے تودر بود صن في ايك آخرى بازى اس شرط يراكان كوكها كداكر باغذ وجيت جائيس توانبيس إن كاسب باراموا مال وملك اور بيوى واليس كردى جائ كى اوراكر بارجا كيل تو وہ آبادی چھوڑ کرجنگل میں چلے جائیں اور وہال بارہ سال تک پرندوں اور چرندوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور جب جلا وطنی کی بیررات ختم موجائے تو واپس وہ آبادی مین آئیں اور ایک سال تک ممنا می کی زندگی بسر كري كى يربيطا برند ہونے ديں كدوه كون بي إورا كر بدراز كل كيا توانيس محرباره سال جلاوطني بعكتني موكى\_ بدقسمت یا نڈواپنی سچائی کی وجہ سے اور در بودھن ک جالاک، مکاری اور جالبازی کی وجہے بیآ خری بازی مجی بار مے۔ شرط کے مطابق انہوں نے شرک سکونت ترک کر کے جنگل میں بسیرا کرلیا اور یوں بارہ سال کے لئے در پودھن نے پانڈوؤں سے اپنی حکومت

Dar Digest 137 November 2014

مانے برہند نہ جائے اور کم از کم ستر یوشی کے لئے پھولوں کا ایک ہار پہن لے۔ در بودھن نے اس حفس كمشور بيمل كيا-

رانی کندهاری نے جاب ممل کرنے کے بعد جب در بودھن کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک دلدوز چخ نکل گئی۔ وہ سمجھ کئی تھی کہ پھولوں کا بیہ ہار جن جن حصول کواس کی نگاہوں سے چھیائے ہوئے ہے وہی اس کی موت کا ہاعث بن سکتے ہیں۔اب کچینیں ہوسکتا تفاتقا\_جوہونا تھاوہ تو ہوہی گیا۔

. عظیم الثان معرکہ جنگ شروع ہونے والا تھا۔ دونو ل نشکر آ منے سامنے آھے تھے۔ یہاں تک کدونت آ مياجب انبين جنگ كرناهي\_

بعظیم الثان معرکہ جنگ دکل جک" کے شروع كے دور ميں بريا ہوا۔ دونوں الكراس برى طرح ايك ووسر برحملة ورجوئ كدالا مان الحفظ

افخارہ روز تک سے جنگ جاری رہی اور اس طرح سے ہوئی کہ دونوں طرف کے نشکریوں کو حریفوں اور حليفول مين انتياز كرنامشكل موكيا\_

اس جنگ میں کوروؤں کی طرف سے شامل ہونے والالشكر كمياره كشون براور بانذوؤب كى طرف سے شامل ہونے والا لفکر سات مثون پر مشتل تھا۔ مثون کی اصطلاح کےمطابق ایک کشون اکیس ہزار چیسوبہتر قیل سوارول، اینے ہی سانڈ سواروں، پنیسٹھ ہزار چودہ سو محوژے سواروں اور ایک لا کھنو ہزار جارسو بچاس بیادہ ساہیوں پرمشتل ہوتا ہے۔اس خوفتاک جنگ میں اس بحاری تعداد میں سے صرف ہارہ آ دی زندہ بے تھے۔ جاراً دی کوروں کے تشکر میں سے جن کے نام پینتھ۔ ایک برہمن کریا جارج جوفریقین کا اُستاد تھا اور ما لك سيف وقلم تفار درون نامي ايك عالم كابيثا اشوتفا مان جو کریا جارج کی طرح فریقین کا استاد تھا۔ کرت برمال نامی ایک مخص جو یادو خاندان سے تعلق رکھتا تھا اوردر بودهن کے باپ کارتھ بان جس کانام تجی تھا۔ آ کھ آ دی یا نڈووں کے لئکر میں سے بچے تھے۔

در بود هن مهاراج کی تلاش میں انہی عاروں تک می تھی۔ عارکے ماس پہنچ کرمعلوم ہوا کہ دھن راج مہاراج ای جرے میں ہیں۔ حالانکہ تعور ے عرصے پہلے دھن راج مہاراج ایے جرے سے باہرآئے تھے۔ رائی کندهاری ان کے باہرآنے کائ کرسششدررہ کی تھی۔ طویل عرصے کے بعد دھن راج مہاراج کی بات کانوں میں یوی تھی۔ حالانکہ آخری باراس نے انہیں بڈیوں کے پنجر کی شکل میں دیکھاتھا۔لیکن سادھوسنتوں کی باتنی سادهوسنت بی جانیں۔رانی کندھاری کوانداز ہ تھا کے دھن راج مہاراج بہت بوے رشی اور منی ہیں۔اس لے ان ک موت کے بارے میں پھے کہانیں جاسکتا۔

چنا نجداس بار بھی وہ دھن راج مہاراج ملنے سے معذور بين اوروايس اين كل مين أحمى \_

ایک طرف در بودهن این فوجوں کی تیار پوں میں معروف تھا اور مہا بھارت کی تیاریاں ہور بی تھیں اور دوسرى طرف سے رانی كندهاري سادهوسنتوں سے اور جادو اونونوں سے اس جنگ کورو کنا جا ہتی تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ در بودھن اس جنگ میں مارا جائے گا۔ مالانکداس کے باتی ہے بھی جنگ میں شریک ہونے كے لئے تيار تھے ليكن اسے سب سے زيادہ در بودھن پیارا تھا اور وہ در بودھن کی زندگی کے بارے میں سخت خلفشاركا شكارتمي

انمی مالات میں اس کی ملاقات ایک ایے سادھو ہے ہوئی جس نے انہیں ایک خاص بات بتائی۔ سادھو نے رانی کندھاری کو بتایا کہ اگر رانی کندھاری ایک فاص جاپ کرنے کے بعداے بیٹے کو ير مندد كي لي الود وريودهن كابدن ان تمام آفات س محفوظ موجائے گا جواس پرنازل مونے والی موں کی۔ رانی کندهاری اس پر تیار ہوئی اور اس نے در بودھن کوہدایت بھیج دی۔ لیکن ایک بہت بوے مخص نے جوان کے لئے اوتار کی حیثیت رکھتا تھا۔ در بودھن کومشورہ دیا کہوہ مال

Dar Digest 138 November 2014

کی آزادی اور افتخار کا ہاعث بے اور ظاہر ہے سیا مندوستان بھی انہی کی اولادوں سے آباد موا۔طوفان كے بعد حضرت اوح نے اپنے متنوں بيوں يعني يانث، سام اورحام کوازروئے تھی باڑی اور کاروبار کا حکم دے كرونياكے جاروں اطراف رواندكيا۔

مام حفرت توح کے سب سے بڑے میٹے اور جائشین متھے۔ان کے فرزندوں کی تعداد ننا نو سے تھی۔ عرب کے تمام قبلے حضرت سام کی اولاد کے نام پر ہیں اوران كالسل تعلق ركحة بي اور فحفه جوحفرت سام کے بیٹے ہیں ان کا بیٹا مجم کا مودث اعلیٰ ہے اور فحفہ کے اس بیٹے کا نام کیمورث ہے۔ کیمورٹ کے چھ بیٹے ہیں۔ سیانک، عراق، فارس، شام، تور اور دمنان تحمورث کے بیٹے جس جگہ گئے وہ جگہان کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انہی کی اولاد آیاد ہوئی۔سیا تک كے بوے بينے كا نام موشك تھا اور مجم كے تمام باوشاہ "روجر" تكاس كى اولاديس سے بيں۔

حفزت نوح کے دوسرے بیٹے یانث ہاپ کی ایما يرمشرق اور شال محة اوروين آباد بو محة -ان كے بال بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں یعنی مغل، از بك تركماني سب انهي كي اولا ديس سے بيں۔ یانث کے دوسرے مشہور میٹے کا نام چین ہے۔ ملک چین کا نام ای پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آررکی ہے۔اس کی اولاوشانی ملکوں کی سرحد پر بحیرظلمات تک آبادہوئی۔اہل تاجیک بھی ای کی سل سے ہیں۔

حضرت نوح کا تیسرابیا حام اینے والد حرام کے علم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف کیا اوراس کوآ باداور خوشال کیا۔ حام کے چھنے تھے۔جن کے نام یہ ہیں، مند، سنده ، جبش ، انرچ ، هرمز اور بویه ، ان سب بیوْل كے نام راكك شرآ باد بوار حام كےسب سے بوے مِيع مندنے مندوستان ملک اپنایا اوراے خوب آباداور مرسبزوشاداب كيا-

عام کے دوسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ میں

یا ٹچوں یا تڈ و بھائی۔ سا تک نامی یا دوخاندان کا فرداور در بودهن كاسويلا بعالى بويو چهادرآ مخويس شرى كرش جو ابني شمرت كى وجدے بے نياز بيں۔ در يودهن كاسوتلا بمائی ایک بنے کی بنے سے پیراتھا۔

شری کرش اس زمانے میں سادھو کی حیثیت رکھتا تھا، لوگ اے اوتار مانتے تھے، اس مخص کے بارے میں بے شار روایتی مشہور تھیں۔ ان کے بارے میں مختلف عقیدے مروج ہیں۔بعض انہیں دنیا بھر کے تمام فربیوں کا سردار اور حیلہ گردوں کے اعلیٰ مانتے ہیں اور بعض ان کی پیمبری کے قائل ہیں اور بعض انہیں بھگوان کااوتار سمجھ کران کی پرسٹش کرتے ہیں۔

مہا بھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آ عمیا تھا۔ در بودھن کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے فشکری اور خاندان کے لوگ بھی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ کورووس کے خاندان کی جابی اور در بودھن کے قل کے بعد یا ترووں کے خاندان کا جڈہشتر ممالک ہندوستان کا فرمازوا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا، مہا بھارت کے بورے تمیں سال تک جڈ مشر نے حکومت کی ۔لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود بی دنیا کی حقیقت اور ماہیت برغور کر کے تحت سے کنارہ کئی اختیار کرلی۔ اس نے جاروں بھائیوں کوساتھ لے کر کوشٹشنی میں بقیہ زندگی گزاردی

اوراى عالم يس دنيائے فائی كوفير بادكها-اس کے بعد جد مشتر کے چھا زاد بھائیوں نے حکومت کی۔ پھر یانڈ وؤں کے خاندان میں ارجن کی اولاد می سے تیسری سل میں ایک اڑکا پیدا ہوا۔ بیاڑ کا برطرح ک ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال تھا۔ نہایت عاول اورانساف پندتھا اوراس کے دور میں کماب مہا بھارت للعمائل -جوايك خفس مشم ناى في العمامي -

مندوعقیدہ جو کچھ بھی کہتا ہو جاراعقیدہ اس سے مخلف ہے۔ ہماراعقیدہ توبیہ کردنیا میں حضرت آدم سے پہلے کوئی خاکی نہیں پیرا ہوا اور طوفان نوح کے بعد حغرت نوح کی اولاد یعنی سام، یانث اور حام اس دنیا

Dar Digest 139 November 2014

یرس حکومت کی اوراس کے عبد حکومت میں ہندوستان ک حالت بالکل بدل عی-اس نے شابان ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص ومحبت کا ہرتاؤ کیا۔لیکن چھے دنول کے بعداس کا معتبحہ ناراض ہو کر فریدون کے یاس چلا گیا اور اس کے اپنے بچاکے خلاف مدد کی درخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بڑی فوج اس کی مدد کے لئے روانہ کی اور جب اس کی فوج کا سربراہ ہندوستان آیاتواس نے بہت ہے آباد شہروں کو دیران کردیا۔ مہاراج نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے اپنے ملك كالك حصروب كرايخ بيتي كوراضي كرليا اور چند عمده اورقيمتي اشياء فريدون كوبطور تحذيجيجين-مہاراج کے آخری زمانے میں سنگلدیب اور كرنا تك كے زمينداروں في آپس ميں ل كر يورى قوت سے اس کا مقابلہ کیا۔ طرفین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔مباراج کا بیٹا لڑائی میں مارا گیا۔مباراج کی باتی مانده فوج زخمی اور بریشان موکر بھاگ نکلی اور اہیے مال واسباب اور ہاتھیوں کومیدان میں ہی چھوڑ گئی۔ مہاراج نے جب پی خرسی تواسے مخت طیش آیا۔وہ دم بریده سانپ کی طرح نیج و تاب کھانے لگا۔اس جج و تاب اورغم وغصه كا اصل سبب بيرتها كه مركثي دكن كے معمولی زمینداروں کی تھی۔

مباراج نے اس فکست کا انقام لینے کا یکا ارادہ کرلیا۔لیکن اس زمانے میں بادشاہ ایران کے علم سے ایرانی سردارسام بن زیمان مندوستان فتح کرنے کے کئے پنجاب کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھااور مال چند سپہ سالار وبقيہ فوج لے كراس كے مقالج برحميا موا تھا۔ چنانچه مهاراج كواس وقت تك انظار كرنايزار جب تك کہ مال چندسردارے ملے کرکے واپس ندآ میا۔ مال چندایک سپرسالار کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ملک مالوہ ابھی تک اس کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ مباراج کے باس والی پہنچا تو اے دکن جانے کاظم ملا۔ اور اس نے بڑے استقلال اور شان وشوکت کے ساتھ ملک دکن کا فورارخ کیا۔ جب دشمنوں نے اس ک

قیام کیا شخصاور لمان کواہے بیٹوں کے نام ہے آ باد کیا۔ مد ك إل عار مغ مو ي جن ك نام يه إلى-بورب، دكن ، بنك ، اور نهر وال-جو ملک اورشمران ناموں سے مشہور ہیں وہ انکی كآباد كي بوئي إلى-ہو کے بیے دکن کے محر تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام مرہث، کنبروااور تلنگ ہیں۔ آج کل دکن میں جتنی قویم آبادیں ووسب انمی کی سل میں سے ہیں۔ مندكے چوتھے بينے نبروال كے بال بحى تين منے ہوئے ،جن کے نام مجروج ،کنہاج اور مالداج ہیں۔ان میوں کے نام پر بھی مختف شمر آباد ہوئے بہت سے شپروں میں ان کی اولا دیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تبیرے مٹے کی اولاد نے ملک بنگال آباد کیا۔اس کی اولا دیں بھی آج تک بنگال میں آباد ہیں۔ ہندوعقیدے کےمطابق ست یک، ترتیا یک، دوا ر یک اور کل یک آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور کمی بھی یک میں جس مخف کا اختیام ہو،ای یک میں اس مخف کی دوبارہ مود ہوتی ہے اور ان یکوں کے درمیان اتنے طویل برسول كافاصله طع موتاب كمانسان تصورتبيس كرسكا-ببرحال یہ ہندوعقیدہ ہے اور چیا کی کی کہانی بھی اس عقیدے سے تعلق رقمتی ہے۔ مہا بھارت ہو چی۔ ہندوستان میں کوروڈل کا یانڈوؤل کا دور ختم ہو گیا مہاراج کی حکومت آئی۔ جنہوں نے حکومت کے مرداروں اوراینے بھائی بندوں کی مدد سے اورمشورے ے حکومت کی ہاگ ڈورائے ہاتھ میں لے لی ،اور ملک کو آباد کرنے اور حکومت کو بہترین طریقے پر چلانے کے لئے بخت محنت کی۔ مہاراج نے زراعت کی طرف مجى بهت زياده توجددى اورب شارئ شهرآ باد كئا ان في شرول من بهارآ بادكاذ كركرنا بحى ضرورى ب-مہاراج نے دور دورے الل علم کو بلوا کراس شرکو آباد کیا۔ شمر می بے شار مدرے اور عبادت گاہیں بنوائي اورنواحي محاصل كى آمدنى كوان عبادت كابول كے معارف كے لئے وقف كرديا۔ مهاراج نے سات سو

Dar Digest 140 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

یماں تک کہ شہر کا بھیلاؤ تجیس کوں تک بڑھ کیا۔ راجہ سورج کی مدت حکومت دوسو بچاس برس ہے۔ اس مت كے بعداس نے انقال كيا۔

راجه سورج ابراني شاه كيقباد كالهم عصرتها اور هرسال اے خراج ادا کرتا تھا۔ راجہ سورج کے ہاں پینیس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے بدالبراج تھا اور جوراجہ سورج کے مرنے کے بعداس کا جاتھیں ہوا۔

وہ دور جولہراج کوملابت برئ کا دور تھا۔لہراج نے افتد ارسنجالتے ہی این نام کی مناسبت سے ایک شہر آباد کیا۔جس کا نام لہراج رکھا گیا۔ ہندوستان کے اس بادشاہ کوموسیق ہے بہت دلچیں تھی۔اس نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ اینے اس شغف میں گزارا۔ راجرسورج نے ا پنی زندگی میں شہر بنارس کی بنیاد رکھی تھی لیکن وہ اپنی زندگی میں اس شمرکو بسانہیں سکا تھا۔لہراج نے اس شمرکو بسانے کی بوری بوری کوشش کی۔ ببرحال اہراج ایے بے شارنشان چھوڑ کر اپنی حکومت چھوڑ کر کیداد برہمن ك باتفول مارا كميا -لبراج في جبيس سال حكومت كى -کیدارنے آئیس سال حکومت کی اوراس کے بعد شدکل نے کیدار کو فکست دے کر خود کو ہندوستان کا فر مازوا بنالیا محورنا می شرهد کل کا آباد کرده ب\_شدکل نے مندوستان پر چونسٹھ برس حکومت کی۔

معنكل في بعداس كابيا بربث تخت نشين موا-برجت نے اکیای سال حکومت کی اور مرکمیا۔اس راجہ کی كوئى اولادنبيں تقی-اس لئے اس كے مرنے كے بعد ملك مين طوا كف الملوك كا دور دوره بوكيا \_ تب كھوا به قوم کے ایک محض مہاراج نے تنوج پر قبضہ کرلیا اور مندوستان كاراجه بن حميا\_

مہاراجہ کھوامدنے جالیس سال تک حکومت کی اور وفات یا گیا اور حکومت کی باگ دوڑ مہاراج کی ومیت کے مطابق اس کے بھانچ کیدراج کے ہاتھ آئی۔کیدراج کی موت کے بعدریے حکومت ہے چندنے حاصل كرلى جوكيدراج كاسيهالارتعاراس في كيدراج کے مرتے ہی توت و افتدار حاصل کر کے سلطنت پر

آمدى خرى توبراسان بوكرادهرادهر بعاك فكل مال چندنے فساد پھیلانے والے گروہ کو بری طرح تهد كيا كدان كا نام ونشان تك باقي ندر باراس في جابجا تفاتے اور چوکیاں قائم کیں اور فاتح و کامران ہوکروایس آیا۔رائے میں اس نے گوالیار اور بیانے کے قلع تغیر كروائ اورراك كاعلم جوموسيقى كےنام سے مشہور ب، د کن اور تلنگاہے لا کر ہندوستان میں مروح کیا۔

مہاراج نے سات سوسال عمر یائی ،ان کے چودہ منے تھے۔جن میں سب سے براشیشوراج اینے باب کا جائشین تھا۔ یوں ادوار بدلتے رہے۔ حکومتیں آتی ر ہیں، ختم ہوتی رہیں اور ہندوستان میں بت برسی کا رواج شروع موكيا\_

مہاراج ہی کے زمانے میں ایران سے ایک مخص ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفاب یرستی کی تعلیم دی۔اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کرستارہ برست لوگ بھی آگ کی برستش کرنے لگے۔لیکن اس کے بعد جب بت پرتی کا راج مروج ہوا تو یمی طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ بت یرسی کواس درجہ مقبولیت اس سبب سے ہونی کہ ایک برہمن نے راجہ کواس بات کا یقین ولایا تھا کہ جو محض ایے بزرگوں کوسونا جا عدی یا پھر کی تشبیہ بنا کراس کی پرستش کرتا ہے وہ اس سیدھے رائے پر ہوتا ہے۔اس عقیدے کولوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا برا ایے بررگوں کے بت بنا کران کی پرستش کرنے لگااور البين يوجنه لكا-

اس زمانے کے راجہ خودراجہ مورج نے بھی دریائے النكاك كنار عشرتوج آبادكرك وبال بت يرتى شروع کی اوراس کی رعیت نے اینے فرمازوا کی تقلید کی اور ہر کوئی اینے اینے طور پر بت پری برآ مادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ مواکہ مندوستان میں بت پرستوں کے نوے کروہ پراہو گئے۔

راجه سورج نے چونکہ قنوج کو اپنا دارالسطنت بنالیا تھا۔اس کئے اس شہر کی آبادی میں بے صداصافہ ہوا۔

Dar Digest 142 November 2014

قبصه کرلیا اور راجه بن جیفا۔ بیدوہی یک نفاجس میں در بودهن این غلط فیلے کا شکار ہوا تھا اور رانی کندهاری نے چیا کلی برشتم وْ حایاتھا۔

ہے چند کے دور حکومت میں بہت بڑا قحط بڑا اور چونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہ رکھتا تھا۔اس کئے اس نے عوام الناس کی کوئی بروانہ کی اور خود داوعیش دیتار ہا۔ رعایا کی جانیں ضائع ہوئیں اورا کثر گاؤں اور قصبے تباہ موے۔ اس کے نتیج میں ایک طویل عرصے تک مندوستان شدیدمشکلات کاشکار رما۔ امراء اورسلطنت کے بوے بوے لوگوں نے اس کو خاطر میں لا نا چھوڑ دیا اور ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں ابحرنے لکیں۔ یوں ہے چند بزار مشكلات ميس ير كيار وه اكثر جهوني جهوني بغاوتیں فتم کرنے کی کوشش کرتار ہا۔ لیکن اوگ اس کے سخت خلاف تنے۔اس کی رائی شردھا جوایک چھوٹے سے داجہ بدراج کی بیٹی تھی۔ بوئی زیرک اور مجھدار تھی۔ شردھا ہے چند کی یانچویں بوی تھی۔ اس سے ملے ہے چند جار شادیاں کر چکا تھا۔ ہندو دھرم کے خلاف اس نے بہت ی عورتوں کو بوں بھی رکھ چھوڑ اتھا۔ رانی شروحا زندگی میں صرف تین بار ہے چند کی خلوت حاصل كرسكي تعي-

ہے چند کی اتنی رانیاں تھیں لیکن اس کے باوجود اس کے ہال کوئی اولا رہیں تھی۔ جب رانی شروھااس کی بوی بی تو اس کے مجھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا موا۔ بوں رانی شردھاہے چند کی منظور نظر بن گئی۔

ہے چندئے بیٹے کی پیدائش پر پورے ملک میں خوشیاں منائی تھیں ۔لیکن اس کی خوشیوں کا ساتھ دیے والے بہت كم لوك تقر صرف راجدهاني ميں كھ محرانے ایسے تھے جو جے چند کی خوشیوں میں برابر کے شریک تھے۔ ورنہ زیادہ تر لوگ مرف ہے چند ک فوجول كى دجه سے اس جشن ميں شريك تھے۔ ہے چند کا بیٹا گیارہ سال کا ہوا تو جے چند کو ایک ببت بوے خطرے کا سامنا در پیش ہوگیا۔

میخطرہ راجہ کیدو کا تھا جس نے ہے چند کے خلاف

علان جنگ کرد ما تفات ج چند چونکه اپن پوری زندگی میں سکون نبیں بإسكاتها\_اس لئےوہ صحت كى طيرف سے بھى فكر مند تھا۔ اس کی صحت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے وزراء اور امراءاے مشورہ دے رہے تھے کہ وہ بہن و داراب کے علاوہ راجہ کیدو کو بھی خراج ادا کرے لیکن ایک ہندو راجد كوخراج اداكرناج چندكے لئے بہت بتك آميز تھا۔ چنانچہاس نے اسپنے امراء اور وزراء کی بات ند مانی اور جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا۔

رانی شردها کو بیامید تھی کہ جے چندنے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ جوسلوک بھی کیا ہو پیالگ بات ہے لیکن كم ازكم اس كى موت كے بعد حكومت اس كے سفے تلك د بو کوخرور ال جائے کی اور جب تلک و بوکی حکومت ہوگی تو رانی شردهایقینا ایک مطلق العنان رانی بن جائے گی۔ چنانچه تلک و یو کی تعلیم و تربیت کی ذمه داری اس نے اینے سرلے لی تھی۔ اور تلک و یو کوفنون سیاہ گری میں طاق کرنے کے لئے اس نے بہت سے لوگ رکھے

رانی شردها کو بندت گردهاری لال سے بہت عقیدت تھی۔جو دریایار کے ایک مندر میں جیون بتاتے تصان کی عمر بہت زیادہ ہوگئ تھی۔ سر کے سارے بال ادر بھنویں سفید ہو چکی تھیں لیکن لوگ ان کے کمیان ان كعلم كى بوے قائل تھاور مينے كے يہلے منكل كودريا یار کرے لوگ پنڈت گردھاری لال کے مندر ضرور جاتے تصاوروہاں جاکر پوجاکرتے تھے۔

ہے چند خود بھی گرو گردھاری لال کا بہت بروا عقیدت مند تھااور جب بھی اسے فرصت مکتی وہ ان سے مشورہ لینے کے لئے چلا جا تا تھا۔

ایک بار رانی شردها بھی گرو گردهاری لال کے مندر میں راجہ ہے چند کے ساتھ چلی گئی اور اسے بیڈت محرد حاری لال سے بے حدعقیدت ہوگئی۔ محرود بونے اسے آشیر واد دی تھی اور کہا تھا کہ جلد بی تیرے بہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔اس کا نام تو تلک داہو

Dar Digest 143 November 2014

ركهنا اور داني شردهائ كردن ملادي چنانچہ جب تلک دیو پیدا ہوا اور رانی چھلے سے باہر آئی تو س سے سلے اس نے گرود ہو کے مندر کارخ کیا تھااور مشق میں بیٹھ کران کے یاس پیچی تھی۔

ینڈت گردهاری لال نے تلک د بوکود یکھا اور دیر تك كى خيال من كم رب-انبول في اس آشرواد تک نددی تھی۔ جبرانی شردھانے انہیں جونکایا تو وہ ہر براکے چوتھے۔

''مهاراج کس سوچ میں ڈوب گئے؟'' رانی شردهانے پوچھا۔

" کے بیس دیوی بس بے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔" پنڈت کروھاری لال نے کہا۔

"كون إكونى فاص بات بيكيا؟" "آل .....!" مهاراج جيے پر چونک روے۔ " بنیس کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی نجائے اسے دیکھ کرمیرے من میں ایک عجیب ساخیال

انجرآیاہے۔ "کیاخیالآیاہے؟" اکرکی

" میں اس خیال کوکوئی لفظ نہیں دے سکتا دیوی، ليكن بين كوشش كرول كا كهاس كره كوتو رْسكوں\_'' رانی شردها بندت گردهاری لال کی بوی عقیدت مند تھی۔اس کئے وہ خود بھی بیان کر پر بیٹان ہو گئی اور جب مہینے کے پہلے منگل کووہ دوبارہ ان کے یاس کی تو اس نے چروہی سوال کردیا۔

" میں جاننا جا ہتی ہوں گرو جی کہ آخروہ کون ی کرہ می جوتلک دیوکود کھے کرآپ کے من میں پیدا ہوگی۔" "تو وشواش كرشردهاكم بم خود بھى اس كےسلسلے اس پریشان ہیں۔ کھ مجھ میں آتا کہ اسے دیکھ کر ارے من میں کھے منے منے سے خیالات کیول پیدا وجاتي بين ليكن توجانا مت كراب كدمنكل كوجب تو ئے گاو ہم اس کے بارے میں کھے بہت کھ بتا کیں الم-ہم اس سلسلے میں جاب کردے ہیں جوہمیں ہاری المولى مولى باداشت واليس دلادے گا۔" يتدت

رانی شروها بھی ہے چند کی عدم تو جھی کا شکار تھی۔ منے کی پیدائش کے بعد جے چند کے رویے میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئی تھیں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ رانی شردها کسی خوش فہی کا شکار ہوجاتی یا کسی غلط فہی کا دكار موجاتى - تا ہم اسے ساميد ضرور بندھ كئ مى كەتلك وبوہے چند کاسب سے برابیٹا ہے۔ اگر دوسری راثیوں ے کوئی بیٹا پیدا ہو بھی گیا تو وہ کم از کم حکومت کا دعو بدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے ول میں بہت سے خیالات تے اور جس بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ پنڈت گردھاری لال کی بات تھی۔ چنانچہ ایک ماہ تک اس نے کانوں کے بستر پر لیٹ کروفت گزارااور بالآخر یندت کردھاری لال کے باس پھنے گئے۔

پنڈت گروھاری لال کی عبادت گاہ پر بے پناہ ہجوم تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بار ا کرنے آئے ہوئے تھے اور پوجایاٹ کامیدان بھر اہوا تھا۔

رانی شردهانے بھی عام لوگو کی مانند بوجا یات شروع کردی۔ پیڈت گردھاری لال کی ہدایت تھی کہ مندر میں آنے کے بعد خود کونہ کوئی راجہ مجھے گا ندرائی۔ يهال آنے والے سب يكال حيثيت ركھتے ہيں اس لئے خود کو کوئی بھی بھگوان کے دوار آ کر بروائی نہ دے۔ چنانچدىدىمان كاصول تفاكداكر ج چند بھى يمان آتا توعام لوگوں کی طرح آتا اور بوجایات کرکے چلاجاتا

بال جب تمام لوگ علے جاتے تو پنڈت کر دھاری لال اگر کوئی خاص بات ہوتی تو ہے چند یارانی شردها کو کوئی خاص ونت دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یو جایاٹ میں خاصی رات بیت گئی۔

كافى در موچكى تقى - ياترى آسته إسته والى جارے تھے اور رانی شردھا ایک کونے میں بیٹی ان سب کے چلے جانے کا انظار کررہی تھی۔ پرشاد تقسیم ہو چکی تھی۔تھوڑی می پرشادانہیں بھی ملی جس میں ایک نھا سا حصہ تلک دیو کا بھی تھا جو ابھی رانی کی گود میں ہی تھا۔

Dar Digest 144 November 2014

### الحجي باتيں

زمین انسان کورزق ویتی ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو چروہ اے اپنارز ق بنالیتی ہے۔ پرندہ زندہ ہوتو چیونٹیاں کھاتا ہے، مگر جب پرندہ مرجاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں، وقت جمعی بھی بدل سکتاہے۔ ایک در خت ایک لا کھ ماچس کی تیلیاں بناسکتا ہے مگر ا چن کی ایک تلی ایک لا که در خت جلا سکتی ہے۔ توزندگی میں بھی کسی کومت ستانا ،اس ونت شیاد آ پ طا تقربوں ، مرونت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ (احسان محر-میاتوالی)

تلاش کر ہی گئے۔ پھران نشانوں سے پچھ دور مجھے وہ یماڑی بھی نظر آ گئی جو میں نے جاپ کے دوران اپنے من ميں ديلھي گھي۔

اس بہاڑی کی گھیا کے سامنے ایک پھرموجود ہے۔ یہ پھراگر کوئی گزرنے والا دیکھے تو اے ایسی چٹان سمجھے جوعام چٹانول کی طرح ہو۔لیکن مجھے چونکہ بیمعلوم ہوا تھا کہاس پھر کے نیچا یک گھیا موجود ہے۔ چنانچہ میں نے اس برزور لگایا اور رائی شردها تووشواش کروه مجتمراین جكه سے بث كيا۔ پھر كے بث جانے كے بعد مجھے ايك لمی سرنگ نظر آئی جس میں سے گزار کر میں ایک ایے سوراخ میں بھی ممیاجس کے دوسری طرف سے روشنی اندرآ ربی می بیدوتی سورج کی می جوایک سوراخ سے غار میں پڑر ہی تھی۔

میں غار میں واخل ہوا تو مجھے وہاں صرف چند چزیں ملیں۔ایک مرگ جمالیہ جو اتی خشہ اور خراب ہو چکی تھی کہ جے چھوؤ تو ٹوٹ کر بھر جائے۔ یانی کا ایک کلما جوجوں کا توں موجود ہے۔ البتداس پرزمانے کی مردجم چی ہے۔ ہاں گھیا میں یانی کا ایک کنڈل بھی

جب تمام يازى على محاتو پندت كردهارى لال نے شردها کو بلالیا۔

شردھانے آ مے بڑھ کران کے چرن چھوئے اور پندت کردهاری لال نے اس کے سریر ہاتھ دیا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹنے کے لئے کہااور بولا۔

میں جانتا ہوں شردھا تیرے من میں بھی وہی کشٹ ہوگا جومیرے من میں ہے۔ پرنتو تیرے من میں بیکشٹ زیادہ ہوگا۔ کیونکہ تو مال ہے۔ راجکمار تلک دیوکی مال۔ میں نے پچھلے سات دن جاپ کیا اور اس کرہ کو کھو لنے کی کوشش كرتار باجوميرے ذہن ميں موجود تھی۔ تو وشواش كراس بات كاكماس كاتعلق تلك ديو ينبيس ب-البنة تلك ديو ی حد تک ملوث ضرور ہوجاتا ہے۔ برمیری زندگی کے لئے ایک بڑا عجیب ایک بڑاانو کھاانکشاف ہوا ہے۔ میں پوچھ عتی ہوں مہاراج کہ وہ انکشاف کیا ے؟"رانی شردھانے یو چھا۔

'' کچھنیں رانی شردھا میں نے جاپ کیا اور مجھے كهالي باتيں يادآ كي كه بين جيران رو كيا۔ جھے ايك مجھایادآ کی جو بہاڑوں میں تھی۔ بیکھیا میں نے پہلے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ اور نا بی اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ بیس نے بوے بوے او کول کے ساتھ جیون بتایا ہے۔ پرنتو بھی سمی نے اس تھیا کا ذ کرنہیں کیا۔ چروہ کھیا جوجاب کے درمیان میرے من کی آنکھوں نے دیکھی عالم وجود میں آئی تھی۔ چنانچہ رانی میں نے اس کی تلاش میں ایک اسباسفر کیا اور بالا خر میں ان بہاڑوں تک پہنچ گیا۔ جو مجھے جا محتے میں نظر 221

جاپ کے دوران میں نے ان بہاڑوں کو دیکھا۔ پہاڑ کے دامن میں دریا کے اس کنارے ایک عجیب ی جگہے۔ مجھے اس جگہ سے تھوڑی می دور ایک بستی کے آ ثار بھی ملے ہیں،بس ایسے آ ٹارجنہیں کوئی دیکھے تو یہ نه مجھ سکے کہ بہاں کوئی بستی آ بادھی۔

کیکن میری آ تھوں نے چونکہ جاپ کے دوران میر سب مجمد یکھاتھااس کئے میں نے ڈھونڈ کروہ نشانات

Dar Digest 145 November 2014

ہے کہ اس واقعہ کا تعلق کسی بھی طرح تلک دیو ہے ہو، لیکن اس میں تلک دیو کے جیون کے لئے کوئی ایسی ہات نہیں ہے جسے خطرناک کہا جاسکے۔''

" بنس میں مُن کی بنی شانق جا ہتی تھی۔" رانی

''تواہے من کوشانت رکھ شردھا، تیرے لئے چنا کی کوئی بات نہیں ہے ہیں موجود ہوں۔اور پھر ہیں اس مسئلے کو یوں بی نہ چھوڑ دوں گا۔ابھی ہیں ایک بڑا جاپ کروں گا۔ یہ جاپ انتالیس دن کا ہوگا۔لیکن یہ ہیں اس سے شروع کروں گا جب اس کا سیح وقت ہوگا۔ چنانچہ اس جاپ کے بعد یہ ممکن ہے کہ جھے بہت پچھ معلوم ہوجائے۔''

، رانی شردهان گردن بلادی اور پھر آسان کی طرف دیچ کر ہولی۔

"مہاراج رات بہت بیت کی ہے۔ ہمیں اہمی دریا پارکرنا ہے۔ یوں بھی بیرموسم ایسا ہے کددریا کے پانی کا بہاؤ کائی تیز ہے۔ چنانچہ اب میں آگیا جاہتی

'' بھگوان تجھے سکھی رکھیں شردھا۔'' پنڈت گردھاری لال نے کہا اور رانی شردھا مندر سے نکل آئی۔شاہی کشتی کے کشتی ہان دریا کے کنارے بیٹھے رانی شروھاکی واپسی کا انتظار کردہے تھے۔

شردھا اپنے بچے کو کا ندھے سے لگائے ہائد یوں کے ساتھ کشتی کے زویک پڑنچ کئی۔ باندیاں اپنی کشتیوں میں بیٹھ کئیں۔

دریا میں کافی شور ہور ہاتھا۔ پانی کی روانی مجھاور بڑھ گئی اور ملاحوں کے چہرے متفکر تھے۔ ''کیا ہات ہے تم لوگ مجھ پریشان سے ہو۔'' رانی

شردھانے پوچھا۔ ''کوئی خاص بات نہیں ہے، رانی جی، بس ندی کا بہاؤ کچھ تیز ہے۔ یوں گلتا ہے جیسے پہاڑوں پر کہیں بارش ہوئی ہو اور بارش کا پائی اکٹھا ہو کر ندی میں اضافے کے باعث بن کیا ہو۔'' کشتی بانوں نے موجود تھا اور دو گھڑا دیں پڑی ہو گی تھیں۔ بیل نے دہ
کھڑا ویں اپنے پاؤں بیس پہن کر دیکھیں تو وہ مجھے
بالکل ٹھیک تھیں۔ کوان کی لکڑی اب اتنی بوسیدہ ہو پچکی
تھی کہ جو نمی میرے پاؤں کا وزن ان پر پڑا وہ ٹوٹ
کئیں۔ لیکن وہ میرے پاؤں میں بالکل ٹھیک تھیں۔
کنڈل بھی میرے اٹھانے سے بالکل ٹوٹ کیا۔ صرف
پانی کا کلسارہ کیا۔ جے میں اٹھا کراپنے ساتھ لے آیا
ہوں، کو میہ چڑیں میری نہیں تھیں۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا
تھا جسے میرس تھے میرا ہو۔ ان چار چیز وں کے علاوہ گھیا
میں پچھیاں تھا۔ آرائی شروھا میں تھے اس کلسا کا درشن
میں پچھیاں تھا۔ آرائی شروھا میں تھے اس کلسا کا درشن

رائی شردها اٹھ گئے۔ حالانکہ ان تمام ہاتوں سے
اسے کوئی دلچہی نہیں تھی۔ لیکن پنڈت گردهاری لال کی
عقیدت کی وجہسے اس نے اس کلسے کے درشن کر لئے۔
کلسے کو دکھے کر نجانے کیوں رائی شردها کے ذہن
میں ایک لہری دوڑ گئی۔ ایک عجیب سااحیاس اس نے
پہلے بھی بھی اس کلسے کو دیکھا ہو۔ لیکن پھریہ احساس
ایک لیمے میں مفقود ہوگیا۔ پنڈت گردهاری لال البتہ
موج میں ڈو بے ہوئے شے۔

"میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیسب پچھ میرے جیون سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ میں پچھ بجھ نہیں پایا۔ بہر صورت میں ان گھپاؤں سے واپس آگیا اور اس کے بعد میں پانے گیان کے ذریعے بیمعلوم کرنے کی کوشش کرنار ہا کہ آخراس گھپاکا کیاراز ہے۔'

تبرانی شردها برے ذہن میں تلک دیوا بجرااور تلک دیوکود کو کر میں چونک پڑا۔اے دیکو کرمیرے من میں جو گرہ پڑائی تھی۔اس کی گھیاں ابھتی بھتی رہیں۔ بالا خر پھر تلک دیو تک پہنچ گئیں۔اب میں بیہ جانے کی کوشش کردیا ہوں کہ تلک دیو کا آخر ان ساری بالوں سے کیا تعلق ہے۔''

م مہاراج کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔"

رائی شردهانے پوچھا۔ دونبیں رائی ایسی کوئی بات نبیں ہے،میرا گیان کہتا

Dar Digest 146 November 2014

رانی جی ایک اور بریشانی آگئی ہے۔ اگر آ ہمیں جان کی معافی ویں تو بتا <sup>ک</sup>یں۔'' "نتاؤ..... بتاؤ''رانی شردهاخوفزده کیج میں بولی۔ '' ہاڑاب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ شتی کواب کنارے کی طرف کا ثنابہت مشکل ہو گیا ہے۔'' " كيا مطلب ہاس بات كا-كياكشى كنارے تک نہیں پہنچ سکے گی؟'' رانی شردھانے کہا۔ " بنبیں دیوی جی کشتی کنارے تک پہنچ جائے گی لین ہماہے کا ٹیس سے نہیں۔" وونکيامطلب....؟" " بادبانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پتواراس تیز بہاؤیس مارے بازوؤں کا ساتھ نیس دے سکتے۔ چانچ ہمیں ایک بی ترکیب کرنی ہے۔" "ووكيا ....؟"راني شردهاني كيكيات لهج يل " ہم کشتی کو ہائیں ست آ ستہ آ ستہ چھوڑے ویے ہیں۔ بیانی رفارے جس تیزی ہے آگے

برعے کی ہم اس وقت اسے پوری قوت سے کناروں کی طرف کائیں مے۔ یوں آستہ آستہ اس کارخ بدانا جائے گا۔اور کشتی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔" ملاح نے جواب دیا۔

"لائے رام، تو کیا کشتی ٹو منے کا بھی خطرہ ہے؟" رانی شردهانے پوچھا۔

'' د یوی جی بھگوان پر بھروسہ کریں۔ بھگوان جو كرے كا اچھائى كرے كا۔" ملاحوں نے جواب ديا۔ ان کے چرے دُھوال دُھوال مورے تھے وہ خودز تدكی اورموت کی مشکش میں مبتلا تھے۔اور سچی بات توبیہ کے ان میں سے چند کوتو اپنی موت کا خیال بھی ہیں تھا۔وہ تو بس بیموچ رہے تھے کہ اگر رانی شردھاکس حادثے کا شکار ہوئی تو ان کے خاندانوں تک کی خبر میں ہے۔ وہ اہے جسم کی پوری قوت سے ستی کو کنارہ کی جانب کاٹ رے تھے۔ لیکن بدسمتی ان کی کدان کی کوئی کوشش کار گر بى نەبونے دے ربى كى-

" کیا اس باٹ میں کشتی کا کھینا خطرناک تونہیں ہوسکتا۔"رانی شردھانے یو چھا۔

د منہیں ، رائی جی! ابھی ہاڑ اتن تیزنہیں ہوئی ہے۔ ہم اطمینان سے پہنی جائیں ہے۔" کشتی بانوں نے جواب دیا۔ وہ تجربہ کاربلاح تصاور کشتی کی ہاڑان کے لئے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے تشتی وتکیل کریانی میں ڈال دی۔ رانی شردھائشتی میں سوار

لین ابھی کشتی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ پیچھے سے مانی کا ایک خوفناک ریلا آیا اور مشتی اس پر ڈول گئی۔ رانی نے بوری قوت سے بیچ کو سینے سے چینج کیا تھا۔ پھر وهمتوص كبج مين ملاحوب سے بولى-

" بيكيابات ب، كيالتتى خطرے ميں بي" ملاحوں کے چروں برجمی تشویش کے آ فار مودار ہو مجے تھے۔انہوں نے کی قدر شفکر کہے میں کہا۔ د منبیں رانی جی ابھی کوئی بڑا خطرہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یانی کی ایک بوی باڑھاس یانی میں اور شال موٹی ہے۔اس کئے مشتی کانی پریشانی میں چیس چی ہے۔'' ملاح نے جواب دیا۔

"میں تم لوگوں سے پہلے ہی ہو چدرہی تھی کداگر خطرہ ہوتواس سے تشتی کو یائی میں نہ ڈالو۔ مرتم لوگوں نے اپنی صدے زیادہ تجربہ کاری کا جوت دیے ہوئے مجھے کشٹ میں ڈال دیا ہے۔"

"ہم شا جا ہے ہیں رانی جی الکین آب د کھے رہی اللہ کاس میں مارا کوئی دوش میں ہے یائی اجا تک ہی آیاہے۔'' لماح نے جواب دیا۔

رانی شردها خاموش ہوگئے۔ کیکن اس کی نگاہیں خوفزدہ انداز میں یانی کود کھےرہی تھیں۔جس میں بوے بوے مللے اُٹھ رے تصاور مانی بوری قوت سے بہتا ہوا آرہا تھا۔ سی کی رفار ملاحوں کے بی سے باہر ہوتی جارتی می اور وہ تیز رفتارے بہنے کی تھی۔ ملاحوں کے چرول ير محماورخوف كي الرنمودارمو مح تفي

Dar Digest 147 November 2014

وہ آ کے بوہ دبی تھی اس کی دفار تیز سے تیز تر ہوتی جاری تھی۔ وہ آ کے بوہ دبی تھی اس کی دفار تیز سے تیز تر ہوتی جاری تھی۔ وہ پان پر کسی شکے کی طرح ڈول ربی تھی۔ ہوا بحر کن اور کشی ایک طرف ہوگی تو پانی کی تیز دھار اسے اُلٹ دے گی۔ چنانچہ طاحوں نے پہلی کوش بی اسے اُلٹ دے گی۔ چنانچہ طاحوں نے پہلی کوش بی اسے اُلٹ دے گی۔ چنانچہ طاحوں نے پہلی کوش بی باد بالوں کا اتارہ بھی آ سان کا م بیس تھا۔ چنانچہ انہوں نے لیے انہوں کے دسے کا نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے لیے انہوں کے دسے کا نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے لیے اور باد بان ہوا میں اُڑتا ہوانجانے کہاں سے کہاں ، دیے اور باد بان ہوا میں اُڑتا ہوانجانے کہاں سے کہاں ، کہا گئی اور کشی کے بارے میں بنہیں کہا میلوں دور تک لے گئی اور کشی کے بارے میں بنہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اصل جگہ سے کشی دور لکل آئی ہے۔ مالیوں کی ہر تد ہیں تاکام ہور بی تھی اور جب امید کی جا تی ور دور کر کھڑے۔

''رانی تی .....رانی تی ، بھگوان کی سوگنداس بیں ہماراکوئی دو تی نہیں ہے۔ ہمیں شاکر دیں۔ ہم نے اپنے مکسکا حق اداکر نے بیس شاکر دیں۔ ہم نے اپنے مکسکا حق اداکر نے بیس کوئی کسرنہیں چھوڑی۔'' رانی شردھاان کے چیروں کی سراسیکی سے ان کا مقصد سجھ کئی تھی۔اس نے آسان کی طرف دیکھا اور پھر اسٹے خوب صورت سے کی جانب اس کی آسکھوں سے اسے خوب صورت سے کی جانب اس کی آسکھوں سے

''ہائے رام، کیا تلک دیو اتنی ی عمر کے لئے اس سار میں آیا تھا۔'' پھراس نے در دبھرے لیجے میں کہا۔ ''ہائے بھگوان اگر تیرادیا ہوجائے تو میں اپنا جیون اپنے بچے کو دینے کے لئے تیار ہوں۔ تو میرا جیون چھین لے اور میرے تلک دیو کومیرا جیون دے دے۔'' رانی شردھانے در دبھری آ واز میں کہا اور ہا تدیوں کی چینیں لکل کی تھیں۔ وہ سب اپنی زندگی سے بی خوفز دہ تھیں۔ لیکن رانی شردھاکی در دبھری ہات من کروہ اپنا دکھ بھول

آنولك يزك-

کئیں۔ان مب کے آنسورواں ہو گئے۔ ملاح جی چھوڑ بیٹے تھے۔کشتی اب کسی دم کی مہمان

Dar Digest 148 November 2014

تعی اور مہی ہی وہ پوری کی پوری گھوم جاتی تھی۔ جس وقت وہ مموتی تو باندیاں ایک دوسرے پر کر پڑتیں۔ لیکن اب باند بوں نے رانی شردھا کے گردا بنا طقہ بنالیا تعا۔ تا کہ دانی شردھاادھرےادھرنہ کرنے پائیں۔ بانی کی ایک تیز لہر نے کشتی کو بہت او نیجا اٹھالیا۔ ملاحوں کو یفین ہوگیا کہ اس کے بعد کشتی ہے آئے گی تو فوری طور پر یا تو بچ میں نے وٹ جائے گی یا پھر ڈوب جائے گی۔ وہ اپنی موت کا انظار کرنے گئے۔ لیکن نجانے

کیاہوا، نجائے کیاہوا، کتی کارفارایک دیم ہوگئی۔
یوں لگنا تھا جیسے وہ کسی چیز پر چڑھ کئی ہو۔ لہروں
کے جو الکورے کتی کے نیچ محسوس ہوتے رہے تھے،
یک لخت تھم گئے تھے۔ اور دہ لوگ جواب کسی بھی لمحہ
موت کے منظر تھاس اچا تک سکوت اور خاموثی پراس
انداز بیس ساکت رہ گئے تھے جیسے متوقع ہوں کہ اب
زندگی کا وہ آخری لمحہ آن پہنچا ہے جو انہیں موت کی
آغوش میں پہنچادے گا اور وہ زندہ نہ نیکے سکیں گے۔ یہ
خاموثی ، یہ خاموثی اور سکوت موت کی آ مہ کے استقبال
خاموثی ، یہ خاموثی اور سکوت موت کی آ مہ کے استقبال

کاسکوت ہے۔
لیکن موت کے بارے میں پرونہیں کہا جاسکا۔
کب آئے گی کوئی اس کی نشاند ہی نہیں کرسکا۔ ان
لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب وہ زندگی کی طرف
دوڑر ہے تھے تو موت ان کا خوفناک تعاقب کررہی تھی۔
اور جب وہ موت سے کلست کھا کراس کے پہلو میں
جانے کے لئے تیار ہو گئے تو اچا تک زندگی نے موت
کے سامنے فولا دی دیوار بنادی۔

ملاحوں نے آئیسیں کھول کر دیکھا تو کشتی خشکی پر چرھی ہوئی تھی۔ بیکسی خشکی تھی اور کون سا ساحل تھا۔ اس کے بارے میں اس تاریک اور طوفانی رات میں ملاح پچونیس بتا سکتے تھے۔

میں ہو ہیں اور ہے۔ لیکن پریفین کرنے میں انہیں کافی دفت پیش آئی کر کشتی خشکی پر ہے وہ آئی کھیں بھاڑ بھاڑ کراس ساحل کو د کھے دہے تھے اور بیا ندازہ لگانے کی کوشش کردہے تھے بیکون کی جگہ ہے۔

اكرانبول فيراني شردهاك لي كي في كالوجر جیون میں بھی ان کے لئے کا نے بی کانے ہوں گے۔ چند باندیوں نے جلدی جلدی خطکی پر کود کررانی کو سنجالا۔ رانی نے اینے بچے کو سینے سے جدا نہ کیا تھا۔ ایک باندی نے اسے لینے کی کوشش کی تورانی نے اسے

ور نہیں۔ میں اے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ بھگوان نے اے دوبارہ میرے پاس بھیجا ہے۔تم مجھے ایے بی سمارا دے کرا تارو۔" اور بائد ہوں نے اسے سہارا وے کر نیچے اتاردیا۔ ملاحوں نے مشنی کو پچھاور

اوير هينج لياتفا بہتو بعد میں ویکھنے کی بات تھی کہ بیاوی جگہ ہے۔ كون ساساهل ہے۔ في الوقت تو انہيں زندگي في جانے کی بے مدخوشی کی۔

تشتی کو محفوظ جگہ لانے کے بعدوہ دوسرے کامول میں معروف ہو گئے۔ رانی باند یوں کے ساتھ جانبیتی تھی۔ وہ اب تک اینے بچے کو سینے سے بھینچے ہوئے آ تکھیں بند کئے بیٹی تھی۔ باند یوں نے اس کے گر دحلقہ

ملاح ادهرادهر ويكين ريدان كي مجه مين نبيس آر ما تھا کہ آخر یہ کوئی مگہ ہے۔ مشتی تو دریا کے بیجوں نیک بہدرہی تھی۔ پھر یہ ساحل اجا تک کہاں سے آ گیا اور ساحل بعي اييا كه اتنا دُهلان تفاكيشتي اس يربا آساني ت من ورندور یا کے ساحل تو نا ہموار تھے۔

وہ رات کی تاریکی میں آگے بوھے تو ان کے قدموں کے نیچ حسین سبرہ زار آ مھے۔ کھاس کا بیہ میدان دور تک جلا گیا تھا۔ گوتھوڑی می جڑھائی تھی۔ لین اتی نبیں کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہوجاتے۔

پر انہوں نے درخوں کی قطاریں دیکھیں، در خت سرمبز وشاداب تھے، یہ حسین جگدان کی سمجھ سے باہر می۔اس سے پہلے انہوں نے بھی اس حسین جگہ کو تبيس ديكهاتمار

کودرختوں کے سو کھے ہوئے ہے اوراس جگہ کی

ببرصورت جكه كوئى ى بھى ہو\_كين چندساء کے بعدوہ خوثی ہے احمیل پڑے۔اس وقت جب انہیں یہ یقین ہو گیا ہے در حقیقت ہے کوئی واہمہ نہیں ہے بلکہ وہ ساحل ہے آگے ہیں اور تیز رفتار دریا اس ساحل کا مجھ تبیں بگا ڈسکتا۔

رانی شردها بھی آ تکھیں بند کئے اپنے بچے کو سینے ہے بینے بیٹی ہوئی تھی۔اے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ وہ اپنے ٹونہال کی بہاریں نہ دکھاسکی اوراس حادثے

لیکن اے بھی جب مچھ سکوت محسوس ہوا تو اس ئے آگھیں کھول دیں اور ملاح کوآ واز دی۔ "كيا بوا، بياجا كك تتى كابهنا كي بند بوكيا؟"

اس نے پوچھا۔ "بدهائي مومهاراني بدهائي مور بحكوان في جمارا جیون بیجالیا ہے۔' ملاح نے خوشی سے کہا اور دانی شروھا بھی بوں کی مانٹرخش ہوگئے۔

' بچ ''اس نے تیر برے لیج میں یو چھا۔ "بال رانى جى \_ بھكوان نے جارى لاج ركھ لى \_ ورندہم تو موت کے بعد بھی اس بات برشرمندہ رہتے کہ رانی جی کوجارے ہاتھوں تکلیف پینجی۔'' "اب نضول ہاتوں سے پر ہیز کرو۔ جلدی سے

محتی سے از ومری طبیعت برار ای ہے۔" شردهانے کہااوراس کے نزویک بیٹھی یا ندیاں چونک پڑیں۔ سب کے سب موت کے خوف کا شکار تھے اور چند ماعت کے لئے وہ سب حفظ *دمراتب بھو*ل مھئے تھے۔ ہائدیاں بہ بھی بھول می تھیں کہ وہ رانی کے ساتھ سفر كردى بين اوران كى ذمه دارى كيا ب-موت برى خوفاک چیز ہے۔ اور زندگی مجرآ دی افتدار کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب موت نزدیک آ جائے تو سارے اقدار، سارے حفظ ومراتب، سمندر میں بہہ جاتے ہیں، بائدیوں کا بھی اس وقت تک یمی حال تھا، کیکن اب جبکہ انہیں زندگی کی امید ہوگئ تو انہیں ہے ہمی

Dar Digest 149 November 2014

خیال آیا کدرانی شردهاکی خدمت بی ان کا جیون ہے

انداز ہوا تھا۔ وہ بیٹے بیٹے تھک گئاتھی۔لیکن اس کے سینے سے گوشت کا جولوتھڑا چمٹا ہوا تھا وہ اس میں زندگی کی حرارت دوڑا رہا تھا۔اور اولا د جب مال کی آغوش میں ہوتو ماں کی آغوش بھی تھکن محسوس نہیں کرتی۔خاص طورے اس وقت جبکہ بچہ خطرے میں ہو۔ صبح کی روشی ہوئی تو ملاح دور کردریاسے یانی لے آئے اوراس یانی سےرانی نے مند ہاتھ دھویا۔ بال وال سنوار کرجب وہ تیار ہوئی توبائدیاں اس کے آ مے ہاتھ جوژ کر کھڑی ہولئیں۔ "اب تورا جمار کوجمیں دے دیجئے مہارانی، آپ تھک می ہوں گی ،اب تو کوئی خطرہ نبیں ہے۔ اور رانی شردهانے تلک دیوکوائی خاص خاومہ کی آغوش میں دے دیا۔ پھر بولی۔ مراس كاخيال ركهنا-" " آپ چانا ند کریں رانی جی۔" با ندی نے جواب دیااوررانی ادهرادهرد میصفی کی - پراس کامند جرت سے " بتانبیں کوئی جگہ ہے اس سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جیسے ہم کافی دور نکل آئے۔"رائی شردھانے کہا۔ "باں رانی جی "ایک بائیری نے جواب دیا۔ الكن بيافاصله اتناب كم بهي مم في ادهر كارخ مبیں کیا۔" دوسری باعدی نے کہا۔ " إن جم كانى دورآ يك بين اور مراجعي يبي خيال ے کہ دور ہونے کی وجہ سے ہم اس راسے پر بھی تہیں آئے۔"رانی شردھانے جواب دیا پھر بولی۔ ووليكن اب كيا هوگا-" " كچينيس بوگا راني جي، اب تو سب مچه محيك ہوجائے گا۔رات کی بات دوسری تھی،آپ فکرند کریں ہم کسی نہ سی طرح راستہ تلاش کرلیں مے، اوراس کے بعدائی منزل پر پہنچ جائیں سے۔" ملاحوں نے رانی کو یفین دلایااوررانی سر ہلانے فی-(جارى ہے)

حالت سے بوں لگا تھا کہ پہاں انسانی وجود نیس ہے جو اس جكه كوصاف سخرا كرتا \_نيكن بهرصورت بيانوهي جكه ان كى مجدين بالكل ندآئي-كافى دورتك جانے كے بعد بھى جب أنبيس كوئى اندازہ نہ موالو وہ واپس ملٹ کررانی کے یاس چل بڑے اوررانی شردھاکے پاس پہنچ کئے اور پوچھا۔ "رانى بى كياآب اس جكه كو بيجانتى إي؟" "ونبيس، كيول كيابات ع؟" " ماری توسمجھ میں نہیں آتی کہ بیرکوی جگہ ہے۔" ملاحول نے جواب دیا۔ "اوه" رانی شردها کے ہونٹ سکڑ مجئے۔ پھروہ بولی۔ و كونى بات نبيل \_ الحررات يهال بيت جائے تو ہم یہاں بتالیں گے۔ مبح کو پہتہ چل جائے گا کہ بیرکونی جكه بيتم لوگ چنامت كرو-"راني شردهانے كها-'جو آ عمیا مہارانی جی۔ بھراب مارے گئے کیا تم خود مجھتے ہو کہ تنہیں کیا کرنا جائے، بول كرو - اكريهان خنك شهنيان ملين توانبين ايك جكدا كشا کر کے آگ جلا دو۔ ممکن ہے یہاں خطرناک جانور بھی ہوں،ساری رات جمیں جا گنا ہوگا، ہم اس سے تك سونبيس سكتے جب تك كريميل سيمعلوم ند موجائے كەبدۇسى جكەب " آپ نے تھیک کہامہارانی جی۔" ملاحوں نے کہا اور پھروہ رائی کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ ساری رات رانی نے وہیں بیٹھ کر گزاری تھی۔ جکہ جكه الا وُروشُ كردية محداور ملاح ساري رات الا وُ میں خنک لکڑیاں ڈالتے رہے تھے۔اور مختلف چیزیں ہاتھوں میں لے کر پہرہ دیتے رہے تھے کہ اگر کہیں سے كوئى جنگلى جانورنكل آياتواس كى حفاظت كى جاسكے-ليكن يهال كسي جانوركا وجودنبين تفايساري رات مرز رحمی اور مبح کی روشی نمودار ہونے لگی۔ پیچیلی رات کا وہ خوفناک سفر اور پھروہ حادثہ جس سے نجانے کس طرح زندگی چی گئی تھی۔ رانی کے اعصاب پر بری طرح اثر

Dar Digest 150 November 2014



دعاکے ختم هوتے هي برگد کے درخت کے نيچے دودهيا روشني پھیل گئی تو دو سائے نظر آئے پھر ان دونوں کی حقیقت آشکار هوگئی جسے دیکھ کر جسم و جاں پر سکته طاری هونے لگا اور پهر اچانك .....

كيابه هيقت ہے كەحىدانسان كوتهدوبالاكر كے سكون چين ليتا ہے۔ جوت كهاني ميں ہے

چیرانا ماہا خیرجیے تیے وضو کرکے میں نے جائے نماز بجائی اور نماز کے لئے کمری ہوئی کہ شدید بدیو کے تعبیکے میری ناک میں مھنے لکے تو میرادم کھنے لگا اور مجھے ابکائی آ من رمنه برہاتھ رکھ کر میں نے ابکائی ردی ، مجھے ایسا لگاجیسے کسی انجانی قوت نے مجھے جکڑلیا ہو، میں اپنی جگہ سےایک انچ ندال کی۔

اجا تك مجص ائے بے كوئي آتادكمائى دياوہ حليه سے خوبصورت اور دراز قدعورت لکی تھی مر ..... مراس کے جم ہے اٹھتی بد بومیری سانس روک رہی تھی ،اس عورت كي أتكمول من شرار عرب موسة تنع اس في اينا ميس مت كرك برسائى ميرامرب حد بھاری مور ہاتھا، ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے کی نے مريمنون بوجه لادديا مورمير الورابدان توث رباتها حالاتك رات بن محمل شاك سوئى تحى مرضى مجه سے الفانبيں جار ہاتھا۔ میں ہمت کرے اٹھی اور حن میں مگے ال تک لينجى ميرامقصدوضوكرنا تفاكيونكه فجركاونت لكلاجار بإتفابه من نے قل کھول کروضوک ا شروع کیا پہتے ہیں مجھے کیا مور ہاتھا کہ میں بارباروضوکرکے بھول رہی مول۔ منہ وحوفے جاتی ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی ، من نے بار بار مرکو جھنگ کر پریشان کن خیالات سے پیچھا

Dar Digest 151 November 2014

وہ مورت میرے اور قریب آسٹی اس کے سنہری بال ميرے كالوں سے كرار بے تھے، اجا تك اس عورت كى صورت بدلنے لی۔ اس کے موتی جیسے دانت باہر کو لگنے ككيذراى ديريس اس كي شكل بدل كفي وه أيك خوبصورت عورت سے ایک کر بہم صورت چڑیل بن چکی تھی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بد بواٹھ رہی تھی ایسا لگتا تفا کہ نہ جانے کتنے دنوں پرانا گوشت سڑ گیا ہوجس میں كير الك محة مول؟ مكروه عورت نهايت اطمينان ك ساتھ میرے باس کھڑی تھی، بدیو سے میرا دماغ پھٹا جار ہاتھا پھر میرا سراتی زور سے چکرایا کہ میں جائے نماز يرى كركى اور جھے كھى وش ندہا۔

جب مجھے ہوئ آیاتو تمام کھروالے میرے اطراف كفرك تصلاحان اى، جاجو جى، دائيال بعائى قرادرمبك سب كے چرے يوفرمندى كة ثار نماياں تھے۔ "كيابواكنول بينار"اي نے فكر مندى سے يو جھا۔

"امى .....امى .... وىى خواب جويس كى دن سے و کھور ہی تھی مرآج تو جا گئ آ تھوں سے میں نے ویکفا کہ وہ عورت میرا گلاد بانا جا ہی تھی۔ "میں نے جواب دیا۔

"میٹا ..... یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم موكا-" چى كىلى نے برے ماتے پر ہاتھ ركھتے موئے كہا۔

"آپ سے کب سے کہدرای ہوں کدمیری جی کو کسی اللہ والے کے باس لے جائیں بیڈ اکٹروں کے بس ک بات بیس ہے۔ ابوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیس۔ ووكيسي احتقول واليابات كرربي موساس كودوا بلاؤ

الله نے جاہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔" ابونے جواب دیا اور کرے سے چلے گے۔

امى نے بمجھے ڈاکٹر كى دى ہوئى كروى دوا پالى ان ى كى زبانى با چلاكه من جائے نماز برب موش بالى كى اور تقريباً دس محفظ بعد مجھے ہوش آیاتھا دوالی کرمجھ یر پرغودگی جھانے لکی اور میں سوگئی۔

جائے سکون ،اس سے آپ کیا سمجے، کچھ

مبیں .... بد مرے کمر کانام ہے"جائے سکون" بد بڑا سا مردادا جان نے بوایا تھا کہان کی تمام اولاد سکون ہے ایک گھر میں رہے مراللہ کو کچھاور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں ہے یا مج اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی الله كويباري موكتين، بس ميرے ابا جان حاجي منظور احراور میرے جاچوشمیراحم ہی ہاتی ہے مدادا جان کے انتقال کے بعد بھی ابواور جاچونے دادا کی خواہش کا احترام کیا اوراس م هر میں ساتھ ساتھ رہے۔اس'' جائے سکون'' میں ابوا می اورمیرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہتے ہیں جبکہ جاچواور سلمی چی کے دونوں بے قمر اور مبک بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ قمر مجھ سے دو ماہ بردا تھا اور مبک مجھے سے دوسال جھوٹی تھی۔ ہمارا کھرواقعی جائے سکون ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھٹڑا کوئی چیج جہنبیں ہے حالاتکہ ابو اور جاچوکا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر كے ساتھ رہتے ہيں ابوكى ماركيث ميں چلتى ہوئى بردى ي گارمنٹس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے كاروبار من باتھ بناتے ہيں جبكہ جاچوگاڑيوں كے

الپئیریارش کا کام کرتے ہیں۔ میری اس محریس ایک الگ شان ہے ..... وج كياب يه آپ سوئ رہے موں مے۔ چلئے ميں بناتي مول ..... ہمارے کھر میں تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے ۔امی اور جا چی نے تو شاید اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ،ابو اورجا چوبھی پرائمری تک بی بردھ سکے وانیال بھائی نے جیے تیے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے لکے قر نے بھی دوسال قبل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک ابھی نائن کلاس میں ہے مروہ بھی بر حالی میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاعدان میں کوئی بر حمائی میں احیما ہے تو وہ میں یعنی *کنول منظور احمہ ہے۔* 

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی بوزیش مامل ک اوراب انٹر میں بھی میری بوزیش آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے کا بے مدشوق ہے اور ای شوق کی خاطر میں بے صد محنت كررى مول- دومفتول بعدميد يكل كے انٹرى شيك ہونے والے ہیں مرو بچھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہاتھ آ مے کیا تواں کے ہاتھوں سے آئی بدیو آ روی تھی کے میرا دم تخفي لكار

وہ مورت میرے اور قریب آمنی اس کے سنہری بال مير \_ كالوي \_ ظرار ب تص، اجا تك اس عورت كى صورت بدلنے كى۔اس كےموتى جيسے دانت باہر كو تكلنے م الكيذراى دير مين اس كي شكل بدل مني \_وه ايك خوبصورت عورت سے ایک کریمہ صورت چریل بن چک تھی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بدبواٹھ رہی تھی ایسالگنا تفاكه نه جانے كتنے دنوں برانا كوشت سر كيا ہوجس ميں كير الك كئ مول؟ مروه عورت نهايت اطمينان ك ساتھ میرے یاس کھڑی تھی، بدبو سے میرا دماغ پھٹا جار ہاتھا پھر میرا سراتنی زور سے چکرایا کہ میں جائے تماز يربى كركى اور جھے كھيموش ندوا۔

جب مجھے ہوش آیاتو تمام کھروالے میرے اطراف كمزے تصلابان اى مياچوچى، دانيال بھائى قىرادرمېك سب کے چرے رفکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ "كيابواكنول بيال"اي نظرمندي سے يو جھا۔

"ای .....امی .....و بی خواب جومیس کئی دن سے د کھر بی تھی مرآج تو جا گئ آ تھوں سے میں نے دیکھا کہ وه مورت ميرا كلاد باناجا مي كي ـ "من في جواب ديا ـ

"میٹا ..... بہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم موگا۔" چی سلمی نے میرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ سے کب سے کھدرہی ہوں کہ میری بی كوكسى اللدوالے كے باس لے جائيں بيد اكثروں كے بس کی بات نہیں ہے۔ ابوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیں۔ ووكيسي احقول والى بات كرربي موساس كودوا بلاؤ الله نے چاہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔" ابونے جواب دیا

اور کرے سے کے۔

ای نے بیجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا پلائی ان ى كى زبانى با چلاكە مى جائے نمازىر بے بوش يائى كى اورتقرياً دَل مُصنَّ بعد مجھے ہوش آیاتھا دوانی کرمجھ ير پر غنودگي جمانے كلي اور ش سوكئ -

جائے سکون مال سے آپ کیا سمجے، کھ

نبين .... يديمر عكم كانام بي مباغ سكون يديدا سا کھروادا جان نے بنوایاتھا کہان کی تمام اولادسکون ہے ایک گھر میں رہے مراللہ کو کچھاور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں ہے یانج اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی الله كويباري موكتين، بس مير ابا جان حاجي منظور احمداور میرے جاچوشمیراحم بی ہاتی ہے ،داداجان کے انقال کے بعد بھی ابواور جاچونے دادا کی خواہش کا احترام کیا اوراس كريس ساته ساته رب-اس" جائ سكون" بي ابواي اورمیرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہتے میں جبکہ جاچواورسلمی چی کے دونوں بے قراورمبک بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔قر جھے دوماہ برا تھا اور مبک مجھ سے دوسال چھوٹی تھی۔ ہمارا گھر واقعی جائے سکون ہے ال كريس كوئى لزائى جُكَارًا كوئى جي جيج نبيس بحالانكما بو اور جاچو کا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر ك ساته رية بي ابوكى ماركيف بين جلتي بوكى برى ي گارمنٹس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں جبکہ جاچوگاڑیوں کے الپئیریارس کا کام کرتے ہیں۔

میری این گھر میں ایک الگ شان ہے .....وجہ كياب يدآب موج رہے ہوں مے۔ چلئے ميں بتاتي مون ..... جارے مر میں تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے امی اور جاچی نے تو شایداسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ،ابو اورجاچو بھی پرائمری تک بی رام سکے۔دانیال بھائی نے جسے تیے میٹرک کیااور کاروبار میں ابوکا ہاتھ بنانے لکے قمر نے بھی دوسال فیل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک اہمی نائن کلاس میں ہے مگروہ بھی پڑھائی میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاندان میں کوئی بر حمائی میں اجھا ہے تو وہ میں یعنی کنول منظور احمہ۔۔

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی بوزیش عاصل ک اوراب انٹر میں بھی میری بوزیشن آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بنے كالبے حدشوق ہے اور اى شوق كى خاطر ميں بے حد محنت كررى ہوں۔ دوہفتوں بعدمیڈیکل کے انٹری ثمیث ہونے والے ہیں مر پھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

و بھے ایبالگا جیسے کی نے مجھے زورے دھکا دیا ہو۔ اس عورت کے ہاتھوں سے میری گردن جھوٹ منی اور اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لگی وہ ایک خوبصورت عورت ہے بھیا تک اور کر بہہ چرے والی چریل بن می اس ک آ تکھیں اس کے چبرے سے بہت بڑی اور باہر کونکی ہوئی تھیں اس کے جڑے انہائی حدتک بڑے تھے کہ اس کا حلق تک نظرآ رہاتھا اس کے پیرکے بال ندسفید ہے نہ کالے وہ انتہائی کر بہر صورت تھی اس نے اینے ہاتھ میں ایک لائمی پکڑی ہوئی تھی جس سے ایک سانب لیٹا ہواتھا اس كے منہ سے بھرا يك قبقهد إيكا اس كا قبقهد مير كانوں میں مجھلے ہوئے سیسے کی مانز کھس رہاتھا، میں نے اپنے کانوں بریاتھ رکھ لیا مجرمی اس جرال کی آواز میرے كانوں ميں تھس رہي تھي۔ د نہيں چھوڑ و كی تھے ہر گرنہيں۔ ية خرى الفاظ تفي جويس نے سے اور پر جھے ہوش ندما۔ ☆....☆....☆

" خدا کے لئے میری بی کوئسی اللہ والے کے یاس لے کر جاؤ۔"ای ابوے بولیں تو ابو نکر مندی کے اعداز میں

سر بلادیا۔ "دیکھوڈرادوون میں کیسی بلدی کی طرح بیلی ہوگئ ب كبال توال كمر من ال ك تبقيم كونجة تقادراب قبرستان ی خاموشی جماعی ہے۔"ای مسلسل بوبردارہی تھیں ان کی برد برداہث ہے تنگ آ کرابو کرے سے باہر

" الشمرى توكوئى سنتا بى نبيس ..... من كيا كرون "امى رونے كا نداز من برد بردائيں من انتہائى نقابت کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی ای وقت قر مرے یں داخل ہوا اورامی کوسلام کرتے ہوئے بولا۔" تاکی امی ..... کنول کے ماموں آئے ہیں۔"

"باشم بعالى ..... باشم بعالى ..... آئے بيں ـ "اى نے قرے یو جھا،ای وقت ہائم ماموں کرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔

"وعليم السلام-" "كيى طبيعت بكول ك؟" امول في جمار

بری ہے میں کتاب اٹھائی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے <sup>ک</sup>ی نے میراد ماغ جکر لیاہو ..... دودو محفظ براصنے کے باوجود مری مجد میں کونیس آتا .... مجے ایا لگا ہے جے مں نے کھ بر مائی ہیں۔ میری مجھ میں کونبیں آر ہاتھا كر جح كيا بوكيا ب

ایک دن آرام کے بعدمیری طبیعت میری بہتر ہوئی۔میڈیکل کے شیٹ میں چنددن رہ کئے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کیس اور یکسوئی کے ساتھ ر منے کے لئے کمرہ بند کرکے بیٹھ گئے۔ میں نے ایک ئتاباشائي بي تقي كەمىرى تاك مىں بدبوكى زېردست لېر مس میں نے نظراٹھا کردیکھا وہی عورت تھی جس نے میری زندگی جہنم بنادی تھی وہ تھلی کھڑی ہے سی دھو تیں کی ماند کمرے میں آئی اس کے جسم سے شدید بدیواٹھ ری تھی ۔ میرادم مختے لگا دہ این انگارہ آ تھوں سے مجھے

کیا پڑھ رہی ہو....؟" اس کی آواز گوجی مس نے سمی معمول کی طرح کتاب اس کی طرف بروحائی مر مرب اختیار چی پری میرے ہاتھ میں کتاب سی تھی بلكه ميرے باتھ يرانتيائي كندے اورغليظ كيڑے ريك رے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اچل بڑی اور دونوں ہاتھوں کو جھنگ جھنگ کر گیڑوں کوخودے دور کرنا جا ہا....بدد کیے کر اس عورت نے قبقید لگایا اور کہا۔" اب اگرتم نے کوئی كتاب يزهن كالوشش كالورا"

"فداکے لئے میرا پیچیا چھوڑ دو۔" میں چیخی مردہ قبقهداگاتی رسی مجراس نے اسے دونوں ہاتھ میری طرف بوحائ اس كے باتھوں سے نظنے والى كندى بد بوسے ميرا والغ بعثا جار باتها مير ب مندس في فكل في اس عورت تے اینے دونوں ہاتھوں سے میری کردن پکڑلی اور میری ميے كرون كى بڑى وفتے كى ١١ مورت كى كرونت بہت سخت تحی مجھے لگا میرا آخری دفت آگیا ہے، میں نے کلہ پرمنا جا اعر محص کلمہ یادی نہیں آر ہاتھا، میں نے بوری كوشش كاوير بدي المطيب بلندموا کلے کے الفاظ جیے ہی میرے مندے ادا ہوئے

Dar Digest 153 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور تمہاری کیفیت بدل جائے کی لہذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے اورجادوتو قرآن سے بھی ثابت ہے معوذ تین لینی سورہ الفلق اورسورہ الناس جادو كے تو ز كے لئے بى نازل فرمائي محتی ہے جیسا کہ سورہ الفلق کاتر جمہے۔

ومم ..... مجھے ترجمہ یادے ..... " قمرنے ماموں كى بات كافت موئے كہا۔

''اچھا....''سناؤماموں بولے۔

" کبو کہ میں صبح کے مالک کی بناہ مانگناہوں - ہر چیز کی برائی سے جواس نے پیدا کی ،اور شب تاریک ک برائی سے جب اس کا اندھرا جھاجائے ، اور کنڈوں پر بڑھ برا حکر پھو تکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برانی سے جب وہ حدر کرنے لگے"

"شاباش ....اس سورة مين الله سے بناه ما تلى كئي ہے۔حسد کرنے والول سے ، گنڈول پر پڑھ کر پھو نکنے والول يا واليول سے، اس طرح سورة الناس ميس الله تعالى

'' کہوکہ میں لوگوں کے بروردگار کی پناہ مانگٹا ہوں لیعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی ہلوگوں کے معبود برخق کی مشيطاني وسوسك براكى سے جواللدكانام س كر يحييه ب جاتا ہے جولوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالٹاہے خواہ وہ وجنات میں سے ہویا اانسانوں میں ہے۔

''لیعنی دلول میں وسوسہڈ النے والول یا والیول سے پناہ ما تلی کئی ہے بیہ جادوثو تا کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دیکر تلوقات بھی ہوسکتی ہے۔"

"مامول بيجادووغيره كرتے كيے بيل؟" قمرنے

"جادووغيره ميس عموماً شيطان سے مدد مالكي جاتي ہے کسی دوسرے انسان کوفقصان پہنچانے کے لئے ، ای لئے جادوکوشرک کہا گیا ہے اور یہ بہت برا گناہ ہے يكامون في كما جراى جان كى جانب مرك اوركويا ہوئے۔" جلدی سے کول کوتیار کردو میں اسے ابھی حدرا بادائ مرشدك ياس كرجاوك كا-" "حيررآ بإد.....اتى دور\_"

FOR PAKISTAN

" بمانی جان ……"ای دویشه منه برد که کررد\_ "مامول .....كنول كى حالت كى دن سے خراب ہے مردودوں سے تواس کی طبیعت میں کوئی سدھارہیں آرہا۔"ای سے جب بات ندکی من توقمرنے ماموں کوساری صور تحال ہے آگاہ کیا۔

و کنول کی طبیعت کی دن سے خراب ہے اور مجھے خرتک نبیں کی، اگرا ج منع قر مجھے فون کرے کنول کے بارے میں نہ بتا تا تو مجھے پا بھی نبیں چلتا۔ ' مامول نے ای سے کلد کیا۔

"مملوك اس كى طبيعت كى وجدس استخر بريثان تے کہ کچھ یادی تبیس رہا۔"ای نے عذر بیش کیا۔

"كياب مرابيا؟" امول في مرك ما تقير ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھاتو میں ملکے سے مسرادی۔ مامول جان بغور ميرب چرے كى طرف وكھ رب تھ ، پر انہوں نے میری آ تھوں کامعائد کسی ڈاکٹر کی طرح كيا .... پر مولي مولي كي ياه كر جي يهو نك لك " بعائی جان کنول کو کیابواہے؟"ای نے مامول

ے ہوجھا۔ مراخیال ہے کی نے اس پر گنداعلم کروایا ہے جيے جادوثوناسفلي وغيره ..... ميں نے يہال آنے سے بل اب پرومرشدے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ "کنول كوان كے ياس كے كرآؤں للذا ميں كول كولينے آيامول

"ہاں..... ہاں.... ہمائی جان ضرور لے کر جائيںا۔...اللهاس كوتندرى دے-"اى بوليس-"مامول ..... كياجاده وغيره موتابي " قمرني بوجها میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قرمبک بھی ہاشم مامول کو مامول ہی کہتے ہیں۔

"امل میں براجھے اور برے الفاظ کا انسان يراثر موتاب مثال كے طور يراجى بي كبول كرتم بهت الجھے اؤ کے موبوے مجھدار موتو تنہارے چرے برخوش اوراطمينان كالكرتك آئے كااوراكريس غصے كبوكة ایک نالائق اور برے اڑ کے ہوتو ان الفاظ کا بھی تم پراٹر ہوگا

Dar Digest 154 November 2014

سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا شاہ کی زمین پر چھی فرشی دری پر بیٹے مجئے، میں ، ماموں اور قران کے سامنے ادب سے دوزانوں ہوکر بیٹھ گئے۔ '' کنول بیٹا ..... پہلے تو یہ بات آ پ سجھ لی*س کہ* میں آپ کا سکا حل نبیں کرسکتا جوسکلہ آپ کے ساتھ بیش آر ما بوه آپ كوخود حل كرنا موگا، من آپ كوسرف راسته بتاسكا موں اس رائے پر چلنا، مشكلات اٹھانا آپ كى ذمه داری ہے۔ اگرآپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کا ريمل كياتوانشاءالله آب كايدمستله ضرورهل موجائ كا-" میں غور سے ان کی ہا تھی من رہی تھی مجھے جو ہات ان کی طرف مینچ ری تھی وہ ان کے چیرے کا تقدی تھا ان ک شخصیت میں عجیب طرح کی تحشق تھی انہوں نے تغصیل ہے مجھ سے سارے حالات ہے۔

"آب كا خيال ب كه مجھ ركمى نے جادو وغيره كواياع؟ المام حالات بتانے كے بعد ميں في سوال كيا-" یقیناً جادد برحق ہمارے بیارے دسول برجھی جادو کیا گیاتھا ای واسطے اللہ تعالی نے امت کومعو ذنین کا تحفيديا بمعوذ تنين يعني سوره الفلق اورسوره الناس الله تعمالي کی طرف ہے امت کے لئے تحفہ بے جادواور سفلی کا توران دوسورتول يل موجودب"

"شاه جي جادوكي موتاب؟" قرجواتي وري غاموش تفابول اشاب

"جادو میں عموماً شیاطین سے مدد ماتلی جاتی ہے مطلب غیر اللہ سے مدوطلب کی جاتی ہے اس لئے جادوكوشرك جير كلمناؤن كناه بس شاركياجا تاب كريهاجم بات بھی ذہن میں رکھنی جائے کہ کسی برجادو یا سفلی كروانے كے لئے جن جيزوں كى ضرورت يولى ہے وہ عوما قري لوگ عي مها كريجة بين-"

''اس کا مطلب ہے کہ کنول پر ہمارے اپنوں میں سى كى نے جادد كروايا ہے؟ "قرنے جرت سے يو چھا۔ "ضروريت تبيس إ كثر كوئي كمروالا ناداني مي من باہر والے کی مدور بیشتا ہے۔تم بلاوجہ شک نہ كرو-"شاه جى نے قمرے كها بحريرى جانب متيجہ وئے

"دو گفتے كا راست ب حيررآ باد كا ..... شام تك واليس آجا كي كي-"مامون جان في كها-تموری در بعد میں قر، ماموں کے ساتھ ان کی ماری میں بلمے حدر آباد کی جانب جارے تھے۔ رائے میں ماموں نے بتایا کدان کے مرشد جنہیں سب شاہ جی كتے بيں بوے اللہ والے بزرگ بيں۔حيدرآ بادينيخ كے بعد ماموں نے كاڑى شاہ جى كے كعركے سامنے روكى اورگاڑی کا دروازہ کھول کر نیچ اترے اور کھر کی اطلاعی ممنی بعائی، می قر کا سارا لے کرگاڑی سے اتری اور كمرك جانب يرحى-

اما کک مجھے ایسالگا جیے کی طالت نے میرے قدم جكر لئے ہوں مجھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہوگیا، می مضبوطی ہے قدم جما کرایک جکہ کمڑی ہوگئے۔ "كيا موا .... آ كے كول نبيل بده دى مو" قر بولا بحراس كانظرير ع جرب ريزى ووه محراكيا مراجره لال بمبعوكا بور باتماميرى أتحسيل الكرهني بولي تحس "مامون....." قمرزورے چیخاتوماموں نے بلٹ كرجاري طرف ديكهااي وقت كحركا درداز وكحلا ادرايك نورانی صورت بزرگ جن کی لبی سفید دارهی تھی سفید کرتا بإجامه بين اورس رسفيد كردش كانوني بين كمرس بابر كلے مجھ رِنظر يوت بى وہ سارى مورتحال سمجھ مكتے

ک جانب اٹھنے لکے شاہ جی نے کھر کی طرف منہ کرے کسی کو آواز وی توایک بڑی عمر کی مورت کھرے تکل شاہ جی نے اسے بچھ کہا توده مراباته بكزكر مجه كرك اندرك في كرك اندريني كال نے جھے ايك كرے من بيضايا كرے من برجز سغيرتى دردد يوارس لے كركم سے كافرنيچر تك سفيد تھا كرے على داخل ہوتے عي مجھے يا كيز كى كا احساس ہوا مجصايانكا جيم عن الك دم بلكي بملكي موكن مول تعوزى در می شاہ تی بھی کرے میں وافل ہوئے اور با آ واز بلند

انبول نے قرے میرا ہاتھ چھوڑنے کا کہااور قرآنی آیات

راه كرجه بر بحو نكف مكم مجهاب الحسوس مواجي زين

نے میرے قدم چھوڑ دیے ہول،میرے قدم خود بخود گھر

Dar Digest 155 November 2014

اور ہوئے۔" ہا قاعد کی سے نماز بڑھا کرداور ہاد ضور ہے کہ كوشش كرومعوذ تمن برحتى ربوجوخصوصا اى مقصد ك لئے اتاری من ہے رات کوسوتے وقت باوضور نے ک کوشش کرداورآ بت الکری براهه کرسویا کرد اورکوشش کیا كروكه فجركى نمازك بعدقران ضرور يرماكرواس تہاراد ماغ روش ہوگا اور تہہیں سکون میسر آئے گا اورا تھتے بیشتے آیت الکری اورمعوز تبن کی تلاوت کی عاوت وال لو،الله تمہارے سامنے سارے بھید کھول دے گا، بس بورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعایا تکو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ساری کا تنات کارب ہے وہی سب محلوق کا خالق ومالک ہے وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہ اس كيسواكوني جارا مددگار يالن بارنيس ب\_اس يفين کے ساتھ دعا ماحکو کی تو بھی بارگاہ البی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤگی۔ ہرتکلیف میں صبراورکلام الہی سے

مددحاصل كرويقينا كامياني تبهار بي قدم چوھے گا۔" شاہ جی نے دعادے کرہمیں رخصت کیا، میرادل جوايمان عفالي مور ماتفاآج بجر بحركميا، جب من شاه جي کے گھرہے باہرنگل توایک دم بلکی پھلکی تھی شاہ جی کی رہنمائی نے مجھے سیدھارات دکھادیاتھا۔

شاہ جی کے گھرسے لوفنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہربات دہراری تھی اب میری کوشش ہوتی تھی کہ مل مروقت باوضور مول بھی آیت الکری پڑھتی اور کھی معوذ تین کی تلاوت کرتی بقمراورمبک نے میرابہت ساتھ ديا جب من خاموش موتى تومهك باآواز بلندقرآن كى حلاوت كرنے لكتى ميں نے بينج وقتة نماز كوائي عادت بناليا میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کروں۔

☆.....☆.....☆

ایک دات مجھے نیز نبیس آ رہی تھی، میں تھوڑی در ى سوئى تقى كەمىرى آكى كىلى تى مجھے بائتا بے چينى محسوس ہور پی تھی جب سے میں شاہ جی کے باس سے سے واليس آكي ميري طبيعت ببت ببتر هي اس جويل في تك نبيل كياتما - مرآج رات بيني اي عروج برهي

هل تفوزی در خالی الذبن بسر پرلیٹی رہی پھر کچھ سوچ کراشی اوروضو کرکے تنجد کی نماز کے لئے جائے نماز پر کھڑی ہوگئ اب میں نماز کمل میسوئی اور خلوص کے ساتھ يزهتي تقى قرآن كاليك ايك لفظ يورى طرح سجه كراداكرتي تھی اب مجھے نماز میں لطف آنے لگاتھا۔ مجھے نماز میں سكون ملتاتها مين سوره فاتحه يزهد بي تقى سوره فاتحه جس مين الله تعالى نے پہلے ائي برائي بيان كى ہے كدوه رب بے تمام جہانوں کا وہ رحمٰن والرحیم ہے،وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھرسورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اینے کئے دعا کرتا ہے كدات الله مجهم سيده راسة ير جلانا ال راسة ير جوتیری خوشنودگی کاراستہ

نماز ادا كرك غيل في دعا ك لي باتھ المادية\_"الله الله الى الإيز بندى كومعاف قرما ..... اے اللہ تو دلول كا حال خوب جانتا ہے، ول ميں موجودراز تیرے سامنے آشکار ہے۔اے اللہ تو ہماری شدرگ ہے زیادہ ہم سے قریب ہے۔اے اللہ توستر ماؤں سے زیادہ این محلوق سے بیار کرنے والا ب۔اب اللہ اگر مجھ ناچیز بندى سے بھی دانتگى يا نادانتگى میں كوئى غلطى ،كوتا بى الغرش موسى بوتو تومعاف فرما.....اك الله مجمع برهم كى تكليف س نجات دے اور جوم رے لئے بہتر ہوور امرے لئے ماحول بيدا فرماد \_\_اے اللہ مجھ پرسچائی ظاہر كرد \_\_ ا الله مجھ رسيائي ظاہر كروے اے الله مجھ يرسيائي ظاہر

میرا پورا چرہ آنسوؤں سے ترتھا آنسومیرے چرے سے فیک فیک کرجائے نماز پر گردے تھے ای وقت مجھے کھنکے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہرکون موسكام؟ مين في سوجا اورجائ نماز ساله كركمركا درواز وتعوز اسا كحول كربابرجها نكا\_

أيك ساميه جوهمل طور پر سياه جا در ميس ليرنا مواقعا مارے کرے بیجے کاطرف بوجد ہاتھا مارے کرے میجیے ایک براسامیدان تمامناسب و کمی بھال نہونے کی وجدت وہاں جا بجاخودروجھاڑیاں اگ آئی تھیں میں دب قدمول جھاڑیوں کی آ ڑکیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا

Dar Digest 156 November 2014

<u>" میں نے مدق دل سے دیا کی۔ آیت</u> الكرى كا وردمسلسل ميرے منہ سے جارى تعا-تعورى در بعداس مخص نے گڑیا کو برگد کے درخت کی جرجم مٹی ہٹا کر دفتایا اور واپسی کے لئے مڑا تو اس مخص کا چبرہ میرے مائے آگیا۔

"اورتو پھر .....مجھ برجرتوں کے پہاڑٹوٹ بڑے میرے وہم وگمان میں بھی سیس تھا کہ اس ساری شیطانی کارستانی کے پیچیے میخصیت ہوعتی ہے اللہ تعالی نے آج مجھ پرنج آشکار کردیاتھا میں لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں واپس آئی میرے پورے جسم پر چیو نمیال ی ریک ربى تعيى \_ياللدىكى ابھيا كى يى ب، آسمى كاعذاب مجھ ہے سنھالے نہیں سنجل رہاتھا ،آج احساس ہوا کہ اچھا ہ اللہ نے ہر چز بوشدہ رکھی ہے کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم الرميس كل كى أحمى موجائے توشايد مم آج مرجائيں۔ مجھ يرالله تعالى نے آگي كاذراسادرواز وكھولاتو میں یہ برداشت نہ کرسکی کیسا ورداٹھ رہا ہے سینے میں .... من باختياركتني دربسر ربيني ربي اي الجصائداز وبيس جب موذن نے جرک اذان دی تو میں چوکی۔

الله اكبر.... الله اكبر.... الله سب يرا ب الله

سے بڑا ہے۔

ب فک .... ب فک الله سب سے برا بوہ عظیم ترین ہے۔

حى على الصلوة ..... حى على الفلاح ..... آ وتمازك طرف..... أو بعلائي كاطرف.

ب فک .... ب فک بی محلائی کا راستہ يى جاراستى

مل خدا کے حضور مجدہ ریز ہوگئ میرے مجدے كتن لب موسى الع محصانداز فبيس من جائ نماز ربینی خدا کی کبریائی بیان کرتی رسی آ نسومیری آ تکھوں سے روال سے ای وقت ای کرے میں وافل ہوئیں اورجمے ال طرح جائے نماز يردنا ديك كر محبراكيں اورجلدی سے مجھائی بانہوں میں جکڑ لیا۔ "كيامواسكيامواسيرايك

" مخص کون ہے اور ہارے محر میں کیا کرد ہاتھا اوراب کہاں جار ہا ہے۔ "میرے ذہن میں مختلف سوالات كلبلار بي تع من آيت الكرى كاوردكرت موئ ال مائے کا پیچا کرتی رای۔ وہ سامیہ کچھ دورایک برگد کے ورفت کے باس بہنج کررک میا۔ای وقت ایک اورسامیہ اس ورخت کی اوٹ سے نکل کرسامنے آیا، میں نے خوردوجها زيون كي آثريس خودكوا حجى طرح جمياليا، جائدك حماره باباره تاریخ محمی اس کئے روشی اتن تھی کدمنظرواصح

بر گد کے درفت کے پیچھے سے نکلنے والا سامیا ایک برمیا کا تعاادراس کے اتھ میں کیڑے کی بنی ایک گڑاتھا۔ میں نے اس برصیا کو بغورد یکھاتو میرے جم میں سننی کی ایک اہر دوڑ تی اس بر صیا کی شکل اس جڑیل سے کافی حدتک لمتی جلتی تھی جس نے میرے دن کا سکون اوررات کی نیندحرام کردی تھی۔

برمیانے این ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر برچند پنیں لگا تھی اس دوران وومسلسل بربرداری تھی بھوڑی وریس برمیانے وہ کرااس دوسرے محض کودے دی اورال محض نے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ جادر مين دُال كرجب إبرنكالاتواس باته مين وثول كي ايك گذي كى مدورے جھےاعداز ميں مويايا كدور كتى رقم كى۔ برمیارم کے کروہاں سے جلی تی۔

و و فق جو ہارے کمرے یہاں آیا تھادہ کڑیا لے كرير كد ك ورخت ك ياس ميث كيااور مسلسل كي يرص موے گڑیا کے سریس سوئیاں لگا تاجار ہاتھا۔" نہ جانے یہ كون ٢٠٠٠مير عد بن من بارباريدوال الجرر باتقا\_ "عموماً مارے قریبی لوگ بی ہم برجادویا سفلی كرواتي بي-"شاه في كالفاظ مركانون من كوج رے تے وہ محض جو بھی تھا پوری طرح ما در میں لیٹا ہوا تھا ال کی پیٹریری جانب تھی۔

وم الله .... اے مالک کا تات .... اے حاری جانوں کے مالک تو مجھے یہاں تک لایا ہے تو یہ مید

Dar Digest 157 November 2014

ای .....ای .....، میں باآ واز بلندرونے کی، میرے رونے کی آ واز من کر تمام کمروالے دوڑے کے آئے۔

"كيابوا ....كيابوا ....؟" مب كمنه الكلار ''ابو .....امی ..... الله تعالی نے مجھ پرراز کھول دیا۔"میں ای سے لیٹ کرزورزور سے رونے کی۔

''الله تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھادیا..... دانیال بھائی ....قرمارے گھرے میچے جوبرگدکارانادر خت ہے اس كى جر مي الك كريادن الاساك الدا

دانیال بھائی تومیری بات س کر خاموش کھڑ ہے رے مرقر بکل کی تیزی ہے بھا گا جب وہ واپس آیاتو اس کے ہاتھ میں واقعی ایک گڑیاتھی گڑیاد کھے کرسب کے چہروں يرخوف دوژ كيا\_

"اس كرياك ذريع محه برجادد كيا كياب اس مرایا کے پیٹ میں میرے کئے ہوئے ناخن ،بال اور ميرے استعال ميں رہنے والى چيزيں بحرى موكى ہيں۔ لاؤ مجھے دومیں اسے جلادوں گی۔"میں نے قمر کے ہاتھ سے مريالي بسوره الفلق اورسوره الناس كى تلاوت مير عدمنه سے جاری تھی، میں نے گڑیا کومضبوطی سے این ہاتھوں میں پکرالیا، جاچونے آگے بردھ کر لائر جلایا اوراس کریا كوآ ك نكادى، كريا كے جلنے سے نا قابل برداشت بد بواٹھ رہی تھی، جیسے جیسے کڑیا جل رہی تھی مجھے اپیا محسوں مور باتھا جیسے میں کسی قیدے آزاد مور بی مول میرے منہ سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔

'' بیر تھی وہ گڑیا جس کے ذریعے مجھ پر جادو كيا كيا قار" من نے ايك ذفي مكرابث كے ساتھ كہا۔" شاہ جی سیجے کہتے تھے کہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہم برجادہ كرواتي بي

" کس نے کی بیر کت کیاتم اسے جانی ہو۔" المان دهار بين كاش .... كاش من بينه جاني " من المحت الماليات

"كون بوهـ" جاچواورالم جان ايك ماته بولـ "آپ خود بنانا پند کریں کی یاش سب کوبتاؤں

آخرآپ نے ایما کیوں کیا، میں رات میں آپ کواس برُ هيا جادو كرني كے ساتھ وكي چى ہوں للبذا آپ بى سب کو کی کی ہتادیں..... چی جان۔'' میں نے مملکی چی

ار ملمی تم ....!!"ای کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ "ای ..... آب-" قمراورمهک مکابکاره گئے۔ والملئ تم الله في يكول كيا-" جا جو چيخ -"نفرت ہے مجھے اس سے جے دیکھو کول ..... كول كرتا ب مير بيول كي طرف توسمي كا دهيان جاتا ای نہیں۔سب ڈاکٹرنی صاحبہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے كول كي مح يحي محرت بي-بس اى جلن اورحمد میں، میں نے بیاب کیا .... " تملی چی نے سلے نفرت ے پھر بے جاری سے کہا۔

"اى ..... آپ كوذرااحاس بكاس کی وجہ سے ہم لوگ کتنا پر بیٹان شھ آ پ ..... آپ کوذرار حم نبيس آيا كنول ير-" قربولا

"میں ..... میں حدیث اندهی موکی تھی۔ میں نے تم دونول کی محبت میں بیرسب پچھ کیا۔"

''محبت ..... آپ کومبت کا پا بھی ہے۔ آگی ہیٹ يواي-آئي سيٺ يو-" قر چيا-"نيس-"

" مجھے نفرت مورس ب اینے آپ سے کہ میں آپ کی بنی ہوں۔"مبک بھی بول اٹھی اورروتے ہوئے اپنے کرے کی طرف بھائتی ہوئی چلی تی ،اس کے ساتھ ہی قمر بھی چلا ممیا ان دونوں کی آ تھوں سے آنسوجاری تھے۔

" كنول السيكنول السيه مجهي معاف كردو مين اینے بچوں کی محبت میں اندھی ہوگئی تھی۔"سللی چی نے مير عمان إله جوزت بوئ كها

«بىلىئى تى محبت مىن بىي ھىد ميں اندھى ہوگئى تھى، مبت بھی برے کام نہیں کرواتی، حد آ دی سے ایے محمناؤنے کام کروا تاہے۔تم اپنا سامان با عرصواور فورا اس ممرے جلی نظرآ ؤ .....ورند مرا باتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ عاچوطیش میں بولے توسلمی چی روثی ہوئی اسے کرے ک

FOR PAKISTAN

☆.....☆

فجر کی نماز بڑھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اورسورہ رحمٰن کی الاوت کرنے لکی اس واقعہ کے بندرہ دان مزر بي تصلى حجى اى دن اين ميك جلى مئ تيس ميرا میڈیکل کا نٹری میٹ اچھا ہوا تھا اس واقعہ کے بعدمیری طبيعت بمعى خراب نبيس موكى ميس جوبهى بهى نماز يرمق تحى میں نے با قاعدہ نماز بڑھنے کوائی عادت بنالیا اور مرروز فجر کے بعد سورج تکلنے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرامعمول بن كيا قراورمهك نے اس واقعہ كے بعد كى دفعہ مجھ سے معانی مالکی، میں نے آئیس بتادیا کرمیرے دل میں کی کے لئے کوئی برگانی نہیں ہے۔ میں نے انسانوں سے تو تع ر منی می چھوڑ دی ہے جب میرا الله میرے ساتھ ہے توسارى دنيا بھى ميرا كيھيس بكارىكى-

میں قرآن کی تلاوت کردہی تھی کہ جاچو کی خوشی ہے لبریز چیخ سنائی دی۔ میں نے قرآن مجید بند کیااوراسے ا تھا کراو نجی جگہ پرد کھااور کرے سے ہا برنگی ۔

التي التي واكثرني صاحبه الب انٹری شیٹ کارزائ آیا ہے" جاچو ہاتھ میں اخبار کئے 上りるるのは二人人

"كيا موا .... كيا رزاك آكيا ب-" من ف

رحرعة ول كماته بوچھا-"كيا موكا..... أب مارى آني وُاكْرُ كَبِلا تَيْن كى ـ ۋاكٹر كنول منظور احمه "مهك نے مجھے كلے لكاتے ہوئے جواب دیا۔

" نیج " میں نے بیقنی سے بوجھا۔ "بالكل سى يدر بااخبار" جاجون اخبار مرك ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں النارول بمبرة حوندا يسب ساويرميرانام اوررول بمبرتفا "اس خوشی میں محریس مارٹی مونی جائے۔"

جاچ بولے۔ "دنہیں جاچو پارٹی وارٹی نہیں۔" میں نے فورا الكاركيا\_

حيمايارني تبين مكرآج رات كاكمانا ميري طرف ے بیزاہٹ میں ہوگا۔" جاچو پھر بولے۔ "برے" قمر،مهك اوردانيال بھائى نے نعره لگايا۔

جاچو.....آپ نے وعدہ کیاتھا کہ اگر میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوگیا تو آپ میری ایک خواہش پوری كريس مح ـ "ميس نے جاچوس كها-

و إلى ..... بال .... مجمع ابنا وعده يادب .... كبو ..... حمهي كياج بخ كيڑے كاڑى أيكه اور ..... عاجونے جواب دیا۔

جمجھے سلمی چاچی جائے۔ "میرے جواب کے ساتھ ہی گھر میں سناٹا چھا گیا تھوڑی دیر پہلے سب لوگ خوش ہورے تھے اب سب کی بنسی کوبریک لگ عمیا تھا، جا چونے مجھے عجیب م نظروں سے محورا۔

وه عاچو ..... مللی کچی دل کی بہت اچھی ہیں بس تھوڑی کرور ٹاحب ہوئیں اس لئے شیطان نے ان برغلب بالیا۔ میں نے انہیں معاف کردیاہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔"بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بہتر ہے۔"

میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف كردياءآب لوك بحى أبيس معاف كرديس-اورعزت ك ساتھ کھرنے آئیں۔ پلیزا جاچہ" میں نے جاچ کے 少多大工地

"اجھا.... ٹھیک ہے سوچیں گے۔" چاچونے

والمن حجيز اناجابا-" بنیں جا چہ وعدہ کریں۔" میں نے ضد کرتے

ہوئے کہا۔ 'احیما..... احیما وعدہ'' جاچوبو کے تو میں نے

محوم كرقمراورمهك كي طرف و يكاء ان كي آ تحصول بين آ نسو تھے کروہ خوشی کے آنسو تھے۔

☆.....☆.....☆

رات كويم سب اما جان كى كارى مي سوار پیزاہد کی جانب اڑے جارے تھے مرجا چو ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرے پوچھنے پر ابونے بتایا کہ وہ پیزاہت ش لیں کے۔ پیزاہت میں ماری میز

Dar Digest 159 November 2014

آ توكيس-"ابوبولي

" چاچونے میری خواہش پوری کرے مجھ پربرا احسان كياب مرآب كوبحى ميرى كم ازكم ايك خوابش بورى كرنى جائ " من في سنرات موئ كها توس

محمروالي ميرى جانب متوجه ومحيئ

"شكرب مارى يني مسكرائي تو ..... اجها بتاؤهمبي اور کیا جائے۔" ابو بولے۔

"ابو ..... وه میں جاہتی ہوں کہ ہم سب ایک ساته عمره كرنے چليس ايك ساتھ خان كعبى زيارت كريں أيك ساته روضه رسول برحاضري ديس الله تعالى كاشكرادا كريس كداس في جارے كمركودوباره خوشيول كا كهواره بناديا ـ"ميس في تنعيلاً جواب ديا\_

'سجان الله'' بے ساختہ سکمی مجی کے منہ ے لکار

سجان الله .... سجان الله ـ" ایک ایک کرے

، كمنه تريغ كلمات فكله "ابو پھر ہم سب چلیں مے ناں۔" میں نے ابو سے

انشاء الله ضرور" تهاري كلامزشروع مون سے پہلے سب خاند کعید میں حاضری دیں سے۔"ابونے

آ مادگ ظاہر کی۔

" تھینک ہو .....ابو" میں نے ابو کا شکر بیادا کیا ادر پیزاکے ساتھ انصاف کرنے گی۔

میری آنکھوں میں آنو جھلملارے تھے مریشکر کے آ نسویتے اللہ تعالی نے میری مشکل آسان ک اور بهارے كمركودوبار وخوشيوں كا كبوار و بنايا\_ من جتنا الله تعالی کا شکرادا کروں کم ہے،اس نے اسے خزانے ہے مجھے کتنی ہی نعمتوں سے نوازاہے۔"اے اللہ تیرالا کھ لا کھٹکر ہے" میں نے دل ہی دل میں اللہ کی تعمقوں کا شکرادا کیا اور پیزاکھانے تھی۔

ر پزروقی ہم سب میز کے کردہ میلی کرسیوں پر بیٹھ گئے " جا چوکہال ہیں ابو؟" میں نے ابوے پھر ہو جھا۔ " تا موكا تمهارا جاچو-"ابونے جواب ديا "آپ کب سے بی بات کمدرے ہیں۔ آخر عاچ کیں گئے ہیں کیا؟" میں نے بوچھا۔

"لووه آ محے تبہارے جا چو۔" ابونے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تو میں نے محوم کر وروازے کی طرف دیکھاوہاں جاچو کے ساتھ سلمی چی بھی تحيس وه لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہماری جانب بردھ رہے ہتے۔سلنی چی کود کھ کر میں بے اختیار كرى سے كورى موكى سلى چى ميز كے باس بين كردكيں اور پھرمیری کری کی طرف آئیں اور بولیں۔" کنول بينا ..... مجصه معاف كردويس بهت برى مول ـ "سلمى چى نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ،ان کی آتھوں سے آنسوجاری تھے، میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے اوران کو محلے لگالیا۔

و چی آپ بری نہیں ہیں برا توشیطان ہے جس نيآب برغلبه بالياتها مراللدتعالى كالاكه لا كالكرب جس نے آپ کواس کے چنگل سے رہائی ولائی ، اللہ آپ کی اورہم سب کی حفاظت فرمائے۔" میں نے سلمی میکی كو كل لكات بوئ كها لو وكى نے جھے زور سے اسے

بي بي چې مختجي کاملاپ ختم موگيامونو ..... كجه كهانے وغيره كے ساتھ بھى انصاف كياجائے۔ "جاچو نے ہم دونوں کود مکھتے ہوئے کہا۔

" بچ چ بوی زورکی بھوک تکی ہے۔" "بال كنول باجي ..... پيزامت كى خوشى من تو مي نے دو پہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔"مہک بول آھی۔ سلمی چی نے مجھ سے الگ ہونے کے بعدایے دونوں بچول قمراو رمبک کو پارکیا، میں نے سلنی چی کواسے یاس بی بیشالیا۔ "ابو ..... جاچو نے تو میری خواہش بوری کردی۔ آپ بھی تومیری ایک خواہش ہوری کریں۔" میں نے



Dar Digest 160 November 2014

پیزا کماتے ہوئے ابوکو خاطب کیا۔



# تجلسِ جنات \_\_\_\_\_

اچانك نوجوان نے چڑيل نما عورت كو زور كا دهكا ديا اور پهر ہلك جهپكتے هي عورت كے سر ہر ايك آهني سلاخ سے وار كرديا اور پھر اس کے سر پر وار کرتا هي رها جب تك وه دهے نه گئي۔

## حوصل، بهت، ديده دليرى اور بهاورى كى ناديدة وتين مى قائل موتى بين ، كمانى بالهرويمس

يہنا بيك اتارا .....رات كى تارىكى كى وجهےاس كى آ تکمیں دورتک نه دیکھ عتی تھیں لیکن تا حدثگاہ اسے کوئی ذى روح نظرندا كى تومطىئن موكراس نے بيك كھولا۔ وس من کے اعرا عدر حت نے بلندفعیل برری ال ک مزل اس چوٹے ہے مرون کوارٹرنما کم سیسی اور اس پر چھنے کے لئے برتو لئے لگا ..... بس اس کی دولت حاصل کرنے کی ہوس کا بدآ خری مرحلہ آسته آستده اس كريب بيني ي كيا-كند عير تما ..... كونكه حويلي كمل طورير خالى يدى تمي سينه

وحمت نے کمریس چلانگ لگادی اور چیدور كے لئے وہيں دبكا رہا۔ جب اے اس بات كا يقين اوكيا كداس كي اس حركت كاكوكي ردمل بيس مواتو وه دير عدير عديوار كي مارعة كيو عناك-كماته سين حشمت كى بلندو بالاحو لى كي فسيل مى ....

Dar Digest 161 November 2014



حشمت اوراس کی زائد گوشت سے بحر پورموثی بوی ایک بارٹی میں محے ہوئے تھے۔رحت کواس بات کامجی علم تعااوروه اس بات ہے بھی بخولی واقف تھا کہاس دو مھنے کے دوران کر میں کوئی نہیں آئے گا۔ چوكيدار وغیرہ یا محرے نوکر جا کرکواس حصے میں داخل ہونے ک رات کے وقت قطعاً اجازت نہی، جہاں پر رحمت اب اترنے والاتھا۔رحت نے ایک بار مجرنہایت مخاط انداز میں اینے ارد کر دنظر دوڑ ائی تو اس بار بھی اسے کچھ دکھائی نددیا۔ ہاں البتہ باہر کلی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی

آ واز ضرور آئی....لین رحت ایسی آ واز وں کی خاطر یں نہلانے کا عادی تھا .....اس کا شوق اور ہوس اسے اویر چڑھنے ہر مجبور کررہا تھا..... اور بالآخر ری کے

سهارے ده بلند قصيل برج صن لكا-چند ہی کھات میں وہ بخیر وخونی حو ملی کے اندر تھا۔ یہاں بھی احتیاط کا دائن وہ تھاہے ہوئے تھا۔ آ ہت

آ ہتہ وہ ممارت کی طرف بڑھا، حویلی کی ممارت کا مین درواز وتھوڑی می چرر کے ساتھ کھلا تو ایک خوشکوار خوشبو

رحت کے نتھنوں سے بکرائی، ایسی خوشبواس نے زندگی میں پہلی مرتبہ محسوں کی تھی ۔ وہ نوراا ندر داخل ہو گیا .....

عمارت کا نہایت خوب صورتی سے جگرگا تا عمدہ و نغیں ہال رحت کے سامنے تھا۔ ہرشے بیش تیت تھی۔

رحمت كاول جاباكدو جار ثرك لاع اورساراسالان لاو كرفرار موجائے - مراني .....اس حافت جري سوج پر

وه خود عي مسكراويا .....

تھوڑی سی کوشش اور جھان بین سے رحمت اس الماري كے سامنے موجود تھا جہال سيٹھ حشمت كى " زوجه ماجده " كے زيورات بڑے تھے۔المارى لاك تعلى بلين رحت ان كامول من ماسر جانا جا تا تعاب بيه چوٹے موٹے لاک اس کی تمیں سالہ زعد کی جس بھی

ركاوث نديخ تھے۔ الماري كے دولوں بث كملتے عى رحمت كا مندمجى كملاره كيا-اسے يقين نبيس آرہا تھا كدا تناسونا اب اس كا مونے والا ب-ليكن يد كيفيت رحت برزياده

Dar Digest 162 November 2014

ویر ندره مکی - کیونکہ نیچ ممارت کا درواز و کھلنے کی چرر اسے سنا کی دے گئی تھی۔۔۔۔ایک سنسنی می اس کے بدن میں کوئے اٹھی .... وہ الماری کے یت کھلے چھوڑ کر فورا اٹھا اور ہے آ واز طریقے ہے کرے سے باہرنکل کر سلرى مين آي ..... جبال عارت كى بال كاسارا منظر بخو بی نظراً تا تھا....سیٹھ حشمت اوراس کی بیوی دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔

"اوہ خدایا ..... بر کیے ہوگیا .....؟" رحت کے منہ سے نکلا۔ اس کے چرے براب واقعی ہوائیاں اڑ ربی تھیں۔

''عجیب لوگ ہیں تہارے دوست بھی حشمت ..... " حشمت كى بوى كى آ واز كونى اس ف ہاتھ میں پکڑا یس لایروائی سے ایک ست چینا۔ حشمت فوراً اسے انھانے کے لئے دوڑا۔

"کسی مہمان کی عزت کا خیال ہے عی نہیں انہیں..... کوئی کتنا المج رکھتا ہے، کون وی آئی لی ہے اور کون وي وي آئي لي ..... انبيس اس بات کي پرواه عي میں ہے ....بس برواہ ہو صرف بے انت كرنے کی .... میں اس بروین محوری کوئیس چھوڑوں کی .... اس نے میرا نداق خوب اڑایا..... اور اس شائستہ کو بحى ..... ده مجه د كه كران بيلى مونى عورت " كهدرى تھی۔ میں کیا عورت لگتی ہوں.....حشمت جواب دو مجھے....!"اس کی چیخ و پکار کا کو یاحشت برکوئی اثر نہ ہوا .....حشت نے نیچ گرا پرس اٹھایا اور صوفے کے

سامنے بڑے ٹیلی پرد کھ دیا۔ "تم نے جاتے ہوئے سے وروازہ لاک کیا تھا....؟"حشمت نے بوجھا۔

"دروازه ..... بین ..... من تم سے کیا ہو چوری بول..... اورتم ..... اوه ..... اوه ..... اب سمجم آيا ..... وروازه ..... بال .... بال المستنين شايد نيس اوه يرے زير .... يرے جيز كے زير .....!" سز حشت کے منہ سے عجب وغریب آ دھے ادھورے الفاظ نکل رہے تھے.... وو پریٹانی کے عالم میں

ن اب وه سوچ رہا تھا۔ اور پھر بالآخر وہ مطمئن موكيا....اس كونهن عن ايك بان آن كيا-عابد جیسے ہی اندر داخل ہوا..... تو حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف اس کی توجہ کروائی ..... عابد جلدی سے لیکن محاط طریقے سے سیر صیاں چ منے لگا..... جیے بی اس نے آخری سرحی پر قدم رکھار حمت نے چھا تک لگا کراہے نیچ کی ست دھکا دیا ....رحت نے بہت زیادہ پھرتی و کھائی اور نیچ کرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے ندمرف پیتول چین کی بلکہ سرمیاں ہمی چلانگ كرينية ميا ....اباسكارخ سينوفشتك لَمْرِف تَقا..... پیتول کا رخ اس کی ست کئے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا ..... بیسب بول بلک جميكتے ہوئے كەمىز حشمت كوچينے جلانے كا وقت بى نە ملا ..... اور و یکھا دیکھی رحت دروازے سے باہرنگل عمیا......لیکن ای وقت رحمت کوایک اور افرادنظر آگی۔ پولیس سائرن ..... پولیس شایدھ کی کے مین کیٹ پر آئی

رحمت كيلي ان كے اندر آنے تك كا وقت بہت تھا ....و ونہایت تیزی سے بلندفعیل کی سمت بوحا .... جہاں دوسری طرف لکلی ری اس کی منتظر تھی۔ اور اپنی بحرتی کور قرار کے ہوے ری ری حدورا۔ "وه رہا ..... وه بھاگ رہا ہے ..... پکڑو .....!" رجت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے سے واز سى اوراس كے ساتھ بى ايك فائر كى آواز بحى آكى۔ مرونك كوارثرنما كحرس فكل كردحت أيك سمت كو دوڑنے لگا ..... بولیس بھی اس کے تعاقب میں تھی۔وہ اس ابر بے کی تمام میجیدہ و تنگ ملیوں سے بخو بی واقف تھا.....اور سے بی بات اس کے کام آربی تھی.....وه دور تا ر ما..... بوليس تعاقب ميں بى ربى كيكن بكرنه يا كى۔ محنث بمردوڑنے کے بعدرحت قبرستان تک آن بہنجا۔اس کی منزل تو مجھادر تھی لیکن بھا محتے ہما محتے اس كاسالس الفل فيقل مور بالقار مزيد بهامنا اب اس كى برداشت میں نہ تھا۔ ای کئے وہ قبرستان میں واخل

آهی .....اور سپر حیون کی ست دوژی ..... جسامت میں معنیم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ بائی ..... اور لز کمز ا کر کر بردی .....حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو جیران ہوا اور نہ بی اس نے اٹھ کراہے ا شانے کی کوشش کی ہاں البتداس نے آ تکھا شاکر کیلری برایک نظر دوڑائی .....اے چمیا ہوا رحت کا احساس ہوی گیا .... سائیڈ میل کے وراز سے حشت نے يستول نكالا\_

"اب سسكون ہے وہاں سس ميں كہتا ہوں ك شرافت ہے ہاہرآ جا۔۔۔۔۔ا'' حشمت نے مختاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سيث كي طرف تفار "اوه ..... كوكى ب ..... واقعى كوكى ب .... من كهتا ہوں کہ شرافت سے باہرآ جا .....!" حشمت فے عماط

انداز مين كها-اس كارخ نيلي فون سيث كي طرف تعا-"اوه .....كوئى بي ....واقعى كوكى بي بين في مجى ايك جملك ويكصا ہے ..... پوليس ..... بوليس ..... گارو ..... جوكيدار ..... حشمت ..... كى كو تو بلواؤ.....؛ مسزحشت فرش پر بینمی بینمی چینی-اتن دیر میں حشمت ٹیلی فون سیٹ کے باس بیٹی میا تھا۔اس نے كريرل الفايا ..... تو دوسرى طرف سے بھى فورا رابط

ولیں سر عم .....!" ہاس کے پرس گارڈ ک آ واز تھی۔ "عابد..... جلدى سے اندر آ و ..... اور بال بوليس كو اطلاع دوكه مارى حولى من چوركس آيا بي بادى كروجلدى .....!"حشمت نے كهااوركر يول ركھ ديا۔ اویر سے رحت بیساری کارروائی دیکھ اورس رہا تھا ....اس کا دماغ مجی تیزی سے فی تطنے کی سوچ رہا تھا....لین کوئی ترکیب اے سمجھ نہیں آ رہی تھی ..... کیونکہ اول تو بیساری بات اس کے باان میں شامل نہ محى كدحشت يارتى سے جلدوالي آجائے گا ....اى لے اس والے سے اس نے اس بات يرسومان تھا ....

Dar Digest 163 November 2014

ہو گیا .... بولیس کے دو جیا لے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ قبرستان قریب یا کرخوف کے مارے وہ پیچیے ہث محئے۔اورواپسی اختیار کی۔

رحت کے لئے یہ بہت خوش آئند ہات تھی ..... ليكن بلاابحى سريے ٹلى نەتھى۔ وەسوچ رياتھا كەرات يبيل كزارك ....لكن بيدواقعداس كى زندگى ميں بہلى مرتبہ ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہور ہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ رات کی تاریکی میں مروے جاگ جاتے ى - روعيل قبرستان ميں منڈ لاتی ہيں.....غرض ايس سمجی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں اور اضافہ کررہی تحمیں۔ اس نے اسے ارد کرد نظر دوڑ ائی کہ شاید سر چمیانے اور رات کا بقیہ حصہ گزارنے کی کوئی جگہل جائے ..... اور اس کی بید کوشش کامیاب ہو ہی گئی۔ قبرستان کے دوسرے سرے برایک چھوٹی میستی آباد می ..... انتی برابر کمر سے وہاں سے روشی نظر آ ناکسی مبل ہے کم ندتھارحت کیلئے۔

الركم وات موئ رحت بستى مي داخل موكيا ..... مہلی جس جار دیواری ہے اس کا واسطہ پڑاوہ ایک مجد تقى\_رحت كى خوشى كالحكانه ندر با- وه فوراً مجديس داخل ہو گیا۔

كمرة نمام حديس تين مفي نهايت سليقے سے بچھائی كئ تعين .....وه و جي ايك كونے جن ديك كيا .....مجد ك اكلوت كمريال نے اپن كك تك سے اسے اپن جانب مبذول كياتو معلوم مواكدرات كي تمن فكارب میں۔ کویا صرف تین مھنے تھے سورج فکلنے میں اور ب وتت ستانے کے لئے بہت تھا۔

آ دھے تھنے تک رحت ہونمی اکڑوں بیٹار ہا..... مى حم كى كوئى كريوائے نظريدا كى۔ تواس نے ذہن كو سوچوں سے آزاد کیا ....ایک لبی سانس لی اور آسمیں موعرليس يسيكن وه زياده ورايبانه كريايا ..... وودهيا كي ی چیکتی روشن کی تیزی نے اس کی آسیس کھول دیں وہ جرت کے مارے اس روشی کے بارے میں پریشائی ے ادمرادمرد محض لگا كما يا يكال سے آراى ب ....

بن روشیٰ نکلنے کا کوئی بھی ذریعہا ہے بچھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی در پہلے جب اس نے آئیسیں موندی تھیں تب توسوواٹ کے بلب کی ملکجی روثنی سے کمرہ روثن تھا ..... كىكناب بەدودھيائى روشنى.....!

خوف کی ایک سردلبراس کی ریوه کی مڈی میں مویا سرایت کرگئی ..... وہ منہ کھولے جیرت سے کونے میں د بکا حصت کو تکے جارہا تھا..... کدا جا تک ایک آ ہٹ اسے محسوس ہوئی ....اس نے فورا آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑا ئیں تو اب واقعی خوف ہے اس کی هلھی یندھ گئی..... وہ ساری فرضی کیانیاں ایک کیے میں اس کے ذہن میں گردش کر کئیں ..... اس کے سامنے والی د بوارے ممل طور برسفید کیڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآ مدموا ..... حالا تكه ديوارش كوكي دروازه نه نقا .....

أيك اورآ بث في رحت كي توجيا في طرف كروالي، وائیں دیوارے ایا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اور هے برآ مد ہوا .... پھر تو مویا بیسلسلہ چل نکلا .... واليس باليس آمضامن .... محدى جارول ديوارول ے اس طرح کے سفید بزرگ برآ مدہونے لگے .....وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف بر قطار در قطار بیٹھتے جاتے....رحت كاحلق ختك بو دِكا تھا.....وه سائس لينا بخول ممیا تھا.....ایبااس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔

اس كىلئےغنیمت بری تھی كہوہ خاموش بیٹھا تھا..... تنون مفيل ممل طور بربحر يحلي هين .....ايك بزرگ رحت کے بالکل پاس موجود تھا .... میکن شایدان سب کو اس کا احساس نہ تھا اور پھر اجا تک ممبر پر روشی ی جميكاكي ـ اور ان بزركون جيبائي أيك بزرك ممودار ہوا۔ ہیئت میں وہ ان سے کھے بڑا تھا.....اور چہرے کہ بے پناہ سکون وتھبراؤ تھا ....اس کے نمودار ہوتے ہی مب سفيد بزرگول فے گرونين خم كرليل ..... وو مجلس سمیٹی کے معزز ارکانان کو آبور کا سلام .....! "أيك آواز كوفجي ..... خوف کی ایک اورلبر رحت کے بدن می محوی-" آپ سب کوعبادات سے اس کئے اٹھایا حمیا ہے

ڈرا<u>پ</u>سین تستكتی موكی آسیمی رات كا سنانا فنكسته و نيم پخته قبروں برکوڑیا لے ناک کی طرح سرسرار ہاتھا ایک نا قابل بیان می نموست پورے قبرستان پر طاری تھی۔ فضا کے مولناک سائے میں موائیں بین کرتی ہو کی محسوس ہور ہی تھیں ..... میں اس وقت مشینی اعدازي جامه بوچكا تما ميرايوراد جود مرتايا كيكيا رہاتھا۔ چیرے پر دہشت سٹ آئی تھی ، آ کھیں میٹی کی بھٹی رو گئے تھیں۔ا تنائے راہ بادلوں پر بکل چکی اور موسلا دهار بارش شروع ہوگئے۔ ہواؤں کا رخ میری طرف ہوگیا۔ میرے سامنے ایک خوفناك مظرتما \_ايك خوفناك سركثاانسان ميري طرف بدورہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تیز وحار کلیاڑی اٹھار کھی تنی اور دوسرے ہاتھ میں اپتا کٹا مر۔ قریب آ کراس نے اپنا مرزین پردکھا اورد دنوں ہاتھوں سے کلہاڑی تھام کرمیری طرف یدھنے لگا۔ قریب آ کراس نے کلیاڑی مارنے كاعراز من بلندى كى كەم يىسى! یس نے T.V بند کردیا اور رات کو بارر موویز ويكمنے ہے تو بہ كرلي

کہ ایک نہایت دیمیرہ ممثلہ آن پڑا ہے۔ اے مل كرنے كيلي مشورے كى ضرورت ہے۔ كيا آپ سب تیار ہیں۔بارعب سفید ہزرگ جو کدمبر پر براجمان تھے نے کیا تو نیچ بیٹے تمام بزرگوں نے کرونی بلادیں۔ "بہت بہتر ....! مئلہ یہ ہے کہ جاری ایک مبادتگاه برایک بلیدانسان آشوکاد بوی نے تعند جمالیا ب ....اے بارہا سمجمانے کے بادجود بھی وہ نہان رہی ب اور نہ بی عبادت کا و کوچوڑ ربی ہے ..... ہم معزز جنات ہیں .....انسانوں سے دوررہنے والے ،ان کوکوئی نقصان نه پنجانے والے ..... پھر بددیوی اینے جنتر منتر ہے ہمیں قابو کرنا ما ہتی ہے .....اگر دو ایسا کرنے میں كامياب موتى تويدايك سلسله جل فك كا ..... مرتوج و مجمود و جارجنز منتر بادكر كيهم برقابض موجائ كا ..... آب سب سے مفورہ طلب ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کرنہ اس داوی کی مارے ماتھوں موت شہواور ماری جان مجى جيوث مائے .... مالاتكه وہ بہت مغرور، ممنڈى اورسر كش ب!" وه يزرك خاموش موا تو ايك خاموش مجد من محمل کنی ..... کویا دوسب اینے اپنے مشوروں كے متعلق موج رہے ہوں .....

"كيابيكام بم كى انسان سے نبيل كرواكتے ..... مطلب ہم میں سے کوئی ایک سی انسان پر قابض موجائے اوراس کے باتھوں آشوکاد ہوی کو مارڈالے .....!" دونیں ....!" بزرگ آبور نے فورا تفی میں سر

"ہم نے ایما کچونیں کرنا کہ جس ہے ہم گناہ گار ابت مول - بال البته يه بات ابت موعم على عبد كدكوكي انسان خوداے مارے یا راہ راست ہر لائے۔ محرابیا كرے كاكون .....؟" آبود نے كها۔ توسب كے سب 1.86 7.53

رحت کی حالت فیر ہور ہی تھی۔ وہ سانس لیٹا تک بمول کیا تھا۔ وہ حمرت زدہ تھا کہان جنات کواس کی موجودگ کاعلم کول تبیل ہوا ..... اگر ہوا بھی ہے تو ہے مب بوں اے کو ل ظراعداز کے دے دے ہیں!

Dar Digest 165 November 2014

(الساممازاح-كراجي)

باتھ میں یائی کا گاس ماے مجد کے امام ساحب رمت کے سامنے تھے۔" آپ اس مجدکے ہیں امام ہیں.....؟" رحمت نے مزور آواز میں ہو جہا۔"جی ہاں .....رات کیا ہوا تھا ....؟ انہوں نے بع محما تو رحمت نے رات کے متعلق اسے کچھ بتانے سے کریز کیا۔ دو کچھ خاص خبیں ..... بس میں مسافر ہوں ، راہ بھنگ ممیا اور ادھر آ لکلا ..... قبرستان کے خوف کے مارے مجانے کیا ذہن برسوار ہوا کہ بخار ہو گیا .....اب میں بہتر محسوس کررہا ہوں .....؟ "رحمت نے کہا اور اٹھ بربيغ كميا-

سورج کانی چھ کیا تھا۔ چین امام نے اے ناشتہ كروايا \_اورعليك مليك كے بعدر حمت دوباره شركوروان وا۔ محزشترات كے سارے مناظراس كے ذہن ميں سى فلم كى طرح كروش كررب تقداوراس كالمعيرات جمنجوڑے جار ہاتھا۔''وہ اللہ کی نیک محلوق ہے۔ سیآ شوکا و بوی کون ہے ....؟ کیا اے میں حتم کر کے جتات کی عبادت گاه کوآ زاد کرواسکتا مون ..... مرتبین ..... جود يوى جنات کے قابو میں تبیں وہ ایک انسان کے قابو میں کیے آ سئتی ہے۔۔۔۔؟" منمیر کی ہات بجائتی۔وہ شایداییا تھی كرسكنا تفاكيونكه وهابك انسان تفايه

سینے حشت کے کمرے ناکای پر رحت شدید ر بچیدہ بھی تھا۔ اب اے آگی چوری کے لئے بورے ایک ماہ کا وقت منالع کرنا پڑا تھا..... پہلے تو جہاں ہے چوری کرنی ہےاس کوئی یا حویلی کا انتخاب کرنا، محراس ك اندر ك معالمات كى جامج يرال ..... بدايك لمبا سلسلة تما ..... اور پيث كى خاطر رحمت كويدسب كرنا تما\_ اللى دات رحت اي كريس بدے آ دام سے سور ہاتھا۔وہ اہمی تک کوارہ تھا۔اور مال باب سے بھی دورتھا۔اس لئے اکیلار بنااس کی مجوری تھی۔رات کے آخرى پېردستك ساس كآكمكى-"كون بي ..... " دروازے كريب جاكراس نے ہو چھا۔ ''دروازہ کھولئے....!''آیگ نسوانی آ واز سنائی دی۔

تبلس کمیٹی کے ارکان کی سوچ بیار میں بہت وقت بيت چكا تما مسلكين كوئى بمي مل نه لما \_ اميا مك آبور

''اده .....مؤذن آحما ..... بمیں چلنا ہوگا .....!'' اور وه جس طرح فهودار جوا تغا ای طرح عایب مجی ہو کیا۔مفول پر بیٹے جنات بھی تیزی سے اٹھے اور د بواروں میں غائب ہوتے گئے۔

مسجدے کمرے کا دروازہ کھلا ،اورایک نو جوان کڑ کا إعرد واعل ہوا۔ وہ اپنی آسیتیں نیچ کرر ہاتھا۔ چبرے بر بھی بھی واڑھی میں سے وضو کے پائی کی بوئدیں فیک رى تعين \_ وه ا ما تك رحت كود كيوكر چونكا\_

" ارے ..... آپ سسآ پون ہیں ..... مسافر ہیں شاید ....؟"الا کے نے کہا۔

ليكن رحمت في الوقت كوكى جواب بيس ديا-وه جنات كى مجلس كے خوف ميں ہى اب تك كھويا ہوا تھا۔ "كياآپ ك رب إلى مجمه .... ماحب .... !" الوك نے ياس بيٹھ كر اكڑوں بيٹھے ہوئے رحمت

ك كذ مع كو بلايا توجعيد حت كو موش آ كيا-"وو..... وه ..... سينه حشمت ..... موتى بيوى .....

پولیس..... اوه..... جنات..... جنات کی مجلس..... آ شوكا ..... عن ..... تم .....!" رحمت كوجيد موش آ عميا تھا۔ وہ جیب انداز میں چیخے لگا اور مجد میں وڑنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب وغریب الفاظ نکل رہے تھے۔ الرے نے جلدی سے اسے پکڑا۔ اور زمین برالنا

لٹا کراس کی کمریر بیٹھ گیا۔ رحمت کوآ خری احساس بیتھا كدوواركا كمدر باتفا-

" آپ نے شاید کھے عجیب و غریب دیکھ لیا ہے..... آپ کو بخار بھی ہے.... "اس کے بعدر حت کو

چرے برمی کا احساس ہوتے ہی رحت کی آگھ مملی۔ آگھ مھلتے ہی رات مجے کے سارے منظر ذہن عي اجاكر موسية - "ورنے كى ضرورت بيس ....اللدرح كرنے والے بين ..... تم الي متعلق بناؤ جميل .....!

Dar Digest 166 November 2014

اٹھ کھڑی ہوئی۔رحمت کواس بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے بی کھڑی ہوئی، رحت نے یاس پڑی اوے کی سلاخ اٹھا كراس كے سرير دے ماري ..... آشوكا ديوى اس اجا تک حملے کے لئے تیار نہ تھی .....وہ درد سے کلبلائی اورزخی ناکن کی مانندر حت برجینی .....کین رحت نے اسے عکمہ دیا اور ایک بار پھرز ور دار وار کیا ..... بیضرب کاری ثابت ہوئی۔۔۔۔۔ آ شوی دیوی زمین پر حیت لیٹ عنى .....رحمت كوبخو بي علم نفا كه أكراً شوكا و يوى كولحه بهى وقت ملاتو وہ کوئی جنتر منتزیز ھ کرا پنا دفاع کرے گی اور

اسے نقصان پہنچائے گی ..... رحت اندها دهندسر پروار کے چار ہا تھا ..... اور چند ہی کمحوں میں آشو کا دیوی اپنی سائسیں کھوچکی تھی ..... رحت کویقین نہیں آ رہاتھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھاہے کحول میں ہی اس نے مارڈ الا ..... اجا تک کرے میں دودھیائی روشی پھیلی، ویسی ہی روشی جیسی گزشته رات مجدیل پھیلی تھی .....رحت کے مونوْں ي<sup>مس</sup>راہث ريڪ مني.....وه سجھ کيا کهاب آبور اوراس کی مجلس میٹی کے ارکان جمع ہوں مے ..... اور ا ہے ہی ہوا ..... چند ہی کحول میں آبورسمیت گزشتہ رات واليسار ب جنات اس كسامن حاضر تقے-ورآ دم کی اولاد .....تم نے ہم پر بہت بردا احسان کیا ب ....هم ال بات ب كرشتدرات عاقل ند ت كرتم يهان موجود هو .....خير مم كويا حكت تقى .....خير مم سبتهارے شکر گزاریں ....؟" آبورنے کہا اور سرخم کیا....اس کی دیکھادیکھی تمام جنات نے بھی ایہا ہی كيا ..... رحمت نے فاتحانه انداز ميں ايك نظر باتھ ميں پکڑی سلاخ پراور دوسری نظرخون میں لت برآ شوکا دیوی يرۋالى.....!

پرآبورکی آ واز سنائی دی۔ ''نوجوان بریشان نه موه بهم تهاری بهادری اور کارکردگی کا صله ضرور ویس کے۔اور پھرسارے جنات نظروں سے او جمل ہو گئے۔

مت کوقدرے جمرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے..... ۋرتے ۋرتے اس نے درواز و كھولا..... كالى جادر میں کیٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔"جی فرمائعیں..... 'رحت نے اتنائی کہاتھا۔ کے عورت نے ایک زورداردهكاات ديا .....رحت اس دهكے كے لئے تارن تھا۔وہ اوند ھے منہ نیچ کر بڑا۔عورت اندر داخل ہوئی۔اور عقب سے دروازہ بند کردیا .....اور جلدی سے نیچ گرے رحت كى چھاتى يربينى كراس كا كلادباديا....

ووکل رات ..... مجلس جنات کے ارکان نے کیا فيصله كيا تقا ..... مجھے بتاؤ؟ "اس عورت نے كہا۔ اور چرے سے جا در بھی ہٹادی۔

كل رأت والے واقعہ كے بعد رحت كے اعصاب قدرے مضبوط ہو مجئے تھے۔ اس نے عورت کے چرے کو دیکھا ..... نہایت بدبیت اور کر بہدشکل تقى - أتحصيل كمل طور يرلال انكاره تعين - جيے جاتا كوكلدان بس ركدديا كيامو-

"م آ شوکا ديوي مو .....!" اس في مت جمع كركے يوجھا۔

" بان ..... بن بن آ شوکا دیوی مون ..... مجھے بتاؤ كدكيا فيعله موارات بيل-"

وونبیں بناؤں گا....!" رحمت نے مسراتے ہوئے کہا تو ایک زور دار کھونسہ آشوکا دیوی نے رحمت کے جڑے پردھردیا۔

" بتاؤ .....ورنه جان ہے جاؤ کے .....! "وہ دھاڑی "اگر جان سے میا تو نصلے کے متعلق منہیں کون يتائے گاديوي صاحبه.....!"

رحت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ محونے کی وجہ ےاس کے منہ سے خون لکل آیا تھا ....لین الی لاتیں محونے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا .... اب اس کا وبن تيزى سے كام كرر ہاتھا .....ايك خيال تھا كداسے ماركروه جنات كي عبادت كاه كوآ زاد كرائے كا .....

"ہوں ....ایے بیں مانے گاتو ..... کھ کرنا ہوے گا.....!" آشوکا دیوی نے کہا اور رحت کے سینے ہے



# لمك فبيم ارشاد- وْجَكُوتْ فِيعِلْ ٱباد

قـانـون قـدرت کے گرویدہ صرف انسان ھی نھیں بلکہ الله تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی هیں، سب کی سب قانون قدرت پر عمل پیرا هیں جس کا اٹل ثبوت اس کھانی میں موجود هے۔

# ا یک نا دیده استی کی چا بهت خلوص اور محبت کی دل و د ماغ سے محونہ ہونے والی دککش کہائی

" معيد المو-" اما تك جيراك كالول بن ایک مردانه آوازیزی- حمیرا بزیزا کرانه بینی وه اردگرد و مصنے لی۔اس کے مال باب اپن اپن جاریانی برجادر اوڑھے گری نیند کے مزے لوٹ رے تھے۔" کیا روي\_" كوئي جنه يارنبيس لوگي -؟" ہوا ..... مجھے کیوں گہری نیندے جگادیا؟" حمیرانے منہ يناتے ہوئے کیا۔

ودبس ابوس ..... " حميرا كے كانوں ميں مردانه

آوازآئی۔

برتواجهی بات نبیل" میرانے بدستور منه مناتے ہوئے کہا۔.... "اب میں تہاری باتوں کی طرف بالكر محى دهمان بين دول كي-"

"ارے ..... ارے ..... سنولو سمی ..... تيز مرداندآ وازاس ككانون من يؤى ليكن جيرااتي ويرش

ما دراوژه على كى-"اجیما.....سنوتوسی تبهاری میلی فرزانه خطرے من بيسان عدم الفريد الماله كدم اله كريد فك "

ووكي .....؟"اسكاانداز جلانے والاتھا۔

"ارے....ارے چلاؤمت....اشواورجلدی كرو ..... أكر جابتى موكه كاول من شور بحى نه باك اورتمہاری سبلی کی عزت بھی رہ جائے تو جلدی سے اٹھو۔"

Dar Digest 168 November 2014

كانول يس يرف والى اس آواز في بظاهر حميرا كوبدايات دى توحميرائے جاريائى سےايندودوں ياؤں لئكا كرچل بہنی اور پھر جاریائی سے اٹھ کر ہیرونی دروازے کی طرف برصنے لکی تووی تیبی مرداند آواز پھراس کے کاٹول میں

وہ رکی..... '' کیالوں.....'' حمیرا نے ارد کرد نگامیں دوڑاتے ہوئے کہا مردانہ آ واز کے مالک کا وجود كبين مجي نظرنيس آرباتها-

'' کچھ بھی لے لو.... جس سے تم اپنا وفاع كرسكون \_"فيني آوازن كها توحيراا ثبات مل مربلات ہوئے اعرونی کمرول کی طرف برجی تعوری دیر بعداس ک واپسی ہوئی تواس کے ہاتھوں میں ایک تیز وهار کلیاڑی تھی۔

مخوب.....غيبي آوازيس اس مرتبه مسكراب شامل تقى " چلواب كمرك بابرنكلو-بیرونی دروازے کے قریب کہنچنے بر حمیرانے آ منظی سے پہلے دروازے کی کنڈی گرائی اورای آ منظی ے درواز و کھولنے کے بعد باہر لکل آئی اس نے آہت ے دروازہ بھیرویا۔"اب ....." حمیرانے اردرنگایں

دوڑاتے ہوئے کیا۔



''اب ڈرنے کی ہات نہیں وہ جاروں ممبراکر جا کھے ہیں۔"تم اپنی مہلی کودیکھواے کھر پہنچاؤ۔ حمیرا نے اظمینان کی ایک ممری سائس مینی ادرایی سیلی فرزانه کی طرف بردهی-☆.....☆.....☆

''عقیلہ.....جلدی ہے ناشتہ لے آؤ۔'' میں نے زمینوں کی طرف بھی جاتا ہے ..... ''عقیلہ کا شوہرنواز عرف راجا كرے كائدرے چلايا-

"آئی بابا...." عقلہ نے کسی کا گلاس مجرا اورنافتے کی را افا کر کمرے میں لے آئی۔" تم سے توایک منٹ کا بھی ضرنبیں ہوتا۔ "عقیلہ نے ناشتہ کی ارے عاديانى يرد كمت موية كها-

''عقیلہ تو چنگ طراں جائدی اے، چوہدری حشت بوا روکھا بندہ ہے ، درسے آئے پربول ب "نواز نے محراتے ہوئے کہا۔

''چلوٹھیک ہے پھرجلدی رونی کھالو۔''جواہا عقیلہ مكرائي تونواز بمي مكرات بوئ ناشت مي معروف

"تو کھے دنوں کے لئے اپنے ابا کے محربوآ يُ نواز نے رونی كانوالہ منہ مِن ڈالتے ہوئے كہا۔ " بیں چلی منی تو محر کا کام کاج اور بایڈی روتی كون كرے كا-" عقليہ نے سواليہ نگاہوں سے نوازكى طرف دیکھا۔

"میری فکرنه کرویے بھی میں مگر میں کون سا ربتابول مجمع سوري چلاجاتابول اورشام اعمرے والی آ تاہوں۔" لواز نے زمین بریرالی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔

" فكركون ندكرون .... يتهاري مهر إنى ب كدمجه موتحتی فعل کو هر می رکے ہوئے ہوا کرکوئی اور ہوتا تو بہت يبلي مجھے چھوڑ چکا ہوتا۔"عقبلہ نے دکھی دل کے ساتھ کہا۔ ''تم ول چھوٹا نہ کرومیری جان، بیتورب کے کام ہیں اور شادی تھوڑی اولاد کے لئے کی جاتی ہے ایک

"ابسیدهی جلتی ر بو ....." عیبی آ واز نے کہا تو و و اثبات میں سر ہلاتے ہوئے چل بڑی، وہ فیبی آ واز کی پیردی میں چلتی رہی بھی وہ دائیں مڑی تو بھی بائیں پھروہ اکے گلی میں پینجی تو اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا سامنے ایک نقاب ہوٹن آ دی اس کی مہیلی فرزانہ کو کندھے برلاد ے چل رہاتھا فرزانہ بے ہوش تھی اوراسکے ہاتھ نیچ ک طرف جمول رہے تھے۔

"اب میری بات غور سے سنو۔ اس جوان كورف ورانا ب مارنائبين -" فيبي آواز نے كها توحميرا اثات شرمالاتے ہوئے تیزی سے اس محض کی طرف بھاگی۔" اے حرام زادے میری سیلی کوچھوڑ .....نہیں تو تیرا قیمہ بنادوں کی۔ "حمیرا چیختے ہوئے کلہاڑی ہوا میں لبراتے ہوئے بولی، اس اچا تک آفت پروہ نو جوان بو کھلا میا اس نے کندھے برموجود فرزانہ کو زمین بر پھینکا اورتيزى ساكى كاراسته بكزليا-

''رک حرام زادے ..... میں مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔" حميرانے كلبائرى دوبارہ ہوا ميں ابرائى اوراس نو جوان کے پیچے بھا کی۔" چھوڑ واسے اب اب وه ورچا ہے۔ عنی آواز نے کہا۔

'دنبیں ..... میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گیا۔''

حميرانے غصے کہا۔

" چلوٹھیک ہے جاؤ پھراس کے پیچیے .....اکل کل میں اس کے دوتین دوست کوے ہیں ۔ ہوس کے مارے وہ جاروں تباری میلی کوچھوڑ کر تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔" فیبی آوازنے غصے کا تومیرا کے بما مح قدم يكدم رك مح-

" جادُ اب رك كيول عنى بنوان كى موس كا نشانه بنو\_" فيبى آواز كے ليج ش اسمرتبه مى غصر شال تھا۔ "وه والی اونبیں آئیں کے جمیرانے تھراتے موع يوجمانوحمراككانون من أيك زوردار فبقهدكي آواز يوى د مجمى تعوزى دير يهط توبري شيرنى بن ربي مى اوراب بملكى بلى بن كى بو- "عيبى آوازنياس كانداق ازايا\_ " بتاؤ ..... بھی اب کیا کروں " حمیرا نے غصے

Dar Digest 170 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عقیلہ اور نواز کی شادی کوجارسال ہو گئے تنے دہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش متھ لیکن پھراولا د کی کی نے انہیں آ سند آ سندائی طرف متوجہ کیا عقلہ پریشان ی رہے گئی گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کودکھایا لیکن ابھی اسکی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ گزرتا وقت جب تین کا ہندسہ بھی بار رحمیا تو عقیلہ کی اولاد کی خواہش نے اسے مزید بریشانیوں میں مبتلا کردیا۔ وہ سمجھ من کہ اولاد ان کے مقدر میں ہیں ہے نواز نے اسے اس بات کا احساس بھی جیں ہونے دیا تھاوہ ان سوچوں کے تھیرے سے باہر آئی تو دو پېر کاونت بو چکاتھاسورج آگ برسار ہاتھا۔

وہ اٹھ کرمینھی اس نے اپنے بال سیٹ کر کے پیچھے ك طرف باند مصاور كر باته روم كي طرف برهي باتحدوم سے فارغ ہونے کے بعدوہ چو لیے کے قریب بیٹھی وہ مٹی كے تيل كا چولها تھا عقلہ نے تيل چيك كرنے كے بعد ماچس کی تیلی جلائی اور چو لیے میں ڈالی تو میدم پیچھے مِنْ الرعقيله برونت ابنا چره بيچيه ندكرتي تو آگ كا وه برا ماشعلة مان كاطرف ليكاتفاراس في عقيله كاجرونكل لیناتھا عقلہ نے اپنے دھر کتے ول برہاتھ رکھا ہواتھا اور جرت سے چو لیے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ☆.....☆.....☆

چوبدری حشمت علی عورتوں کارسیا تھا۔وہ چوبدری رحت كالكوتابيثاتها جوبدري رحت بهى جواني مين عورتون كا خوب رسیا تھا۔ کوئی بھی عورت اس کی نظروں میں آتی تو پھررات كوده چوہدرى رحت كے بستر كا حصه ضرور بنتى۔ بر حاب من بھی وہ اپنی ان حرکت سے باز ندآ تا اگر اس يرفالج خمله نه كرتا ..... فالح كي حالت مين بعي اس كاغروركم حبين ہواتھا۔

داناؤں کا قول ہے کہ زمیندار وڈریے لوگ مرتے مرجائیں مے لیکن اپنی اکرآنا اور غرور نہیں چھوڑتے ..... چوہدری رحمت تواہے نام کے معنوں بربھی پورائیس از تاتھا۔وہ پورے گاؤں کے لئے رحمت ک بجائے زحت بنا ہوا تھا اور ویسے بھی پوری زندگی کا حجربه برحت كرف والى ذات مرف الله تعالى كى ب،

دوجے کا پیار مجی کافی ہوتا ہے۔" تواز نے کہا اور کی کا كاس منهاكاليا-

پھر نواز نے خالی گلاس زمین پررکھا اورایک زورداردْ كار مارا..... "اجهااب مِس چلناموں\_" اورساتھ ى نوازاڻھ كھڑا ہوا۔

"میری بات توسنو\_"عقیلهنے بحرائی هوئی آواز میں نواز کوخاطب کیا نواز دوبارہ حاریائی پربیٹھ حمیا

نوازنے بوجھا..... " ين كرآ باكشورا پنا جھوٹا بتر انور ہمیں دے دے اگرتم کہوتو میں ان سے بات کروں۔"

" ناکل و نبیس ہوگئ ہووہ مجھی نبیس دے گی اپنا بچہ اورا گراس نے دے بھی دیا تورہے کا تواس کا بی بچیناں ..... اورتم سے بیچ کے لئے کہتا کون ب "نواز کو یکدم غصراً حمیا توعقیلہ نے رونا شروع کردیا نواز غصے سے اس کی طرف و يكففاكا بحرائ بيارت عقيله كو مجمات موئ كها-

'' دیکھوعقبل<sub>ی</sub>اس مسئلے میں زیادہ پریشان تو مجھے ہونا جائے لیکن میں تو مجھی اس بارے میں سوچتا بھی نہیں مریس اکیلی رہتی ہوای لئے توسوچتی رہتی ہوں میں آج شام كوتهيس اباك كمر چور كرآ وَل كا-"

من نے تبیں جانا وہاں ..... وہاں امال مجھے تك كرتى رمتى بين-"عقيله نے فني ش مربلايا-"چلو ٹھیک ہے پھر اپنی چھوٹی بہن نسرین كوبلالو" نوازنے مشوره دیا۔

" ٹھیک ہے کی کے ہاتھ پیغام بجوادوں کی -"عقله نے اثبات میں سر ہلایا۔ "اجمااب میں چانا ہوں اور نہیں تو چو ہدری غصہ

موگا۔" نواز نے کہا اور کرے سے باہر نکل آیا اس نے ایک طرف کھوٹی پراٹکا اپنا رومال اتارا اور اسے کندھے يذال ليا

مقلدنے جاریائی سے برتن اٹھائے اور انہیں ومونے کے بعدالماری میں رکھ دیا کھر میں جھاڑو ویے ك بعدوه كمحدير ك لئے جارياتى يرليث كئ-

Dar Digest 171 November 2014

وی ذات ہے جوائے بندے کا ہرطریقے اور ہرطرح چوبدری مشت کی تائد میں مربلایا۔ "كب لما قات كرائ كا-"جوبدرى حشمت نے مسكراتے ہوئے مبرک طرف ديکھا۔

"جب آپ حکم کریں چوہدری صاحب....." مبرعلی نے کہا بس تو پرجلدی ہی یہ بھول مارے بسر پر ہونا جا ہے تا کہ میں اس چول کی چھڑیاں نوج سكون ـ "چو مرري حشمت دانت هينجة موت بولا ـ

و حکم کی تعیل ہوگی چوہدری صاحب..... "مهرعلی نے خوشاری کہے میں کہا اور چو ہدری حشمت اپنا سرکری کی پشت ہے لگا کرمونچھوں کوتا وُ دینے لگا۔

\$.....\$

حمیرا گاؤں کی سب سے زیادہ خوب صورت اڑ کی تھی ..... اس غیبی آواز کا تعلق اس سے بھین میں ہی جر کیا تھا فرزانداس کی بیپن کی میلی تھی۔ جب اس نے مهلى مرحباس آواز كوسنا تواس وقت اس كاعمر سات آتھ سال تھی۔فرزانداوروہ چھٹی کے بعد کھرجارہی تھی۔"حمیرا ، وو د مجو کچ آم - اجا مك فرزاند نے جيكتے موت مير بر لنكے كچة موں كي طرف اشاره كيا

"نو کھائے گی آم-"حمیرانے اسے بوچھا۔ "بوچھ توالے رہی ہے جیسے ابھی درخت پرچرهے کی اور جھے آم تو و کرلادے گی۔" فرزانہ نے طزيه ليج من كها-

"توبول توسى-"ميرانے سجيدہ کہج ميں کہا۔ "چل ٹھیک ہے۔ درخت پر چڑھ جا اور میرے لئے آم توڑلا۔' فرزاندنے بظاہراسے اجازت دی۔ حمیرا نے کندھے پرانکا اپنااسکول بیک اتار كرفرزانه كو پكرايااوردرخت كى طرف بردهى اس نے اوبرے بنے درفت کی طرف دیکھا چھوٹی بڑی مہنیوں سے وہ آسانی سے درفت پر چڑھ عتی تھی۔اس نے ایک نگاه درخت سے تھوڑی دور کھڑی فرزانہ پرڈالی اور پھراس نے درخت پرچ مناشروع کردیا۔جلدی وہ اس تبنی کے قريب يَجْ عَلِي جس بروافر مقدار من آم لكے ہوئے تھے۔ وواس سے کی جنی پر بیٹھ گی۔

ایک شادی کی تقریب سمی جس میں جو مدری حشمت حميا هواتفاه واليك بؤى كرى يربينها هواتفا اورساته والى كرى براس كالمثى مبرعلى بمينا بواتها، جواس كاخيام آ دى تعاساً من كركيال دُهولك كى تعاب برناج ربى تعيس تموزی در بعدایک خوب صورت از کی ہاتھ میں ارے لئے چوہدری حشمت کے قریب آئی بڑے پرشر بت کے گلاس رکے ہوئے تھے۔ وہ لڑی جیے بی ٹرے کوچو بدری حشت كآ مرخ ك لي جكى تواس لاك كادويد مريان عرك كريع جمول كيا- چوبدرى حشمت كى آ تکمیں چک آتی اور بے افتیار چوہدری حشمت کے منہ ے لکلا ''ارے مارڈ الا ''

خال کرتی ہے۔

وہ اور کی چوبدری حشمت کی ہوس کوصاف سجھ گئ اس نے غصے سے چوہدری حشمت کو گھورا اورالئے پیروں والیں چکی می مرعلی نے شربت پکڑنے کے لئے جوہاتھ اشايا تفاوه خالي كاخالي روكميا-

" برکیا چوہدری صاحب ..... آپ نے میرا شربت كا گلاس وايس ميخ ديا" مهرعلى د كل ليج منس بولا-"اوفكر كيول كرتا ب مهر توميرا شربت كا كلاس لے لے "اتا کہ کرچو ہدری حشمت نے اپنا شربت کا گاس مبرعلی کی طرف بردهادیا اور مبرعلی نے جلدی سے گلاس پکڑااور منہے لگالیا۔

''مهر..... چوہدری حشمت نے مو مچھوں کوتاؤ وية بوئ مبركوآ وازدى-

"جى چو بدرى....."مېرمود باند كېچ مى بولا -"بيكس ورخت كالمحل ب؟" چوبدرى حشمت

" بیشبر کمبارے کی بٹی ہے چوہدری صاحب ....فرزانه"مهرنے بتایا۔

"بردی سوئی ہے،"چوہدری حشمت نے مسکراتے

16291

" ب تووائق برى سوى چوبدرى صاحب-"مبر

وه آواز دي مي ..... اگروه آواز مرے كانوں على نه يولى تومی نے توسید مازمن بر کرنا تھا ..... "حمیرانے نے جراعی ہے کہا۔

"وہم ہوگا تیرا۔" فرزانہ نے کہا۔ "بوسكاب-"حيران كندها جكائ -اس کے بعد دوبارہ بیآ وازاے گاؤں میں لکنے والے میلے میں سنائی دی تھی۔اس کے مال باب اسے ميليدكمانے كے لئے لائے تھے۔

وه تینوں ایک طرف بیٹے کرما کرم جیلبیاں كمارب تقير "اما من بحرى بيره و يكھنے جارتى مول-" حميرانے اين ابات اجازت جابى -" فحيك ب يتر ..... برزياده دورنه جاناك ابان محرات موع ا اجازت دی،اور پراجازت ملتے ہی وہ تیزی ہے آتھی اور ہوا میں اچھلتے بحری بیڑے کود کھ کرخوش ہونے لکی اچا تک حميرا كانظرايك روت بوئے بچيريول وه چوسات سال كابجه جوابال امال كهتا بواروما تعاء ميلي بيس كم اوك اس كى طرف متوجبين تصاحا كماكية دى آ مح برهاادرا

ے ....میرابیٹارور ہائے، وہ آ دمی پیارے يح كة نسوصاف كرت بوع بولار" ناميرابيانارو-" حميرااس وي كالمرف جرت سدد مكف كلياس آ دی کی بردی بردی موجیس تعیس اور چرے برزخول کے نثانات تتے بیکن حمیرانے جواہم بات نوٹ کا تھی وہ لیکی كراس آدى نے جب سے يے كوا فعايا تعاء اس يے نے جیب کرنے کی بجائے مزیدروناشروع کردیا تھا۔ اگروہ فق اس بچ کا باپ موتا تووه بچهای وقت چپ موجا تا لكين بيح نے تو مزيدرونا شروع كرديا تھا۔

مجھے توبہ آدی چورلگتاہے" حمیرا خود سے

ہمکام ہوتی۔ ''تہارااندازہ بالکل ٹھیک ہے۔'' ایک جانی بیجانی مردانیآ واز حمیراکے کانوں میں بڑی۔ "بالكل ....." ب اختيار حميرا ك منه س لكلا پريدم جرت نے اس بھيرا ڈالا۔"كك.....

توفرزاند درفت کے نیج آمنی۔"می آم تو ور کھیٹلی ہورانیں سنبال، جیرانے نیے کری فرزانہ کی طرف و كميت موئ كهاتو فرزاندن اثبات بم مربلاديا-ای وقت حمیرا کے کانوں میں شاخ کے ٹوشنے ک

آواز بڑی جس بروہ بیٹی ہوئی تھی جمیرا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل اس نے اوپری شاخ کوتمامنا عام پردر مو چی تھی۔ شاخ ٹوٹ چی تی اوروہ چینی ہو کی تیزی سے زمين ڪالرف جلي آئي۔

"جيخ كيول ربى مو ....كى شاخ كوتفام لو-" اجا كك ايك مردانية وازاس ككانون من يرى اس واز فے اسے ہوش ولایا اوراس نے جلدی سے أیک شاخ كو تمام لیا اس کے بازووں کوایک زوردار جھٹکانگا تکلیف كے باعث اس كے مندے ايك زوروار في فكل اوراس نے شاخ کوچھوڑ دیااب وہ زمین کے کافی قریب تھی۔اس لئے زین برگرنے کی وجہ اے کوئی چوٹ ندآ کی لیکن بازووں کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اسکے بازوہری طرح دکھ دبے تھے۔

وہ رونے کی فرزانداب اس کے قریب آ چکی تھی وہ ڈرکی وجہ سے در قت سے دور ہوگئ تھی۔"اللہ کاشکر ہے كر يخفي كوكي حوث نبيل آكي " فرزانه في كها-"شاخ نوث كئ تمي اس كي كري تميرا -しくとタモリン

"ليكن واتى ونيائى \_ كرى مرتج جوب بالكل محريس آلى ....جرت ب"فرزاندانقى جرال مى-" كى نے جھے آواز دى تھى كە چىخ كيول رى مو .... كى شاخ كوتمام لو" تويس فے جلدى سے شاخ تمام لى اورجيراني بتايا

"كى نے .....؟" فرزانہ جران مولى\_" يكس نے بہال و مرے علاوہ کوئی نبیں ہے۔" حميران إردكرونكايي دوراكي وبال واقعي ان دولول كعلاده كوكى تبيس تما ..... "مين الويم مجيم كس نے

Dar Digest 173 November 2014

كك ....كون موقم " وه مكلا كى ساتھ بى اس نے اس ، انبیں کہاں چھیاؤں ..... یہاں تو جکہ جمی لمرف دیکما جهال وه آ دی بیج کوانمائے کمڑا تھالیکن مبیں ہے مورت کی آواز آئی۔ اب وه و بال نبيس تماحميرا كا ما تما خيرًا كا .....

ارے وہ بچہ چورکہاں چلا میا۔" حمیرا پریشانی

"اييخ دائيس طرف ويجمو ....." اس فيبي مردانه آوازنے اس سے کہا جمیرانے وائیں طرف دیکھا تواہے

وہ آ دی نظرآ میا۔" جاؤاں کے بیچے ....سوچ کیارہی موجلدی کرو۔" غیبی آ واز نے اس مرتبہ علم دیا حیرا تیزی ہے اس آ دی کے بیچے چل پڑی تمیرانے دیکھاوہ بچاب محم مار باتفاجوشايداس آدي في اسديا تفاحميرااس آ دی کے چھے چھے چلتی رہی ۔وہ آ دی اب ملے سے

بابرتكل آياتما اورايك طرف بنة لاتعداد خيمون كي طرف بزه كميا تفاوه أيك خيم من جلا كماحميرا ملك ملك قدمون

ے اس فیے کے قریب آگئے۔" لو یے ہو چے ہیں۔"

فيح كاندر عردانيا وازآكى-

"اوردس بورے كرنے بيں۔اس مرتبہ فيم ك اندر سے نسوانی آ وازسنائی دی۔

"چلو ..... ایک میں لے آتا ہوں۔" فیمے کے اندرے مردانما واز آئی۔

ورمس تو كهتي مون الياس كوبلواؤ اوربيلو بي اس ع والحروفي من اب مكتبي على دوال ي

كل اشاليس مينيس تواس طرح كاؤل كى يوليس جوكى موجائے گی اورہم پکڑے بھی جاسکتے ہیں۔ بچول کے وارثوں نے اب تک گاؤں کے تمانے میں ربورث درج كرادى موكى \_ يوليس آئے كاتو جميس آسانى سے پكڑے كى ايك دن يس بى بم نے لو بچ الفالئے بيں بيالو بچ

الياس كحوال كرت بين دموان بجيكل افعاليس كمي اندر موجود تورت شايد خوف زده محل-

" محيك ب من الياس كوبلا كرلاتا مول م ال بحول کوئیس جمیاؤ ..... تبهاری بات درست ہے ہویس جمایہ می ارعتی ہے۔ا مدے اس معل نے کہاجس نے

ملے سے دہ بھافوا کیا تھا۔

" میں حمہیں بتا تا ہوں کہ انہیں کہاں چمیانا ہے ..... مرد نے کہا اور پھر خیے میں خاموثی جمائی شاید وہ دولوں اب آ ہسمآ واز میں باتیں کرد ہے تھے۔

میرانے پریشان نگاہوں سے اردگرد دیکھا پھرا س کانظر کیجڑ پر پڑی اس نے آ مے بڑھ کرایک ہاتھ کیجڑ میں ڈالا اوراس فیے برکراس کا نشان لگا کر میلے کی طرف بڑھی اس کی نظرایک طرف کھڑے دو کانشیبلوں ہر بڑی وہ تيزى سےان كى مرف بعاكى۔"حوالدارجا جا....جوالدار حاجا ..... "حميرا ان كالشيلوس ك قريب جاكربولي وه دونوں کانشیبل حمیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔

" بی گڑیا پتر ..... ان بس سے ایک سیائی عرکا كالشيبل بولا-

"ووحوالدار جاجا ....." حميران ابعى اتناى كها تما کہ ایک بولیس جیب ان کانشیبلوں کے پاس آ کردگی وہ دونوں کانٹلیلر المینش ہو گئے۔ جیب میں سے ایک عمررسيده السيكثراترا..... ويوكنه بوجاؤ ..... ميلے سے بج اغوا مورے میں کوئی کروہ ہے جوبری تیزی سے بجوب كواغوا كردم ب-سات ديوريس تفان س ورج كرائيس جانجيس بيں۔ السيكٹرنے دونوں كانشيلوں كوتھم

"ساتھ نہیں ہولیس جاچو.....انہوں نے نویجے افوا كرلئے بين اوروس كرنے بين يعنى ايك بجدانبول نے اورافوا کرنا ہے۔ میرانے بنایا توالم کر تیزی سے حميرا كالمرف بزهأ

'' کن لوگوں نے اغوا کئے ہیں وہ بیج بیں۔''

"وه ..... وه بوليس جاچوال طرف خيم لك ہوئے ہیں ناں اس طرف "حمیرانے ہاتھ کے اشارے ےبتایا۔

دونهمیں وہ خیمہ دیکھاؤگی بیٹی۔'' انسپکٹر بدستور

دهيم لبح من بولا\_

Dar Digest 174 November 2014

تو تميرا يريثان نكابول سے ارد فرد و يصفى كاسبول

كوميرا برغعسآ رباتعا-

پولیس چاچو ..... آپ نے ایک بات غورتبیں کی \_"حميرانے سواليه نگاہوں ہے اُسپکٹر کی طرف ديکھا۔"وہ كيابيعي؟"انسكارني يوجهااس جكددوجار بائيال اوراايك برا ارتک ہے۔ "حمیرا کہتے ہوئے رکی انسکار حمیرا کے اس ڈرامائی انداز برجران بھی ہوااور مسکرایا بھی۔

" بالكل بني ..... "أنسكثر في مسكرات بوئ كبار ''پولیس جاچوجار پائیاں انسان کے کیٹنے یاسونے كے لئے ہوتی ہيں جبكہ رنگ كيڑے رضائيوں اور بستروں کے لئے ہوتے ہیں لیکن انسکٹر جاچوٹرنگ کا سارا سامان توان چار پائيوں پر پڑا ہے۔ توسوچنے والي بات بيے كمال رنک میں کیا ہے۔"حمیرانے ایک جیران کن اور ذہائت بھرا نقطاهايا أسيترحميراي بات كامطلب فورى مجهركيا

"وری گذینی" السیکوسکراتے ہوئے ٹرک کی طرف بردها رنک برتالاتھا۔ خیے میں موجود اس آدمی اور ورت كارنك بيريا يزجكا تعا-اس تاكى جانى كبال ؟"أسكيرني ال أدى سے خاطب موتے موتے يو چھا۔ "وہ مائی باپ اس میں صرف ہمارے کیڑے ہیں۔ 'وہ آ دی مکل تے ہوئے بولا تو ایک زوردار تھیٹر

انتیم نے اس کے گال پردے مارا۔ "میں نے تم سے بوچھا کہ اس میں کیاہے؟" المكر اس آ دى كوكار سے پكرتے ہوئے جھكے ديے

"وه ميرے پاس ہے مائى باب ..... ميس آپ كودي مول " خيم من موجود فورت محبرات موع بوني شایدوہ اس آ دمی کی بیوی تھی۔اس نے اینے کر بیان سے جانی نکال کرانسکٹر کی طرف بوحادی، انسکٹر نے تالے من حاني محما كرتالا كهولا اور محرثر عك كا وْ حكمنا اوبركيا ..... ٹرنگ کے کے اندرایک دل وہلاوینے والا منظر السیکٹر کا منتظرتها ٹرنک کے اندرکی بچے اوپر یٹیے پڑے ہوئے تھے اس آدی نے بچوں کوڑ تک میں ایک دوسرے کے اوبر رکھاہواتھا۔ بیمنظرد کھے کرانسکٹر چکرا کیا اور کاکشیبلوں سے

تمی "حمرانے معمومیت سے کہا۔ "چلو پر ....." انسکٹر اٹھتے ہوئے بولا ساتھ ہی اس نے حمیرا کوممی اٹھالیا انسکٹر کی جیب میں مجمی دد کا مفیلر بیٹے ہوئے تھے۔ وہ بھی جیب سے نیچ اترا ہے تھے وہ پولیس پارٹی حمیرا کی رہنمائی میں چلے گئی ملے میں موجود لوگ اب اس طرف متوجہ ہونے شروع ہو گئے تھے خیموں کے جمرمث میں پہنچنے کے بعد حمیرا متلاشی نگاہوں سے اپنا مطلوبہ خیمہ ڈھونڈھنے ملی

" تى بال .... عن اى كے واس طرف آنى

اور پروه چېكن وه رېاپوليس چاچو-وہ پولیس بارتی اس خیے کی طرف برحی خیے کے قریب بہنچے پروی آ دی ضمے ہے باہرانکلاجس نے بچاغوا كيا تما پوليس يارني كود كيركراس كارنگ اژ كيا\_" بيج..... جى مائى باپ ـ " وه آ دى مكلاتے موت بولا ـ

'اغوا کئے گئے بچے کہاں ہیں .....'' انسکٹر نے سخت کہج میں پوچھا۔

ووک کک سے سے سیم سے مالی باب "وه آ دى ايك مربته چر بكلايا-

"وبی بچ جوتم نے میلے ہے اغوا کئے ہیں۔"اس مرتبه خميرا يولى-

"میں نے تو کوئی نیجے اغوا نہیں کئے مائی باپ .....م من قوارا بنده مول "ال آوي نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہاتو انسکٹرنے اے کریان سے پکڑا اور دھکتے ہوئے فیے میں لے کیا فیے میں ایک عورت زمن بربيعي مولي مى جو بوليس كود كيدكر بكدم المدكر كمرى موكى \_اس فيم من ايك برا ثرك اوردو حاربائيال بدي مولی تھیں اس کے علاوہ کھے نہیں تھا ایک عاریائی پربسترے کپڑے اور منائیاں پوی مولی تھیں۔

ليسب يدويكسي الى باب أكرسب أكريهان کوئی بچہ ہوتا تو نظرآ تا۔'' اس آ دمی نے رونی صورت يناتے ہوئے کہا۔

"بيني آپ نے تو کہاتھا کہ يہاں نو بچے ہيں..... کین یہاں وایک بھی نظرنہیں آرہا۔ اسپیر حمیرانے پوچھا

Dar Digest 175 November 2014

''احپما میں جو پوچھر ہی ہوں وہ بیتا۔'' فرزانہ نے بات کا موضوع بدلنا جا ہا۔ 'میں ہو چوری تھی کہ کھے کیے معلوم ہوا کہ چوہدری حشمت کا بندہ مجھے افغار لے جار باتعا- "فرزانه في حميرا كواصل موضوع يا دولايا\_ ''بس تہارے متعلق مجھے خواب آیا تھا کی تم تکلیف میں ہونیندے اٹھنے کے بعد میں کانی تحبرا کی تھی میں تہیں دیکھنے کے لئے آئی تو میں نے دیکھا تہیں كونى كندهے يرلادے لے جار ہاہ\_" حميرانے جموث موٹ کی کہائی سنائی۔ "اجما ....." فرزانه نے جرائی سے لفظ اجما كوعباكيا اور پرمكرات بوت بولى" جاوتمبارا خواب ميركام آحيا-" "بان بالكل ..... "حميران اثبات من سر بلاياده دونوں اینے اینے گھڑے بغل میں دبا کر کھیتوں میں بی مگڈیڈی ریلے لیس جمیرااہے کمر پنجی کمزار کھنے کے بعد حميرا باعثرى رونى مس لك كل \_ كمانا يكاف ك بعداس نے ماپ باپ کوکھانا دیا اور خود کھانے کے بعدائے كرے من آ كئى۔ اس نے ابن كورى كا دروازه كھولا تو خوشکوار ہوادی نے اس کا استقبال کیا۔ گادس کی فضارات کے وقت خوش کوار ہوجاتی ہاور ماحول وران ..... ووآسان برجیکتے خوب صورت عا عركى طرف و كيوري تحيي -" كيا و كيوري مو؟" اي غيبي مردانية وازنے اس سے يو جھا۔ " جا عد کی طرف د کھے دی ہوں۔" حمیرانے بتایا۔ " يتوروز لكا بآج كول وكيورى مو؟ " غيبي آ دازنے محراتے ہوئے ہو جھا۔ '' شنڈی ہوا کے گئے کھڑی کھولی تو جائد پرنظر يو كني-"حيراني بتايا-"بيرة جائد كي عيد موكني "مسكراتي موكى آوازش كما كمياتو حميرا بمى باختيار محرادى-

الميكراس چورى طرف برها."حرام زاوا اكر بے بچ مرجاتے تو اور كينے انسان تيرے سے محرول كى مجد فحرب كا- أسكرن بالقيادات ماما شروع كرديا وه آدى مركمات كمات زعن يرجاكرا توالكم نے اسے ای افواروں پرد کھ لیا۔ " اَلَى باب رحم كرين ـ " ووالورت السيكثر كے باوس يرت ہوئے بول-انسكٹرنے اسے چھوڑ ااور اس مورت كى طرف د كميتے ہوئے بولا۔" تو توايك مورت برق بھي ال كين كرماتوال كمناؤن كام عن ال ب مجران دونول كوحوالات عن بتدكرديا كميا اوران بجل کو ان کے والدین کے حوالے کردیا گیا اور تیرا كوانعام واكرام يوازاكيا ☆.....☆.....☆ وقت برلگا كركزرتار بار حيرا عرك بالنامه عي ر ہو کہ کے بیمتی ری۔س کی سیلی فرزانہ جی س کا ساتعد بدى كى ايك دور ميرابول-ومفرزانه ميري بات سن جوبدري حشمت كابنده اليال جنا-" "كايوا؟ وچو بدری حشمت علی نے اس تمانیدار کا جادلہ كراتودياتها بحرالياس آج بحي آزاد كموم ا إ-معمرا یہ جووں ک دنیا ہے یہاں کے كودباياجاتاب "فرزانف دكمي ليح عرب كها-وفرزانه يح دب وسكاب يرمث نبيل سكارالله كمرش در باع مرسي .... بيت أفركار ي كاى ہوتی ہے سمیرانے کہا۔

الهس دنيا على تواميانيس موتا-" فرزاند في تفي عمرالايا

"فرزانه موتا ب ايا بالكل موتاب اوراى دنيا عى مواع كالوردى الدوناكا حديث حرون ال وناربدى راج كرے كى تاب رس دن اس دنيا كا عام ونثان فتم موجائ كا - كوكديدونيا فكى كى وجد ....

Dar Digest 176 November 2014

" چاء کود کھے کرمیرے ذہن میں ایک بات آئی

و اگر تفصیل میں رو کمانڈ بہت برا ہوگا .... تم جلدی کرو۔ "غیبی آ وازنے کہا۔ " یمی که ساری انسانیت اجا کے کا راستہ چھوڑ کر ☆.....☆ اندمیرے کی تاریک ملیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حالانکہ اں کرے میں گھپ اندمیرا تھا۔'' تم نے وہ الدهر الهيشه برائي كوجم ويتاب اور دوشي ..... روشي جميل دوائی اے بلادی نال۔" کمرے میں ایک مرداندسر کوشی ائی اصل منزل کا راستہ دکھاری ہے۔" حمیرااداس کیج سنائی دی۔ "برایک ک سوچ تهاری جیسی نبیس موسکتی-" فیبی "بان..... یلا تودی تھی۔" اس بارایک زنانہ سر کوشی ہوئی۔ آ وازنے کہا۔ " يلا تودي تقى ..... كيا مطلب؟" مردانه سركوشي "كاش! ہوتی-"ميرانے حسرت بحرے ليج میں اس مرتبہ جرت شامل تھی۔ میں کہا۔ ''خواب و یکھنے چاہئے۔۔۔۔۔ کیکن ان کی "میرا مطلب ہے کہ اب اے دیکھنا تو پڑے گا تعبیر بیں ۔ "غیبی آوازنے بظاہر میراکش محایا۔ ناں کہ وہ بے ہوش ہوئی بھی ہے کہ ہیں۔" زنانہ سر کوشی " بمحی بھی خوار بھی بچ ہوجاتے ہیں۔" حمیرا نے دجہ بتائی۔ زبردی حراتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں اتی ورے ایک ہی جاریانی پر لیٹے " کیمی ..... کبھی ..... ہرخواب نہیں '' خیر اس ہوئے ہیں اگردہ ہوش میں ہوتی تو جمیں معلوم ہوہی موضوع کو پر جمعی چھیڑنا ابھی تبہارے یاس وقت بہت کم جاناتھا۔"مرداندسر کوشی ہوگی۔ ے۔" غیبی آ وازنے کہا۔ " پحربھی و کھنا تویزے گا ناں.....؟ "زنانه سر گوشی بهولی " كول .....؟ كيا على مرنے والى مون؟" حميرا يكدم تمبرات موئ بولى توحيرا كوايين كانول مي ايك چلو پر میک ہے جاریائی سے نیج زوردار تبقیے کی آواز سنائی دی ۔توحمیرا کوایے کان کے الركرلانشين جلا".....مردان مركوشي موني-" محکے ہے۔" زناند سر کوشی میں بےزاری شامل ردے سے ہوئے موں ہوئے۔"آ ہتہ....کان کے ردے محارومے کیا؟" حمرا دونوں کانوں میں انگلیاں "ير ، بونے كودل تونيس كرتا ..... خير بونا "میرے کہنے کا مطلب میں تھا .... تہارے توراے گا۔"مرداندسر کوشی میں بلسی شامل تھی۔ پھر کمرے یاس وقت اس لے کم بے کمآج کی رات جہیں دواہم کام من جاريائي سے المضے كى آواز كر طلے كى آواز اور كراس فرنے ہیں۔ مفین آوازنے اسے بتایا۔ الرك نے كمرے ميں يوى النين روش كى كمرے ميں اس واہم کام ''میرا جران ہوئی ۔'' کون سے لڑکی کے علاوہ ایک اوراؤی جاریائی برآ محصیں بند کئے ہوئے کیٹی تھی۔ جبکہ دوسری جاریائی برایک مرولیٹا ورو می تهمیں بتا تا ہوں فی الحال تم جلدی سے مواتھا۔اس اڑی نے جاریائی برایش موئی اڑی کو ہلایا جلایا ممرس بابرنكلواي والدكويمي ساتھ لو ..... جمهيں زياده کین جار بائی پر لیٹی اڑی نے کسی سم کی بھی حرکت نہیں کی لوگول کی ضرورت روے کی ..... "غیبی آ وازنے کہا۔ تودہ دائتی ہے ہوش ہو چکی تھی، دہ مرد بھی حاریا کی ہے نیجے "زیاده لوگوں کی ؟" حمیرا ایک مربته پھرجیران اتر ااوردوسری جاریانی کے قریب آیا۔ مونى-"تم يهيليال كول مجوار بيموا" "ب ہوش تو ہوگئ ہے ہے" اس آدی نے Dar Digest 177 November 2014

کرجیران رہ گئے۔ بیہ سیدلیا ہورہا ہے ؟ اسپنر کے حبرت کے ہاعث گڑھے میں پڑی بے ہوش لڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"میں بتاتی ہوں انسکٹر صاحب۔" جوم کا سینہ چرتے ہوئے حمیرا آھے آتے ہوئے بولی۔" انسکٹر

پیرے برائے ہوئے ہے۔ صاحب بیآ دی نواز ہے کرھے میں پڑی بیاؤی نواز کی بیوی عقیلہ ہے اور بیاز کی نواز کی سالی اور عقیلہ کی بہن

نرین ہے۔"میرانے جرت آگیزانکشاف کیا۔ "پیسہ یہ کیا چکرہے ؟" کی انجھن آمیز

آ وازیں ابھریں۔

ہے کہا۔

"انوازی بیوی عقیله کی کود پچھلے چارسال سے خالی ہے ایک سال تک توبیا بنی بیوی سے محبت کرتا مہا لیکن جب ایک سے آئی میں پھول کھانا ہوا نظر ندآ یا تواس نے عقیله کی بہن نسرین پرڈور سے ڈالنے شروع کردیئے۔ نسرین بھی نواز سے مجت کرتی تھی ایک دن نسرین نے نواز سے کہا ای طرح اگر ہم ملتے رہے توایک ون پکڑیں جا کیں عرح۔"

" (تو پھرتم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں تو خود جا ہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس گھر کی مالکہ تم بن جاؤ۔ پھرتیری اس ہانچھ بہن کا میں کیا کروں ۔' نواز نے بظاہر نسرین سے مشورہ مانگا۔

"توتم اسے طلاق دے دو۔" نسرین نے بچرولی

. «مرده ده ده کارد را برها فراد از

"كام مزيد مشكل موجائ كانسرين " نوازنے

''مشکل کیے ہوگا؟''نسرین نے بظاہر ہو چھا۔ ''وہ اس طرح کداگر میں نے تیری ہاجی کوطلاق وے دی تو تیرے گھروالے مجھ سے ناطرتوڑ دیں گے۔ پھرہم دونوں کا بیاہ کیے ہوگا؟'' نواز نے سوالیہ نگاہ سے نسرین کی طرف دیکھا۔

"تو پرکیا کریں؟"نسرین نے پریشان نگاہوں سے نواز کی طرف دیکھا۔"ایک مشورہ ہے ..... اگرتم ساتھ دوتو۔" نواز نے نسرین کی آئھوں میں جھا تکتے اظمینان کرنے کے بعد کہا اور پھرائر کی کی طرف و نیسے ہوئے مسکر اکر کہا۔''بوی ظالم ہے تو۔'' '''ظالم..... ظالم..... عن ہوں۔''اس لڑکی نے منتے ہوئے کہا تو وہ آ دمی بھی ایک ذور دار قہقہ لگا کرہنس پڑا۔

ہے ہوئے ہا دوہ اول کی ایک دورور دہا ہے۔ کہ پہراس نے دیوار کے پاس پڑی کدال اٹھائی
اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کھر کا سارا فرش مٹی کا تھا اس
آ دی نے زمین کھود ناشر دع کردی کافی دیروہ زمین کھود تار ہا
اوی اس کے پاس کھڑی اسے زمین کھود تا ہوا دیکھر دی تھی
رات کا وقت تھا لیکن جاند سے ساراعلاقہ روشن ہور ہاتھا۔

زین کھودنے کی آواز سے ماحول پی عجیب کا سنتی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آدی اب رکااور پھر ماتھے پرآئے کے کیوساف کرنے لگا۔ اب وہ اتنا ہوا گڑھا کھود چکا تھا کہ جس بیں ایک آوی ہا آسانی وفنا یاجا سکتا تھا وہ دونوں اب اندرآئے۔" ہاور چی خانے سے ایک چھری لے کرآؤ۔"اس آدی نے لاری سے کہا اورلڑکی اثبات بیں سربلاتے ہوئے باور چی خانے کی طرف ہوتھ گئی۔ آدی سربلاتے ہوئے ہاور چی خانے کی طرف ہوتھ گئی۔ آدی فی حرک کر ہے ہا ہرنگل کراس بے ہوش لڑکی کوائی کھودے ہے جا ہرنگل کراس بے ہوش لڑکی کوائی کھودے سے چھری کے گئی آدی نے وہ چھری پکڑی اور چی خانے سے چھری ہوش ہوتی ہوئی کی کردن پر پھیر نے کاارادہ کربی رہا تھا کہ ہوش ہوئی وہ دونوں ہوتی ہوئی وہ دونوں ہوتی ہوئی وہ دونوں ہوتی ہوئی وہ دونوں ہوتی کے۔ " کک سب کی ہوئی وہ دونوں ہوتی ہوئی وہ دونوں ہوتی کے۔ " کک سب کون ہوتی ہوئی وہ دونوں آدی نے گھرا گے۔ " کک سب کون ہوتی ہوئی وہ دونوں آدی نے گھرا گے۔ " کک سب کی اس کون ہوتی اور کربی رہا تھا کہ کھرا گے۔ " کک سب کی اس کون ہوتی کی دونوں ہوتی کی طرائے۔ " کک سب کی اور پر کھا۔

ای وقت تین چارکانشیبل دیوار پھاند کراندرداخل ہوئے۔'' خبر دارتم دونوں میں سے اگر کمی نے کسی بھی تشم کی حرکت کی تو کولیوں سے بھون دیں گے۔'' ہیڈ کانشیبل نے ہا آ واز ہلند کہا۔

"اس آ دی اورائری نے اپنے اپنے ہاتھ بلند کرلئے ایک کانفیبل نے آ مے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھول دیا ،ایک انسپٹر اورگاؤں کے چند معزز آ دی اندرداخل موئے جن میں حمیر ااوراس کے ابدیجی شامل تھے۔ انسپٹر اورگاؤں کے لوگ اندرکا ماحول دکھے

Dar Digest 178 November 2014

بناؤں کی .... ملے جمعیں انجمی کچھ اور بحرموں کو پکڑتا ہے آب سباوگ اب مير ساتھ جلئے۔"

"رات کے اند جرے میں ایک محور ابری تیزی ہے بھاگ رہاتھا محوڑے پر دوافراد سوار تھے، ایک لڑکا اورایک اڑی ۔ 'ویکھوولید تہارے کہنے بر میں این امال الماكوچوراتو آئى مول- رتم نے رہے كے لئے كوكى فعكانہ بھی ڈھونڈا ہے کہ بیں۔''مھوڑے پر بیٹھی لڑک نے لڑکے ے یوجھا۔

'' وقتی طور پرتومیرے دوست کا ایک مکان ہے فرزاند" ہم وہاں رہیں مے اور جب معاملہ شنڈار جائے گاتودوباره گاؤل كارخ كريس كے ـ "وليد نے كها-

"وليد من توجائتي محى كه تمهارا ورميرا بياه الم اور مال کی رضا مندی سے ہوتا برقدرت کوشاید یمی منظورتها ..... میں نے ابھی بھی انتظار کرلیما تھا پر میں اس كينے چوہدرى حشت كى وجه تتمارے ساتھ بھاكى ہوں۔' فرزانہ کے کہجے میں غصہ تھا۔

ولیدنے یکدم کھوڑے کی نگامس تھینیں اور کھوڑا بنہناتا ہوارک میا۔" یہ کیا کہدری ہوتم ؟" ولیدنے جراتل سے کہا۔

"میں مج کہرنی ہول ولید ....اس نے مجھے اللوانے کی بھی کوشش کی تھی۔" فرزانہ کی اس بات پرولید کی جیرت میں مزیدا ضافہ ہو گیا۔

"تم نے مجھے بتایا کول نہیں۔" اس مرتبہ ولید كے ليج من غمير ثال تعا۔

"كيا يتاتى ....؟ تبهاراوماغ توهرو قت بى كرم ربتا ہے۔ وہ بہت اوپروالے لوگ میں ہمارا ان کا کوئی مقابلتیں بنآ۔ 'فرزانہنے کہا۔

مرولیدنے محورے کوارد لگائی اور محورے نے دوبارہ بما گنا شروع كرديا وليد نے كھوڑے كوليلهات تميتوں میں اتاردیا تھا تھیتوں کے اختیام پراینوں کا بنا ایک پکامکان تماسکان کےدروازے کے باہردو ہے کئے آدى باتموں ميں لافعيال پائے ہوكى كرنے ہوئے

"كيا كنابوكا جمعي" نسرین نے ہو چھا .... مہیں تو پر نہیں کرنا بڑے

كا كرون كاسب مجمد عن ..... حمد بي راضي مراضي میری بات مانتارز ہے گی۔"نوازنے کہا۔

" کچھ بتاؤ بھی توسمی۔" نسرین اکتائے ہوئے ليح من بولي۔

"تمہاری بہن کورائے سے ہٹادیے ہیں۔"نواز نے بدستورنسرین کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ " كيا مطلب؟" نسرين الجهن آميز ليج مي<u>ن</u>

"تہاری بین کول کردیتے ہیں۔" نواز نے سفاك ليح من بولا-

'' نکین تم کرو مے کیا۔'' نسرین نے پوچھا۔ "میس عقلیه کوایس موت مارون کا که وه موت قدرتی مادناتی تکے۔"نوازنے کہا۔

" پر انسکٹر صاحب نواز نے ایک دن مٹی کے ثیل کے چو لیے کی بتیاں نکال لیس تا کہ جب عقیلہ کھانا یکانے کے لئے چواہا جلائے تو عقیلہ جل جائے۔ کیکن تفانيدارصاحب جماللدر كحاسكون عكم عقيله فك می کیکن آج اس فے اور نسرین نے میمنعوب بنایا کہ عقیلہ کوتل کرنے کے بعد کھر میں ہی دفتادیں کے اور لوگوں اورائے سسرال والوں کو بد کہیں مے کہ عقیلہ محرے بمأكستي ب اورجب معالمه شندًا ردُجائ كا توبياب سرال والوں سے نسرین کے بارے میں بات کرے گا يكن تفانيدارماحب جے الله ركھ اے كون حيكے-" يبال تك كه كرهيرا خاموش بوكل-

اورسب حیرت سے بھی جمیرا اور بھی ان دونوں نسرین نواز کا منه تک رہے تھے نواز اور نسرین کے چہرے

اپ ..... پ ..... رجهیں بیسب کیے معلوم موال انکرنے جرائی عربراے ہو جما۔ "إنكرماحب بيسب وكوش آب كوبعد من

Dar Digest 179 November 2014

''سرکارآپ نے زحت کیوں کی ..... میں جوفرزانه كوخود لے آيا ہوں!"وليد كالبجه يكدم مود بانه ہوكيا فرزانهنے جیرت ہے دلید کی طرف دیکھا۔

''ول .....ولید'' جیرت کے باعث فرزانہ کے منهالفاظ بين فك ربيع \_

''یمی تومیراوہ دوست ہے فرزانہ جس کے کہنے ر مل مہیں یہال لایاہوں۔ ائی کا نام ہے چوہدی حشمت عرف حاشو ..... وليدني ايك اورانكشاف كيا-· \* كك....كيا! · فرزانه جي جلا كي ـ

"اوريه كياوليد اسے اغواجل في كب كروايا تھا اوراغوابھی تو تو بی اے کرنے کیا تھا۔"جب اس کی میلی حميراوبان آحمى اس دفعه چوبدرى حشت في نياانكشاف

"بس جی چوہدری صاحب آپ سے حکم کے غلام "وليدنے چوبدرى حشمت كے سامنے باتھ جوركر

وليل، كيني وعاباز من تيراخون في جاوك كي " حیرت میں ڈوئل فرزانہ نے اجا تک آ مے بڑھ کرولید کے چرے رتھیروں کی ہو جمال کردی ولیدنے اس کے باتعبكزك

''دکھے فرزانہ اگرآج کی دات تونے مجھے خوش كرديا ندتوش تيرى زعركى منادول كا-"چوبدرى حشمت نے اے اپی بانہوں کے تھرے میں لیتے ہوئے کہا۔ "چوېدري صاحب آپ کوالند کا واسط<sup>"</sup> فرزانه نے روتے ہوئے اپنے آپ کو چٹراتے ہوئے کہادہ اس ونت کوکوس رہی تھی۔ جب وہ ولید کے ساتھ بھا کی تھی۔ وليدشرافت كالباس اور مصابك بمرياتها فرزانه فريادي نگاہوں سے اور کی طرف دیکھااس کی آمجھوں میں اللہ

اسی وقت کمرے کا وروازہ زوردارا تداز میں کھلا اورلوگوں کا ایک جوم سا کرے میں داخل ہوا چو بدری حشمت نے بانہوں کی حرفت میں مجنسی فرزانہ کو یکدم

' یہ .... یہ آوی یہاں کیا کردہے ہیں؟" فرزانہ نے دھڑ کتے دل کے ساتھ کہا ساتھ ہی وہ کھوڑے ہے نیجار آئی۔ " لکتاب ماشونے ہاری محرانی کے لئے ان

دو بندوں کو بھیجائے۔''ولیدنے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ''لل....لل....لک کین مجھے توان آ دمیوں کی نیت بالکل مجمی محک نہیں لگتی۔" فرزانہ نے اپی طرف موس مری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان آدموں کو بريشان كن نكابول سيد يكيت بوئ كها-

''ارےنبیں تم محبراؤ مت ..... یہ بندے حاشو نے ماری مرانی کے کئے بھیج میں۔" ولید نے تفی میں مربلاتے ہوئے کیا۔

ان ودنول آ دمیول نے اپنی مو چمول کوناؤ دیا اورولید اور فرزانہ کے لئے وروازہ کھول دیا وہ دونوں اعدداظل ہوئے توایک جھوٹے سے محن کے اختام رایک کرو تھا اوراس کرے کے باہر بھی دوآ دی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان دونوں کے لئے درواز و کھولا وہ دونوں اس کرے میں داخل ہوئے تودھک سے رہ مح سامنے ایک خوب صورت بلک برج بدری حشمت تحيي فيك لكائ بيفا مواقا-

" تت ..... تم .....؟ وليد غصے بي طايا فرزانه كا ول محى وحك وحك كرف يس وقار يكر جكا تقا-"الهم ..... بم تهارای انظار کردے سے -"جوبدرى حشت في مكراتي موسي كها-"میں تیراخون کی جاؤں گاچوہدری۔" ولیدآ بے

ے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ "وليد ....م ... مجمع بهت درلك ربا ب-چلویہاں ہے۔"فرزانہ نے تحبراتے ہوئے کہا۔ " کوفرزاند .... اس نے مجمعے اغوا کروانے کی كوشش كى تى نال ..... كيول چوبدرى؟" وليدن يبل فرزانداور پرچوبدرى حشمت كى طرف و كيميتے ہوئے كها۔ "بالكل ....." چوبدرى حشمت في موجيول

Dar Digest 180 November 2014

چوڑ الور جرت سے سب کا منہ بخٹے لگا۔

" چی ..... چو بدری صاحب..... آپ ..... " گاؤں کا آسپکڑ ہکلا کر بولا۔

"وه و سیخاندارماحب و سیخاندارماحب و سیخاندارماحب و سیخاندان کی مزت اونا چاہتا تھا۔۔۔۔م نے تو۔۔۔۔،"چوہدری حشمت ہکلاتے ہوئے بولا لیکن فرزاندائے جمی اوک دیا۔

"جموث بولائے ہے.....یمری عزت اوٹے کی کوشش کردہاتھا تھا نیدار صاحب دلید کمینہ تو اس کے کہنے پر جمعے بہال لا یا تھا۔" فرزانہ نے چو ہدری حشمت کو چے میں اُو کتے ہوئے کہا۔
میں اُو کتے ہوئے روکر چلاتے ہوئے کہا۔

"جمو....ن بب.... بولتی ہے ہے۔" چوہدری حشمت ہکلاتے ہوئے بولا۔

"جموث تو تو بول رہا ہے کینے ..... تو نے اور تیرے اور کی است جوکالی ٹی ہائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ اتار کر دہول گی۔ فرزانہ چینے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ عجیب سا منظر تھا سب جیرت ہے جمی فرزانہ

اور بھی چوہدری حشمت کی طرف دیورے ہے۔
اور بھی چوہدری حشمت کی طرف دیورے ہے۔
اور بھی اس می مارا کیا دھرا اس چوہدری
حشمت کا ہے جس نے ولید کے ذریعے فرزانہ کو یہاں
بلوایا اور اس کی عزت تارتار کرنے کی کوشش کی سارے
گاؤی والوں نے اپنی آ تھوں ہے سب پچود کی لیا ہے
آپ چوہدری حشمت اور ولید کو گرفار کی ہے۔
کہا تو انسیکٹر پریٹان نگاہوں سے چوہدری حشمت کی

Dar Digest 181 November 2014

"چوہدی صاحب مجھے بالک بھی معلوم نیس تھا کدوہ آپ کا ڈیرہ ہے وہ تو میں مہلی مرتباس ڈیرے پر گیا تھا۔ میرے پاس تو گاؤں کے چھرسیانے لوگ اور پرویز کمہاری کی بی جمیرا آئی اور کہا کہ واردات ہونے والی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں اسٹے لوگ تھے جو ہدری صاحب کہ جھےان کے ساتھ جانا پڑالہ کہ جھےان کے ساتھ جانا پڑالہ

اورجب میں آپ کے ڈیرے پر پنچاتو آپ کی بانہوں میں فرزانہ کود کم کردنگ رہ کیا اسکٹر نے تفصیلاً ساریبات بتائی۔

"چو مرری جی دو تولوکین سے بدی تیز ہے۔ -آپکو یاد موگا۔ شوکت اور الیاس کو می ای نے چکر وایا تھا ایک طرف میٹاچو مدری کا چچ مربولا۔

"اسے قو من و کیرلوں گا۔" چوہدی حشمت نے عقے کی نال کومنہ سے لگاتے ہوئے کہا۔" تھانیدار تواپیا کریہ سارا کیس نوازیا ولید پرڈال دے دونوں ہمارے کاریمے ہیں بان جا کیں گے۔"

"دو تو تھک ہے چوہدی صاحب.....پر.....
"قاندار بول بی دہاتا کہ چوہدی حشمت نے اسے ضعے ہے وُکا ۔... "او رکیا" قاندار تیری برزبان کچوزیادہ بی میرے سامنے چلنے لی ہے۔ شاید تو بحول کیا ہے کہ یہ وردی بی ماری بی دی ہوئی ہے۔ تھے اورتو یہ کیے بحول گیا کہ ذات کا تو تو نائی ہے تال۔" چوہدری حشمت نے المیکٹر کوجمز کتے ہوئے کہا۔

"چوہدی صاحب میری کیا بجال کدآپ سے
گتا تی کرسکوں۔ "آئیٹر نے گھبراتے ہوئے کہا۔
"پرچوہدی صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ
ہاتھ ذیردی کر دے شےاور کی طرح۔"
ساتھ ذیردی کر دے شےاور کی طرح۔"
ہاتی فراق نے کر تھانیدار۔"چوہدی حشمت نے
ہاتھ فضاء میں بلند کرتے ہوئے کہا۔" آئیس میں دکھولوں
گاموتو مجھ کیا ہوگا کہ تھے کیا کرتا ہے۔"
"تی چوہدی صاحب۔ انجی طرح مجھ کیا ہوں

لمرنب يمضاكك

ازے پر ہونے والی زوردار دستک نے حم ☆.....☆

اوراس کے والدین کواشنے برمجبور کردیا وہ اٹھ کربیٹے۔ "اس وقت كون موسكتاب ..... جميرا كا ابا بريشاني سے بربرايا وروازه محرده وهراياكيا توده المحدروازك لمرف بزحار

'حمیراباہر بہت بڑا خطرہ ہے ۔''وہی مانوس مردانه فيبي آواز حميراك كانول بن يؤى اتى دير بن اس كا ابابيروني دردازه كمول جكاتفا دروازه تملت بى اسپكر اوراس كي سُاته دوكانشيل اندرداخل موئ -" تحانيدار صاحب خریت تو ہے۔ "حمیرا کا اہا تھراتے ہوئے بولا۔ " خریت می تونبیں ہے برویز۔" السکٹر نے رويز كالدهم برباته ركمت موع كها-"كك ..... كك .... كوئي فلطى موعى مائي باپ-"پرويزنے باتھ جوزتے ہوئے كہا۔ " فرزانه كاقل موچكا ہے۔" انتكثر نے ان ير بم

پھیکا۔ "اومیرے اللہ ....،" پرویز ماتھ پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

السنتيش كسليك من مجم اورتيري حالاك بٹی کوتھانے چلنا ہوگا۔"

"اگرتم دونوں بے گناہ ہوئے تو چھوڑ ویتے جاؤك\_"السكرفي كها\_

"میری بات غور سے سنو .....کی طرح سے اس تمانیدار کے بولٹرے پہنول نکال لواوراے ختم کردو اور جلانا مت۔" عیبی آواز نے سخت کی محسیں اسے تاكيدكى .....تم يكى كبناعات موندكه ين انبيس خم

حمیرانے اثبات میں سربلایا۔ "مرورى بى .....كونكە يەتھانىدار خمېس تعانے نبیں بلکہ چوہدری حشمت کے ڈیرے پرلے جانے کے لئے آیا ہے۔ عبی آواز نے ایک اور انکشاف کیا ..... اور جلانامت'

حميرانے اپنامنه بند كرليا ميرى يا تي غورسے سنو

مجی بھی وقت کے ہیر پھیری سجھ نہیں آتی بورے گاؤں کے دیکھنے کے باوجود چوہدی حشمت عدالت سے باعزت بری ہوگیا کسی نے بھی چوہدری حشمت کے خلاف عدالت میں کوائی نہدی۔انکیرنے محواہوں میں حمیرا اور اس کے والد کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ حميرا كے لئے اس سے بھی جران كن لحدده دفت ثابت موا جب فرزانہ نے وٹنس ہائس میں کھڑے ہوکر میرگواہی دی کہ چوہدری حشمت نے اس کے ساتھ کی بھی طرح کی زبروی نبیل کی بلکہ چوہری صاحب نے توجھے ولید کی مول كانشاند بنے سے بحایا تھا۔

چوہدری حشمت نے حمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے مو چھوں کوناؤ دیا اور جے نے چوہدری حشمت کو باعزت مری کردیا۔عدالت سے باہر نکلنے رجمیرا فرزانہ کی طرف برعی اوچ بدری حشمت کے آدمیوں نے تیزی سے اس چھے کردیااور تیزی سے فرزانہ کوچو ہدری حشمت کی گاڑی من بھادیا۔ چوہدری حشمت اورمبر حمیرا کے قریب رے \_"مہر" چوہدری حشمت نے مبرکو اوادی۔

"يى چوبدى صاحب ....."مېرمودباند لېچ

"كينول كوكلي لك كن إلى" "جي چو بدري صاحب آپ نے كماوت توسى ہوگ ..... بھی بھی ٹڈیول کو بھی زکام ہوجاتا ہے۔"مہرنے متكراتے ہوئے كہا۔

"میری طانت تو تونے دیکھ لی حمیرا تیری سیلی نے بی جھے باعزت بری کروایا ہے حالانک سارا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ یں نے تیری سیلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تفا۔ آج تیری وی سیلی مرے بستر پر ہوگی۔

حميرا كچه نه بولى چومدري حشمت نے آعموں يربليك چشمدلكائ اورائي بجاروى طرف بده كياجس مں فرزانہ پہلے سے بی بیٹی ہو اُن تھی۔

☆.....☆.....☆

Dar Digest 182 November 2014

"یہ آنسو بعدیں بہانا .....جلدی کرو۔" نیبی آواز نے سخت کہے میں کہا توحمیرا اٹھ کر کھڑی ہوئی اوراس نے کمال پھرتی سے جران بیٹے انسپکڑ کے ہولسٹر سے دیوالور نکال لیا۔

" '' ڈرائیونگ سیٹ پر ہیٹھے کانٹیبل کوجلدی ہے محولی مارو۔''

"مم ..... مجھ سے مینیں ہوگا۔" حمیرا نے باللے ہوئے فی میں مرہلایا۔

"ب قوف جلدی سے اسے ختم کرواگرتم نہیں ماردگ تو تہمیں ماردیں گے۔" غیبی آ واز نے سخت لہج میں ماردیں گے۔ "غیبی آ واز نے سخت لہج میں کہاتو تمیرانے کا نیخے ہاتھوں سے ریوالور کا ٹریگر دہادیا۔۔۔۔ کی آ واز سے ریوالور سے گولی لکی اورڈ رائیونگ سیٹ پر ہیٹھے کا نشیبل کا تھے۔ اسٹیرنگ اورڈ رائیونگ سیٹ پر ہیٹھے کا نشیبل کا تھے۔ اسٹیرنگ پر جا گرااتی دیر میں تھا نیدار کے ساتھ بیٹھا کا نشیبل حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا رخ تمیرا کی طرف کر کے ڈیکر دیا دیا۔

پرویز "بینی" کہتا ہوا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حمیرا کے لگنے والی گولی پرویز کے سینے جس جا لگی۔ "اہا۔" حمیراز ورسے چلائی اور اس نے ووسرا فائر کا سیبل کے سینے پرکیا انسیکڑ نے موقع نشیمت جانا وہ تیزی سے اٹھا اور حمیرا کو دھکا دیتے ہوئے جیپ سے باہر چھلا تگ لگا کرا کی طرف بھا گئے لگا۔

حمرا این باپ کی موت پرآنو بھانے گئی۔ "حمیرا این باپ کی موت پرآنو بھانے والوں کولے آئے گا۔" غیبی آ واز نے چلاتے ہوئے کہا توحمیرا نے تیزی سے ریوالور کارخ بھا گئے ہوئے آئیکڑی طرف کیا اورٹریکر دبادیا بھا گئے ہوئے آئیکڑ کی رفار اوپا کسکم ہوئی اورپیروہ ایرا کرزین پرگراحمیرا کی کولی نے اپنا کام کردیا تھا اب میرااپ باپ کی لاش پرآنسو بہانے اپنا کام کردیا تھا اب میرااپ باپ کی لاش پرآنسو بہانے گئی تھی دوتے دوتے وہ بیدم اٹھ کرکھڑی ہوئی۔ "کیا ہوا؟" غیبی آ واز نے ملین لیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا؟" غیبی آ واز نے ملین لیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا۔" حمیرا نے اس امال کو بچانے جارہی ہوں۔" حمیرا نے اس امال کو بچانے جارہی ہوں۔" حمیرا نے اس می انسان کرتے ہوئے کہا۔

یہ انسکار چوہدری حشمت کا پالتو کیا ہے تہاری میملی کا قال بھی چوہدری حشمت نے کیا ہے اوراسے بے ابروبھی کیا ہے عدالت میں جموئی گوائی بھی فرزانہ نے چوہدری حشمت کے رعب ود بدبے میں آ کردی تھی کیونکہ چوہدری حشمت نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگرتونے عدالت میں جھوئی گوائی نہ دی تواس کے ماں باپ توقل کروائے گا باتی گواہوں میں سے بھی آ و ھے گواہوں کوخریدااور آ دھوں کے لئے دھمکی کام کرگئی۔

بھی بھی جمیراانسان اپی جان دیے ہے جین ڈرتالیکن اس جڑتے ہوئے لوگ اسے کمزور بنادیے ہوا۔ چوہدری حشمت ایک رئیس زادہ ہے وہ بھی یہ بات ہوا۔ چوہدری حشمت ایک رئیس زادہ ہے وہ بھی یہ بات گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ ایک لڑکی کی وجہ سے پورے گاؤں میں ذلیل ہو عدالت نے تواسے باعزت بری گاؤں میں ذلیل ہو عدالت نے تواسے باعزت بری کردیالیکن تبہاری وجہدے اس گاؤں میں جوبدنا ہی ہوئی نسکیٹر کورشورت کی ہڈی بھینک کرتبہارے ماں باپ کوئی انسکیٹر کورشورت کی ہڈی بھینک کرتبہارے ماں باپ کوئی کرنے کے بعد تبہیں اس چوہدری حشمت تک بھیانا اندھرے میں وہ تبہادے ماں باپ کوئیم کرے گا اورلوگوں کو یہ بتائے کہ بچھ لوگ تمہارے ماں باپ

پھر پھردنوں بعددہ جہیں بے عزت کر کے تہاری الش کھیتوں میں پھینک سکے۔ چوہدری نے اپنی حویلی کا ساری سیکورٹی ہٹواکر ڈیرے پرلگادی ہے کیونکہ وہ تہارے کارناموں سے بخوبی واقف ہے اب تم اس السیکٹر کے ہولسٹر سے پہنول نکال لو اورجلدی سے اس السیکٹر اوراس کے کانٹیبلوں کو تم کرنے کے بعد گھر پہنچو کیونکہ السیکٹر نے جوکائٹیبل تمہارے گھر کی تگرانی کیونکہ السیکٹر نے جوکائٹیبل تمہارے گھر کی تگرانی پرمامورکیا ہے اس نے تمہاری مال کافل کرنا ہے نیبی آ واز نے بتاتے ہوئے ایک اوراکش اف کیا۔

نے بتاتے ہوئے ایک اوراکش اف کیا۔

میراکی آ تھوں میں آ نسو تھے اسی وقت جیپ رکی۔

Dar Digest 183 November 2014

لاك تعاجيران رائفل كادسته زورے دروازے بر مارا تو درواز و اندر کی طرف کھل گیا۔ حمیرا تیزی سے اندرداخل ہوئی اس نے دیکھا دروازہ تھلنے کی آ واز سے اعدرسوئے افراد جاگ کے تع حیرانے دیکھا چوہدری حشمت کے ساتھ آیک آغھ نوسال کا بچہ اور ایک نوجوان لڑکی عورت لیش ہوئی تھی جو بھینا جو ہدری کا بیٹا اور بیوی تھے۔ "حت سبتم سيهال كيم بيني ؟" چوبدرى حشمت آخم بگوله بوکر بولا \_

"موت من ند من طرح ابنا راسته بنالیتی ہے چوہدری-"حمیرانے انگار واللی آ جھوں سے راکفل کارخ چوہدری حشمت کی طرف کرتے ہوئے کہا اوروہ آ تھ لوسالہ بچ چوہدری حشت سے چینتے ہوئے يولا\_''ايو.....

"ک..... ک ک.....کون ہوتم،اورتم نے میرے شوہر بردانقل کیول تان رکھاہے "چوہدری حشمت کی بوی نے تھبراتے ہوئے بوجھا۔

''میہ ....ای لائق ہے چود ہرائن سے انسان کی کمال میں چمیا ایک خونی بھیڑیا ہے۔" حمیرا بدستور آ گ ا گلتے ہوئے لیج میں بولی۔

"چوہدری جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے ۔ تیرے بھیج ہوئے خون خوار کتے انسکٹر اوراس کے ساتھیوں کوتو میں نے جہنم رسید کردیاہے اب تیری باری ہے۔"حمیرانے بظاہراہے آگاہ کیا۔

"بيكيا كهدرى موتم-" چوبدرى حشمت كى بيوى نے جرت سے پوچھا۔

''میں سی کہ رہی ہوں چود ہرائن اس کمینے اورذلیل انسان نے میری ہنتی بستی دنیا اجازوی پہلے تومیری سیلی ک عزت لوئی اور پھراسے مارڈ الا میری بھی عزت کے ساتھ ریکھیلنا جا ہتا تھا میں بچ گئی پھراس کے ہے ہوئے کوں نے میرے مال باپ کو مارڈ الا۔ "تميرانے مكين ليج من چود برائن كوكوا بي رودادسناكي\_

چوہدری حشمت کی بیوی یقین ند آنے والی نگاہوں سے چوہدری حشمت کی طرف دیکھنے لگی چوہدری

ليجيس اسمرتبدد كهكاعضرشال تغا-"اس كالفيل نے ابناكام كرد يكھايا باس نے تہاری ال کول کرڈ الا ہے قیبی آ واز نے بتایا۔ ''نن ....نہیں'' حمیراز ورسے چلائی وہ دھاڑیں مار مار کررونے گلی۔

☆.....☆ داناؤں کا قول ہے کہ براونت یاغم بھی وستک دے کرنہیں آتے ایہا ہی کچھٹیرا کے ساتھ ہواتھا بل مجرمیں اس کی ساری دنیا اجر محق می مان اور باپ دونون کا سامیان كے سرے اٹھ كيا تھا اوراس كاقصوروار جو بدرى حشمت تھا حميراكے سينے من چوہدرى حشمت كانام كمى لوكيا تيركى طرح چبدر ہاتھا اے تو فیبی آواز نے بچالیا تھا فیبی آواز نے زیر کی کے بی مشکل موڑوں براس کی مدد کا تھی اور آج بھی آگروہ زندہ تھی تو ای فیبی آ واز کی وجہ ہے۔

حميراكے دل ميں ايک طوفان سااٹھ رہاتھا وہ جلد ے جلد جوہدری حشمت کواس کے انجام تک پہنجانا جا ہتی معی وہ اینے باپ کودفنانے کے بعد جب محریبی تواس ک مال كا قاتل طفيل كأشيبل وبين موجود تفااين مال كيالهوبهتي لاش د كيدكروه طيش ش آجي اورر يوالوريس بي باتي ساري کی ساری کولیاں طفیل کا تشییل کے سینے میں اتارویں وہ ا بِي ال كالأن رِكا في دريتك آنسو بهاتي ربى\_

''حمیرا اگرتم اپنے مال ہاپ کے خون کا بدلہ لیما جاہتی ہول آو میدا چھاموقع ہے اور چوہدری اس ونت ا پی حویلی میں ممری نیندسور باہےاور حویلی پرزیادہ پہر ہمی نبیں ہے اس نے تمام بندے ڈیڑے پر بیمج ہوئے ہیں۔" غیبی آواز نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا -"ساتھ میں اس کانسیل کی رائفل لے لیا۔"

حریلی کا دروازہ اتفاق سے بندنہیں تھا وہ حویلی کے اندرونی صے کی طرف برخی حویلی عمل طور پرائد جرے میں ڈولی ہوئی تھی ایک کرے میں چوہدری رحمت سور ہاتھا ایک کرے کا دروازہ اندرے

Dar Digest 184 November 2014

خوب صورت لمبازز نكانوجوان كمزاتما يجس كي خوب صور لي و كي كر حميراد تك روكن "ت .... تم ... "حميرا مكلال -"میں ایک جن زادہ ہوں خمیرا۔"اس خوب صورت نوجوان نے بتایا۔ میرانام شاہمردان ہے۔ " بج .....جن زادہ۔" تمبراہٹ کے ہاعث حميرا کے منہ سے لکلا۔

تحبراؤمت آج کے بعد میں بھی تنہارے جیسا ایک انسان ہوں۔"شاہ مردان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "كيامطلب؟"حيراجران موكى-"انسان ہونے کا انمول تخذ مجھے تہاری دجہ ہے

لماہے''شاہ مردان نے بتایا۔ "میری دجہ سے؟" حمیرا بدستور حیران کن کیج

"بال تمهاري وجه سے ماراجوں كا ايك مسلم قبلہ ہے ہارے قبلے کے لوگ انسان سے بہت نفرت كرتے تصليكن ابنيس "شاه مردان نے يهال تك

"كيول؟" كِافتيار ميراك منه الكلار "تمهارى وجست" شاهروان ايك مرتبه يمر حرايا\_

"میں تمہیں شروع سے ساری بات بتا تا ہوں - باقی قبلے والوں کی طرح میرا باپ بھی انسانوں سے شديدنفرت كرنا قعا كيونكه مجصے بيربات پيندنبين تھي كيونك ہارے پروگ جن جنہوں نے ہمیں قرآن وحدیت کی تعليم دى تقى ان كاكهنا تفاكهانسان الله تعالى كى بنائي موكي مخلوق میں سے سب سے اہم مخلوق ہے۔ اجھے اور برے لوك برطرح كالخلوق مين موت بين الحطرح انسانون میں بھی ہیں،انسان کارتبہاللہ تعالیٰ نے اتفااو نیجا کیا ہے كمانيس فرشتول تك في تجده كيا ب ادرا كرانسان كاعمل اوركرداراجها موتوبي فرشتول سياد نجامقام عاصل كرليت میں اور اگر برائی کرنے برائر آئیں تو اہلیں شیطان کو بھی يحم جموزدية إل-

مارے جنوں میں بھی بہت طالم جن بھی ہیں،

حشت کا چره شرمندگی کی وجدے جمکا ہواتھا۔ "آپ .....آپ مجمع داوکا دے رہے تھے۔" چوبدري کي بيوي روتے ہوئے يولي۔ حمیرا نے راتغل کا رخ چوہدری حشمت کی ا منبیں.....!"اھا تک روتی ہوئی چو ہدری کی بیوی

چوبدری حشمت کے سامنے آمنی اور چوبدری حشمت كو لكنے والى كولى جو بدرى كى بيوى كے سينے ميں جا كى۔ و د شین است چواری حشمت چلایا۔ "امى-"چوہدرى كابياتىزى سےاپنى زخى مال كى

" ياالله ..... يد كيا موكيا مجه سے " حميران كانعة موت باتقول سے دائفل چھوڑ دى۔" " بيركيا ہوگيا رضيه ميرے كرموں كى سزا تونے كيول ليا-"چومدرى حشمت نے روتے ہوئے كہا\_

" پچ .....چو.....حری ..... صاحب..... ایبا ی ہوتا ہے آپ نے کی لوگوں کے مراجاڑے جیاد کھ آج آپ کومورہا ہے ویبا باتی لوگوں کومی ہوتا ہوگا۔''رضیہ اکمڑتی ہوئی سانسوں سے بولی۔

" مجھے معاف کردور منیہ ..... میں نے ایسا برگز مبیں سوچا تھا۔ آج مجھے واقعی احساس ہوا کہ بیں جن لوگوں کے محراجاڑ تا تھا انہیں کتناد کھ ہوتا ہوگا۔وہ جھے کتنی بدعا تیں دیتے ہوں گے۔آج ان لوگوں کی آ ہ مجھے لگ محل ..... من برباد موکیا رضیه..... من برباد موکیا<sup>،</sup> جوبدری حشمت روتے ہوئے بولا۔ رضید کی مردہ خالی آ تكسيل چوبدرى حشمت كاچروتك وينسس حیرانے بحرائی ہوئی آتھوں سے چوہدی

حشمت کے بے کود یکھااور پھر بوجمل بوجمل قدموں ہے كمرك بابرتك مئي

☆.....☆.....☆

اند مرے من ایک شعله ساچکتا اور محروبان وحوال جمع ہونا شروع ہوگیا اور پھراس دھوئیں نے انسانی خدوخال اختياركرنے شروع كديئے حميراكے سامنے ايك

Dar Digest 185 November 2014

انبانوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے انبان ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے گئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن جن کا مقام سب سے زیاده او نیا ہے اوروہ ہیں انسان۔

"ایک ملمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات تسليم كرنى جائے-"ميں نے كہا۔

"توتم انسانوں کی کھے زیادہ ہی یاسداری کردہے

ہوہم سےزیادہ اس کا تنات کوتم نے دیکھ لیا ہے تھیک ہے تمهاري نظر مين انسان بهت الجصم بين نال ..... توجمين ان کا کوئی اچھا کام دکھاؤتم جوکھوتے ہم مانیں ہے۔" مير بوالدنے مجھے لينے كيا۔

" کھیک ہے ابو مجھے منظور ہے۔" میں نے اثبات میں سر ہلا یابس تو پھراس دن سے ہمارے قبیلے کی نظریں تم پر ہیں اور پرتم نے جنات کا دل جیت ہی لیا شاہ مردان یبال تک که کررگا۔''وہ ....وہ کیے؟'' بے اختیار حمیرا کے منہ ہے لکلا۔

"وہ ایسے کہ طاقت ہونے کے باوجودتم نے چوہدری حشمت کوزئرہ چھوڑ دیا ..... آج تمہاری وجہے وہ انسان بنا ہے، تہاری وجہ ہے ہی اس نے غریبوں کے لئے اچھے اچھے کام کرنے شروع کئے ہیں۔ پورا گاؤں اباس چوہدری حشمت سے جران ہے بدلہ لیما تو ہر کوئی جاہتا ہے لین کی کور مارنا سب سے اہم بات ہے۔ ائی بار برمیرے والدنے شرط بوچی تو میں نے کہا۔ "میں جنات سے دستبرداری جا ہتا ہوں اور انسان بنا جا بتا ہوں میرے والد نے آخر کارمیری بات مان لی ادرآج میں ایک انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہول ۔''اتنا کہ کرشاہ مردان خاموش ہوگیا۔''آج سے تم اور میں ایک عام انسانوں کی طرح زعد کی گزاریں ہے۔" تميرا في مسكراتي اورجرائي بوئي نكابول سے شاہ مردان کی طرف دیکھااور پھراس کے کندھے پراپنا مردكاديا۔

اوراسع من في الجمال اور براني بركلوق شي شال ب خرمي امل موضوع كي طرف آنابون ايك مربته مي چوری چھپے انسانوں کی دنیا میں پہنچا تھومتے تھومتے میں اک گاؤں میں پہنچا وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ و يكها\_"اتنا كه كرشاه مردان ركا\_"

''کیا دیکھاتم نے؟'' حمیرانے بے چین کہج

میں نے دیکھا کہ اسکول سے چھٹی ہونے یرایک بچی مجلے میں اسکول بیک لٹکائے محمر کی طرف جاری تھی اجا تک وہ بی چلتے چلتے رکی وہ محوی اس نے و مصاور فت کے باس ایک بلی زخی حالت میں بڑی ہوئی تھی، دو بھی تیزی ہے بلی کی طرف بھا گی بلی کا یاؤں زخی تما بی نے وہ کی اٹھائی اور کھرلے آئی اوراس کی مرہم پی کی مجھے لڑکی کی پرادابہت اچھی تلی ..... پت ہے میراوہ لڑکی كون كى؟" اتا كهركراه مردان في سواليد نكابول س حيرا كالمرف ديكها."

م ..... " حيل .... " جرت ك باعث حميراك

" ہاں بالکل۔ مجھے تمہاری یمی عادیت بہت انچھی لكى تى تى تى بغير سوي سمجھے بركى كى دوكرنے لكى تھى،جب تم جوان ہوئی تو مجھے تہاری انبی عادتوں کی دجہ سے مجھے تم ے محبت ہوگی می اور غیبی الداد کیا کرتا تھا۔

انسان سے محبت کا تذکرہ جب میرے والد کومعلوم ہواتو میرے والد مجھ پر برس پڑے۔

"توتم مميل وهوكا وے رہے تھے اوريہ ميل انسانوں ہے محبت بھی کر ہیٹھے۔''میرے دالدنے غضب ناک کیجے میں کہا میں خاموثی ہے سرجیکائے کھڑا تھا "حمہیں کتنی مرتبہ مجمایا ہے کہ بیرانسان کی کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خود غرض ہوتے ہیں ان میں سوائے خامیوں کے کھینیں ہوتا۔ "میرے والدنے کہا۔

« منبيس ابو .....انسان خوبيول اورخاميول دونول کے مالک ہوتے ہیں جس طرح ہم جنات میں اجھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں ای طرح



Dar Digest 186 November 2014



# سيده عطيه زا هره - لا مور

تابوت کے ڈھکن اٹھاتے ھی ایك ھیوله باھر كو نكلا اور يلك جهیکتے هي نه جانے کهاں غائب هوگیا اور پهرکان پهاڑ دینے والے قہقھے گونجنے لگے، ہورے تھہ خانے میں جیسے تھلکہ مج گیا اور پهر ایك منظر .....

### رات کے پر ہول اند میرے میں جنم لینے والی خوفناک، دہشت ناک، ڈراؤنی کہانی

معنيورسشى ساكداه كارضت كر تفاية غاببت فوش قيا كه عارض طور يرى بى ببرمال كم

رات كا كمانا كمانے كے بعد ہم آ فاك كرے يى جزى كا اعمازه لكا كرآمًا في المفركر كرك مري ميروني

میں اپنی بیوی سائرہ اور بیٹی موتا کے ہمراہ شالی علاقہ میں تواس کی تنبائی دور ہوگی۔ الين أيك دوست آغاك باس سيركى فرض سے جلا آيا۔ آ عاکی رائش مری کے کنارے بے ہوئے ایک پرانے میٹے ادھرادھرکی باتیں کردے تھے کہ اجا تک اس رات مكان من مى يجودور الك الك الك الله معلوم مونا تقارآ فا كاسرار شروع موسي - جس كا تذكره ميس كرف والا غیرشادی شدہ تھا اور اپنے دونو کروں کے ساتھ اس مکان مول۔ رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی تھی۔طوفان کی میں رہا کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے کافئے کرایک کمرہ آباد کردیا

Dar Digest 187 November 2014

فر کیاں بند کردیں۔ لین اس کے بادجود جمیں یہ تھوں موتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جارہا ہے۔ ای اثناء میں تیز بارش شروع ہوگئ۔ بادلوں کی گرج ادر ہوا کا شور کا نوں کے پردے مجاڑر ہے تھے۔

میری منحی می بین موناان آوازوں سے اتناڈر کئی کہوہ موف سے اتفادر میری بوئی موناان آوازوں سے اتناڈر کئی کہوہ معوف سے اتفاد میری بیوی خوفزوہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کوئی ایک محفظہ بعد طوفان رکا، بارش کم ہوئی، اور ہوا کا شور بند ہوا، کین اس کے ساتھ اچا تک میرے کا نوں میں ایک عجیب وغریب آواز آئی، ایک بلند آواز جیسے کوئی شخص جان کئی کے عالم میں بری طرح کراہ رہا ہو۔

آواز علی اتنا درد اور کرب تھا کہ میں چونک سائی۔
لین ابھی میں آ عا ہے کوئی سوال نہیں کرنے پایا تھا کہ آ عا
نے خود می کھا۔ '' تھراو نہیں ، مکان کے زدید ایک بہت
پرانا سی قررستان ہے۔ ہیآ وازا کھڑائی طرف ہے آیا کرتی
ہے۔ شروع میں ان آ وازوں نے جھے ڈرایا تھا۔ لیکن اب
میں اس کا عادی ہوچکا ہوں۔ آ عا کا جملے تم ہوتے ہی ہیآ واز
بید ہوگئی اور ور ماحول پر ایک بھیا کہ خاصوتی مسلط ہوئی۔
بید ہوگئی اور ور ماحول پر ایک بھیا کہ خاصوتی مسلط ہوئی۔
کردیا۔ ایسی اجھی اور تھرا ہے میں اس نے اٹھ کر کمرے
کردیا۔ ایسی اجھی اور تھرا ہے میں میں ہوری تھی۔
کردیا۔ ایسی اجھی اور تھرا ہے میں میں ہوری تھی۔
کردیا۔ ایسی اجھی اور تھرا ہے میں میں میں نے اٹھ کر کمرے
کی کھڑی کھول دی۔ جا ہر بھی ہائی ہارش ہوری تھی۔
کی کھڑی کھول دی۔ جا ہر بھی ہائی ہائی ہارش ہوری تھی۔
ماحول کا جائزہ لیما جا ہا، اچا تک فضا میں ایک تی تھی کی جخ

ائی ٹارج اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آ عامیرا ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ "فک اتن رات میں قبرستان کی طرف جانامیر سے زدیک حمافت ہے۔"

بلندمول ،اورجي كماته بول محوى مواجياك ساتھ

كى وراول نے بين شروع كرديے بول، ميں نے ليك كر

"من تو ہمات کونہیں مانیا!" میں نے جواب دیا۔
"میں ان آ وازوں کی حقیقت معلوم کر کے دموں گا۔" ظاہر
ہے کہ آ عا مجھے اس اندھیری رات میں قبرستان کی طرف تنہا
کیسے جانے دیتا ، اس لئے وہ مجی میرے ساتھ مولیا، پندرہ

من کے اندرہم اندھرے دائے کوناری کے دروش کرتے ہوئے قبرستان کے ہی پھا ٹک تک ہی گئے گئے۔ پھا ٹک جس تالا لگا ہوا تھا، اس لئے ہم اس کی تین فٹ او چی دیوار پھا تدکرا ندرداخل ہو گئے۔اندرقبرستان کی زمین ہے ہمارے پاؤں گئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ پھرولی نبی آ دازہمارے کا نول سے ظرائی لیکن اس مرتبہ آ دازہ کی محمی۔ بالکل ایسے جیسے کوئی ملکے ملکے سسکیاں بحردہا ہو۔ ڈرے بغیر میں اس آ داز کی طرف بڑھتارہا۔ بی ڈرتا بھی گیوں؟ یو نیورٹی کا سائنس پر دفیسر بھلا ان باتوں کا کیسے

قائل ہوسکتا تھا۔ چند کمول بعد ہمیں دائرے کی شکل کی ایک منڈری و کھائی دی۔جس کے اندرزمین کے پنیے جانے والی سلی سٹر صیال موجود تھیں۔"میراخیال ہے کہ آ داز اس جگہ ہے آرى كى "آ عانے كبار" إلى مرامى يى خيال ب\_آؤ نیچ چلیں۔"ہم دونوں ان سر حیوں سے نیچار نے ملک تقریا بارہ سرحیوں کے بعد جمیں لوہے کا ایک دردازہ دکھائی دیا جومیرے دھکیتے ہی اندر کی جانب کھل میا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی، تا کہ اندر کا جائزه كے سكوں - بدايك جموناسا كنبدنما تهدخانة تعا-جس کے دسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا تابوت بڑا تھا۔ حیت ك كند ع الك باريك ي د بيرانك ري تمي جس ے آخری سرے پرایک ڈیما بندمی تھی۔ ڈیما اور تابوت كدرميان صرف أيك فك كافاصله تقار ايك بى نظريس، مل نے بیانداز وکرلیا کہ کرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اور جگہ جگہ کڑی کے بوے بوے جالے موجود ہیں۔ جواس کا جوت ہیں کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نبيس موا\_

ہم دولوں دیے باؤں کرے میں داخل ہوگئے اور تابوت کے نزدیک بی گئے اور پھر جسے ہمارے پیرسوسوئ کے ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے صاف طور پرمحسوں کیا کہ کمرے میں کوئی ندد کھائی دیے والا انسان زورز ورے سانس لے رہا ہے۔ سانس کی بیآ واز بتدریج تیز ہوتی گئے۔ بالکل الی آ واز بھی جسے کوئی محص کہی دوڑ کے بعد ہاہنے گئے۔

FOR PAKISTAN

اور پھرایک چیخ گرفی۔ایک دل دوزنسوانی چیخ ،ایک الى في جن في مارد داول كوبلاكر د كاديا- في كفتم ہوتے بی ہمیں گز کڑا ہٹسنائی دی۔

اورا مکلے بی لیے پھرکی ایک بڑی سل جیت سے نکل کر مارے قدموں کے نزدیک آگری۔ اتی نزدیک کہ اگریس آغاكوا في طرف مسيث ندليتا توبيل ال كالمعيد نكال وين! ابھی ہم دونوں سنجلنے بھی نہ یائے تھے۔ کہ دوسرا پھر کرا، پھر تيسرا پھر،اگر،ہم تحبرا كردردازے كى طرف بحاك كورے ہوئے لیکن میری جیرت کی کوئی انتہاندہی جب میں نے بی ويكها كهجس درواز ب كوبم تحض چندمنث بمليكطلا جهوزكر آئے تھے نمرف یہ کہ بندے بلداں طرح بندے جيے كى نے اس ميں باہرے كنڈى لكاكر تالا ۋال ديا ہو۔ صورت حال اتن بھیا تک تھی کہ ہمارے منہ ہے چین فکل کئیں۔ہم اس زمین دوز کرے میں قیدہ کررہ رے چرہارے ویکھتے ہی دیکھتے چقروں کی بیارش بند ہوگئ ، بیدد مکھنے کے لئے کہ جھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے۔ میں نے ٹارچ کی روشی حصت پر چینگی، اور پھرمیرا خون ر کوں میں جنم کیا۔

حبيت بين ندكوني سوراخ تفااوره بي كوني يقراب فرش ير موجود تعاركمرے كے وسط على تابوت اس طرح موجود تفا\_ زنجيراي طرح لنك ربي تفي اورآ دازين اي طرح آ ربی تھیں کیکن اب ان آ وازوں کوس کراپیا محسوس ہوتا تفارجيكوكي نيندين خراف ليرامو

میری آ جھوں نے اب تک جو کھود یکھا اور کانوں نے جو کچھسنا تھا۔ ذہن اسے مانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوجا۔" ہوسکتا ہے بیسب میراد ہم ہو۔ اگر چھت ے واقعی پھر کرے تھے۔ تو آخردیہ پھر کئے کہاں؟" میں نے فیصلہ کرلیا کہ اس تابوت کا ڈھکتا کھول کر دیکمنا جائے۔ کیکن ابھی میں نے اس اپنی تابوت کو صرف چھوائی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک دل خراش نسوانی چیخ بلندموكي في تحمراكر بيجيها اليار فررا بی کرے میں کی مرد کے قیقے کو نے اور اس

کے ساتھ ہی حیت سے لکی ہوئی زنجیر خود بخو د ملنے لکی اور ال میں بندھی ہوئی ڈییا میرے سرے فکرائی، میں نے جمیث کراسے دبوج لیا۔ اور بوری قوت سے جمع کا دے کر اسے زنجیرے الگ کردیا۔ مردانہ قبقبوں کی آواز اور بھی بھا تک ہوچکی تھی۔

آغاليك مرتبه كمردرواز كالطرف ليكا اوراس يثين لگا۔ لیکن بیرسب ہماری دیوائلی ہی تھی۔ کیونکہ اس سینکووں سال برانے قبرستان میں اس دنت کسی کے ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لئے چینے رہ اور پھر تحك كرور دازے سے بى لگ كركھڑے ہو گئے۔

چند منك بعد تبقیر دوباره مدهم ی كراه میں تبدیل ہو گئے اور جیسے پھر ہماری جان میں جان آئی۔ لیکن اس کے بادجودہم تر تم کانب رہے تھے۔خوف سے ہماراحلق خنک ہو چکا تھا۔ ہلکی آ وازیں مسلسل آ رہی تھیں۔

كرے ميں ن بستاى شندك رجى تقى \_ آج بھى مجھے بدرات یادا تی ہے تو میرے جسم کے رو تکٹے کھڑے موجاتے ہیں۔ میں ایک سائنس دان موں، میں مافوق الفطرت طاقتول پریقین نبیس رکھتا الیکن میں سیج کہتا ہوں كهجومناظريس في السرات وكيصانيس بس اين زعد كي ک کسی ساعت میں بھی فراموش نہیں کرسکٹار

میں نے ویکھا کررات کے بارہ بجتے ہی اس زمین دوز کمرے میں ہلکی ملکی زردروشن تھیلنے کی ،اور پھرد مکھتے ہی دیکھتے اس روشیٰ نے ایک انسانی ہولے کی شکل اختیار کرلی۔جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹو لی تھی۔ چند منف تک میر بیولد تابوت کے اور حرکت کرتا رہا، اجا تک دوہارہ تبقیم بلند ہوئے، میں نے خوف زدہ ہو کر بغل میں كمڑے ہوئے آغاكى طرف ديكھاءاس كى حالت مردول کی می ہوچکی تھی ،خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ چېره سياث اورب جان سابو چيکا تھا۔

ميرے ديکھتے ہى ديکھتے اس كاجىم دھيلا ہوا اور وہ فرش پر کر برا۔ اس کے منہ جماک بہدرے تھے میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشن کا وہ میولا آب تابوت ے الر کرمیری طرف بردھ رہا تھا۔ خوف ناک چینیں جب ہم مکان پر سے لوون کے لوج عطے تھے۔ میری ہوی سائزہ دیوانوں کی طرح محن میں پررہی تھی۔ جمعے و میستے ہی وہ میری طرف کھی الیکن دوسرے می لحداس کے منەسےایک بھیانک فیخ نکل کی۔ "كيابوا؟" بين في تحبر اكريو جها-"يا ب ك بالول كوكيا موا؟" سائره چلاك-مي في مريه باته كالميرا- بالمريم وجود تف "آپ ك سب بال سفيد موسيك بين-" سازه دوبارہ چین ۔ میں ڈر کرآ عا کے کرے میں داخل موا - قد آدم آئيے كسامن كنجة بى ميں نے خود بھى ديكھ ليا-ك مرے سرے تمام بال سفید ہو بچے ہیں۔ میں نے آغاک طرف دیکھا۔اس کےسرکا ایک بھی بال سفیدنہیں ہوا تھا۔ انتبائی جرت کے عالم میں آ غامیری طرف دیکھنارہا چر بولا۔ '' ذک .... بتم نے تابوت کا ڈھکن کھول کراچھانہیں كيا\_يقينارات كاركى مي كرايخوالى روح ابتمت انقام لے گی۔ ورنہ یہ بالکل نامکن ہے کہ تمہارے بال

سفيد بوجاتے اور ميرے ند بوتے!" سائرہ نے مجھ سے بہت یوچھا کدرات ہم دونول كہال رے؟ ليكن ميں نے اسے كوئى تفصيل تبيس بتائى۔ كيونكه من بلاوجه اسے ڈرانا نہيں جا ہتا تھا۔ اب ميں خود روح سے ڈر چکا تھا۔ میں خود میں جا ہتا تھا کے روح کا راز فاش ہوكر سيلے اور واقعى مجھ سے انقام لينے كے لئے اين تابوت بابرنكل آئے۔

میں بیان نبیں کرسکتا کے صرف ایک رات کے اندر اینے سیاہ بالوں کوسفید دیکھ کرمیرے دل و دماغ کی کیا حالت تھی۔ ایک مرتبہ پھرفلم کی طرح کے مناظر میری نظروں کے سامنے گزر گئے۔ چرآ غانے مجھے بہت روکا، کیکن میں دو پہر سے پہلے ہی لوث میا۔

ایک ہفتے بعد میں نے اپنی چھٹی خود ہی حتم کردی۔ میں جا ہتا تھا کہ بونیورٹی جاؤں تا کہ معروفیتوں میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے موہوجا تیں۔ چنانچہ میں معمول کے مطابق لیکچرویے بونیورشی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو مجئے اور دھرے

مرے بانق زو کے موری میں۔ اس نے سطنے ف بہت کوشش کی کین جے میرے بیروں نے جواب دے دیا اور می اور مع من فرش برکر برا

جب ميري آ كه كلي تو ميج مويكي تقي- عي اس تهه خاند کے فرش پر پڑا تھا۔ جاروں طرف ایک پراسرار خاسوثی طاری تی۔ آ تا ابھی تک بے ہوئل تھا۔ میں نے اے جنجور اتووه أتحصيل ملا موااله بيفاراجا مك مجصرات کے واقعات یاد آ مجئے۔ون کی اس مرحم کی روشی میں مجھے رات والے سارے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوں ہوئے۔ میں نے تابوت کوچھوکر دیکھا۔اب اس عل ے كوئى آ وازنيس آ رى تى \_"وجم سراسروجم!" على نے رات والے واقعات برول عی دل میں تعرو کیا۔اور مجرتابوت كقريب كمز ب موكراس كاذهكن الفاديا-

میری اس حرکت سے آغاا تاخوفزدہ ہوا کہ ایک مرتبہ پر اس سے حلق ہے جیخ نکل می کیکن اس باروہ بلا دجہ چیخا تما\_تابوت من يرى بوكى لاش كالنجر بالكل فستد موجكاتها تها\_ سرف کمورزی ای اصلی حالت میں موجود تھی اور بلیاں اور ہاتھ کی بڑیاں را کھیں چکی تھی۔ میں نے بنس کر تابوت بندكرديا\_

"ميرا خيال برات كو مم نے كوئى خواب ويكھا تعاليه على في العالم

"تم بواس كرتے مو، بعلايد كيے مكن بے كدونوں كو ایک عی طرح کا خواب دکھائی وے؟" میں خاموش ہو گیا كوتكمة عاكاس والكامير الساكوكي جواب ندتها-اجا تک میری نظری آئی دردازے کی طرف آئیں، دروازه يأثول باك كملا موا تفا- تابوت يرآخرى نظر دُالتِ موے ہم دووں تبدخانے سے باہر تکل آئے۔ باہر سنہری وموی میل چکی می دروازے کے قریب مقبرے کی دیوار برايك بقرنا تعاله "مردار خاتان" جوايي زندكي مي اتنابرا بدكار اوراتنا خبيث تما كه كادى والول في دومر عكادل كردارك مدوكراس كواوراس كے بورے فاعدان كولل كروليالورمظلوم لوكول كواس ك خباشت فيجات دلاكى؟" \$ .... \$

Dar Digest 190 November 2014

☆.....☆.....☆

ایک دن شام کے وقت ہم اینے مکان کے محن میں جائے فی رہے تھے۔اجا تک میری جدسالاری مونا اٹھ کر بالائي مرے كى طرف جانے كى۔ يو چھنے يراس نے كما۔ "میں اپنا ہوائی جہاز لینے جارہی ہوں۔جوآپ نے مجھے سالگره برلاكرد يا تفار" موانى جهاز لےكرمونا پندره منك بعد مجمى والبرنبيس آئي۔

مجصے اور سائرہ کو بازار جانا تھا، اس لئے میں نے سائرہ ے كہاكة اور جاكر موناكو بلالاؤ."

''وہ غالبًا اپنے تھلونے سے دہیں <u>کھیلنے گ</u>ی ہوگ۔'' سائرہ کہنے تی لیکن میرے کہنے پر دہ اوپر تی۔ اور چند کھوں کے بعدوہ دیوانوں کی طرح سٹر حیوں سے از کر ميرے ياس آئى۔اورخوف زدہ ليج ميں بولى۔ مونااور مبیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھڈال اے۔"

اوپر صرف ایک بی ممره تھا۔سوال بیتھا کہ مونا جب اس كرے ميں نبيس تقى تو كمال جلى كئ تقى؟ كرے كا صرف ایک بی دروازه تھا۔جوزیے میں کھاتا تھااور ہارے سامنے مونا ای دروازے سے کرے میں داخل ہو کی تھی۔ بالكل ياكلون كى طرح بين بعى كمر يدين وافل موا لیکن موناوہاں ہوتی تو ملتی کرے کی تمام کھڑ کیاں اندرسے بند تعیں۔اس کتے بیامکان بھی خارج از بحث تھا کہ وہ كرى سے فيچىزك بركر برى ہو۔ ميں نے اور سائرہ نے مکان کا کونا کونا چھان مارا مگرمونا کا کہیں پانہ چلا۔ نہ مكان من ،نديروسيول من ،ند محلي من المجراكر من ن

پولیس کوفون کردی<u>ا</u>۔ بولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا ملینشر کردیا۔ برطرف موناکی الاش شردع بوگی۔ میں نے مونا کی تمام تصوری محلی بولیس کے حوالے کردیں۔ سائرہ روتی رہی ، وہ یہ بی کہتی رہی 'اے میری موناوہ میرے سامنے ای کرے میں کئی تھی۔ اور میں بچے کہتی ہول كدوه اس كرے سے بابرنيس لكل "عم وديواكل كے عالم ميں مات كے فريج كئے۔

اعا کے فون کی منٹی بی۔ میں نے لیک کرفون اشایا۔ دوری طرف ے آواز آئی۔" میں اسکٹر عباس بول رہا ہوں۔ مجھےاس شمر کے مضافات سے ایک بی کی لاش لی ے۔آپ تھانہ نمبر 14 آ جائیں۔ تاکہ ہم دونوں ساتھ چل كراس لاش كود كليه ليس-"

سائره كومكان بيس رونا بلكنا جهود كربيس موثر برسوار ہوکرتھانے پہنچا،اوروہاں سےانتہائی تیزرفاری کےساتھ مضافاتي پوليس تفانے کہنچ حميا تفانے كانچارج جارا منتظر تھا۔ دھڑ کتے ہوئے ول کے ساتھ میں اس کرے میں واظل موا۔ جہاں ایک اسر بچرید بکی کی لاش کپڑے سے وْ حَكَى مِولَى موجود تقى من لاش كى طرف بروص بن والا تقا كة تعاندانيارج في ميراشانه پكر كريوجها و مستروكي .....

آپ کی بی کسکھوئی تھی؟" "آج شام بانج بج ك قريب!" ميس في

اجباتو آب کوبے کار ہی زحت ہو کی۔ کیوں کہ بیہ جی آپ کی تبیں ہو عتی میرااندازہ ہے کہاں چی کومرے ہوئے کم از کم سات دن ہو چکے ہیں۔ یقین جانے اس كے خدو خال بھى پہيائے بيں جاتے۔اس كا كوشت كل جا ب\_اور چرے كے نقوش بدل سے بيں-" تعاندانجارج كاليه جملهن كرمجهي عارضي تسكيين ضرور كمي-

لكن كوشش كے باوجود من لاش و يكھنے كے لئے اپنا ارادہ ندروک سکا۔ میں نے آ کے بڑھ کرلاش کا کیڑ ابٹالمااور محرجیے میری آ تھوں کے سامنے تاریکی مجیل می۔ بے اختیارمبرے منہ ہے "مونامیری کی" کلا اور میں ای جگہ مركر بي موش موكيا

آ تكه كلى تويس مكان ك أيك كمر عص ليثابوا تعا ایک ڈاکٹر میرے سرمانے اور انسکٹر عباس میرے یا کیں طرف كمزاتفا-"سائره كبال ٢٠٠٠مس نے يوجها-"آپ کی بے ہوشی کے بعد ہمیں آپ کی بوی کو لاش كى شافت كے لئے بلانا يزار كوں كرمس يقين عى ميس آر إتماء كرلاش آپ كى بى كى موعتى بودولاش واقعى سات روز براني معلوم موتى تحى اليكن مارى حرتك

Dar Digest 191 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کونی انتہانہ دی، جب آپ کی بیوی نے بھی لاش شاخت كرلى ببرحال اس وقت وه اسپتال من بين اوراب تك ہوش من بیں آئی ہیں۔"

من جواب دینے کے بجائے فاسوش رہااور جہت کی طرف محورتار با!

انسکٹر عباس نے مزید کہا۔''مسٹر ذکی .....خدا کے لے جمیں بتاہیے کرر کیا جدے جارے خیال میں دوی باعم ممکن ہو عتی ہیں، یا تو آپ نے اور آپ کی بیوی نے شدت م كارجه سالا أي غلاشا فت كا بي الحرآب کی بی سات دن پہلے کم ہو چکی تھی، اور آپ نے کسی معلحت كى وجد ال كى ربورث بوليس من درج تبين کرائی۔ہم لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کراھیے ہیں۔ڈاکٹر بھی تقىدىق كرچكا ہے كەلاش كم از كم سات دن يراني ہے۔ موت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہےاور لاش يركمي چوث يالمربيث كانشان موجودتين ب

"المنكِرُ عباس!" مين في بلكي آواز من كها\_" مين مرف تناجان الهول كروه لأشمونا كي مى ،اورمويا آج شام کویا ی بی بی کے میری نگاموں کے سامنے موجود تھی۔" ایک مخفے کے اعدابیتال سے سائرہ کے بارے میں خبرآ گئے۔وہر چک می

مونا کے بعد سائر ہ کاعم میرے لئے نا قابل برداشت تھا۔ میں دھاڑیں بار بار کردونے لگا۔ صرف مولد تھنے میں میرا کھر بتاہ ہو چکا تھا۔مونا میرے سامنے بالائی کمرے مِن مُعلوناً لِيخ تَى تَعَى لِيكِن جار مُحضَّ بعد اس كَى لاش مارے کمرے آٹھ مل دور کی اور دہ بھی اس حالت میں كه ۋاكثرول كى ربورث كے بموجب اس كومر بوئ سات دن ہو بھے تھے۔سائرہ بے ہوش ہوئی تو محراس کی آ كمنا قيامت تك كے لئے بندہوگئے۔

ایک بغے تک می مکان میں بردار ہا، بے شارطالب علم بوغوری پروفیس میرے دوست اور دشتے دار تعزیت كے لئے آتے رہے سب نے جھے مجایا تھين دلائی۔ لكن عن دن رات قبرستان كى اس خوفناك رات ير فوركمتارياه اوريرى الجمنيل يؤحق ى كئيل-ال طرح

ایک دن شام کو محیک پانچ بج جب مکان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے ای بالائی کرے میں جہاں سے مونا مم ہو کی تھی۔ شور کی آ وازی ایسامحسوں ہوا جيے كوئى باتك تحسيث رہا ہو۔ ميں ليك كرمحن ميں آيا،اور اويرجان كافيصله كرعى رباتعا

اجا تک کی نے بسر لپیٹ کر باہر پھینک دیا، میں سٹر حیوں کی طرف بھا گا،لیکن ابھی میں نے پہلی سٹر حی پر قدم رکھاتھا کہ اور سے بلک بھی اڑھکا دیا میا اور پر توجیے او پرے کرے میں رکھی ہوئی چزوں کی بارش ی ہونے للى كرور بيل، ليب، ميز، كرسال، جوت، كايل، محلونے سب نیج آ کریرہے لگے۔ میں من کمرا آسمیس بھاڑ بھاڑ کر بالائی کمرے كدرداز كالرف وكميارا اليامعلى موناتها بيكولى غصي بالل موكر مرجز كرجس نبس كردينا حابتا تعار تعوزي ور بعد چیزوں کی بارش بند ہوئی میں بے تحاشاو پر بھا گا۔ کیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی تحک کررہ کیا۔ کمرہ بالكل خالى تعا\_ندكوني آ دى ندسامان يهال تك كدد بوارول كى تصورين اور كمركول كے يردے تك نوتے جا تھے تھے۔ اجا تک میری نگاہ کرے کے فرش پر بڑی، اور چر ہے پاؤل تک میرے جم میں دہشت کی ایک تیز لبر دوڑ تی، فرش برتازه تازه خون پھیلا ہواتھا، اور کرے میں وہی قبقے بلند ہورے تھے جویس نے اس رات قبرستان کے تهه خانے میں تابوت کے قریب سے تقے مردانہ قیقے بھی

☆.....☆.....☆

مبح کے وقت جب مسٹر ذکی کا ایک دوست ان سے ملنے کے لئے ان کے مکان برآیا۔ تو وہ بیدد کھے کرجیران رہ حمیا كرمسرو كى اسن بالك برمرده براست ادريج ريان كاميز پرموجود می بوسی مارم سے معلوم ہوا کی سٹرذک کے دماغ كارك بيث كى حس كادبسده اجا كم مركة -



اورنسواني چين سمي!



جنگل میں ایک بڑے ہتھر ہر لیٹا ہوا شخص چیخ کر لوگوں کو مدد کے لئے ہکار رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نھیں آیا۔ پھر ایک نوجوان جب قریب پھنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ہے شمار سانپ اس شخص کو ڈس رہے تھے۔

## قانون قدرت منخرف لوگوں کے لئے بہت بى لرزيد مرزيده رو تكفئے كمر سے كرتى كہانى

میں ہیں کین ان جانوروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئکہ
ہمال کوئی خوف ناک خونوار جانور نہیں ہے۔ البتہ شکار
کرنے اکثر لوگ اس جنگی علاقے کارخ کرتے ہیں۔
شکار کے لئے ہمن ،خرگوش اور جنگی گائے بہت
بدی تعداد میں موجود ہیں یہ علاقہ آباد ہوں سے بہت
دورادر چاروں طرف سے بہاڑوں میں کھر اہوا ہے۔ اس
لئے ابھی تک محفوظ ہے میرا قبیلہ سامنے بہاڑے والمن

میں تو میں ہردوزاس رائے ہے گزرتا ہوں ہے
راستہ شاف کٹ تو نہیں ہے لیکن اس رائے ہے گزرکرول
کو بہت سکون ملتا ہے۔ داسہ تو پکا نہیں ہے اور نہ ہی بہت
کشادہ ہے بس دوآ دی ساتھ ساتھ گزر کئے ہیں ہر طرف
سرسبز گھاس ہے۔ درختوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں
اور پر ندوں کی سر ملی آ وازیں کا لوں میں رس کھوتی ہیں۔
جنگی علاقہ ہونے کی وجہ ہے جنگی جانور بھی بردی تعداد

Dar Digest 193 November 2014

کہ اچا تک میری نظرایک بڑے پھر ہر بڑی جس برایک مخص لیٹا ہوا تھا اس بوے پھر کے ارد کرددر دیت نہیں تھے اس لئے جاندنی اس پھر کوروش کئے ہوئے تھی۔اوروہ مخف بہت چیخ رہاتھا کیونکہ بہت سے سانب اس کوڈس رہے تھے میری نظر جس طرف بھی جاتی سانپ باری باری اس کوڈس رہے تھے اور وہ محص مسلسل تکلیف کی وجہ ہے چیخ رہاتھا معلوم نہیں اس کوکس گناہ کی سزامل رہی تھی۔

ز ہر ملے ادر خوف ناک سانیوں کود مکھ کر میرا آمے بردھنے کودل نہیں کررہاتھا پھربھی اس محص کو کر بناک مصیبت میں و کیھ کرمیرا دل کہدر ہاتھا کہ مجھے اس کی مددرنی جا ہے۔ میں نے ایک طرف بری ایک بوی خنگ لکڑی کی اورآ کے بوصنے لگا لیکن یہ کیا مجھے و کھے کرمادے سانب ایک ایک کرے عائب ہونے لگے اور چند لحول بعداب وه مخض بھی خاموش ہو گیا تھا۔ جلدی میں اس کے یاس بھنے گیا۔اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں ۔لیکن وہ اس حالت میں تھا جیسے وہ کوئی ان دیلھی ری سے ہاندھا ہوا ہو، میں قریب پہنچا تو اس کی آ وازآ کی۔ " شکرید دوست بنہارے آنے سے میری سزا م کھدریے کے ختم ہوئی ہے۔"

"كياسد؟كيامطلب؟" "بيترا توسلل سزائ بري جوماليس سالوں سے جاری ہے اور ہرروز رات میں مجھے پریہ اذیت گزرتی ہے، ان جالیس سالوں میں تم پہلے مخص موجومیری مدد کے لئے یہاں آئے ہو، میں توروز رات کوای طرح بیاؤ بیاؤ کی آ دازیں دیتار ہتا ہوں۔''

''کون آئے آپ کی مددکویہ راستہ تو کوئی استعال بي نبيس كرتا- يه راسته صرف ميس استعال كرتا ہوں ليكن كمال ہے آج تك ميں نے آپ كى آ واز نبیس می کون کیا وجہ ہے؟"

"شایدتم ون کے اجالے میں یہاں سے گزرتے ہو،سزا تو مجھے رات میں ملتی ہے، دن کوتو میں مردہ ہوجاتا ہوں اور میری آتمامیرے جسم سے نکل جاتی

میں ہے ہارے چھوٹے چھوٹے مجی مٹی کے کھر ہیں ہمارا قبیلہ اتنابوانہیں ہے۔جانور پالتے ہیں اوران کا کاروبارکرتے ہیں اس کئے میں اکثر آیک دوبکری یا گائے لے کرشہر جاتا ہوں شربھی بہت برانہیں اور اس شہر میں مس مندوسلم آبادی ہے مندولوگ اکثر بریاں ہی لیتے ہیں مسلمان بھی بھی گائے خرید لیتے ہیں اس لئے میں زیادہ تر بکریاں ہی لے کرآ تا ہوں اس شرکے لوگ بہت امن بسند ہیں اور براے شہروں کے لوگوں کی نسبت بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔

اس دن بھی میں دو بحریاں لے کرشہر حمیاتھا اور دونوں بریوں کواچھی قیت میں فروخت کر کے اس جنگل والے رائے سے واپس آر ہاتھا لیکن آج میں بہت لیك ہوگیا تھا رات كافی ممرى ہوتی تھی۔ رات چونکہ جاندنی تھی اس لئے بےخوف ہوکر میں آ مے بڑھ ر ہاتھا، اینے اینے کھونسلوں میں برندے خاموش تھے زیادہ ترجینگروں کی آوازیں خاموشی کوتو زربی تھیں۔ اجا تک میرے کا نوں میں کسی کے چینے کی آواز

آئی ،آ واز بہت قریب سے آئی تھی کیونکدرات کاونت تفا اور میں بہلی بار دات میں اس راستے سے گزرر باتھا اس لئے میں ڈرگیا۔ میرا دل زور زورے دھڑ کنے لگا اور میری پیشانی سے پسینہ تکلنے لگا۔

"میاد بیاؤ بھاوان کے لئے کوئی تو آ واور مجھے

اسمصيبت سي فجات داد و، بحاد بياوي

مين بهت دُرگيا تفاليكن دل كهدر باتفا-" و كيم تولوچكركيا بي؟ وهكون بي؟ اوراس طرح كربناك آواز میں چیخ رہا ہےاور کس مصیبت کاسامنا کردہاہے؟"

میں ست کا اندازہ کرکے اس طرف چل دیا آوازیں مسلسل آرہی تھیں مجھے چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی کانٹے دار جھاڑیاں بہت تھیں اور درخت ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے جاند کی جاندنی بھی نہیں بينج يارى مى اور مجهد كيف بين تكليف مورى مى كيكن معلوم تبیس ول باربارساته دے رہاتھا۔ اور میں ہمت كركي اس طرف اسي قدم بوهار باتعا-

Dar Digest 194 November 2014

## زندگی

زندگی اگر پھول ہے تواس کے ساتھ جڑا کا ٹنادرد بھی دیتا ہے .....اگر جا ند کی نرم شنڈی جا عدنی ہے تو سورج کی گرم گرم کیپیش بھی ہیں، ہوا اگر یم محراور صبا کے روپ میں دل وروح کو بے نور کردیق ہے تو نبی ہوا جب آ مدھی بنتی ہے تو اینے اندر نجانے کتی زند کیاں بھی خم کردیتی ہ، قط سالی میں کالی گھٹا ئیں اگر نوید حیات ایں تو یی باول جب برسے برائے ہیں تو سینکروں جائیں اس کے یانی میں ووب جاتی بن اس زعر کی نے مجھے صرف بیسکھایا ہے کہ د ناکے لئے رونے والے برول ہوتے ہیں اور بزدلوں کوکوئی پسندنیس کرتا۔ دنیا میں رہنا ہے تو الله ياك كي نعتول كابروفت شكر كرواوراس ير شكر ادا كرتے ہوئے الى خوشى رہو اور اينے آ نسوؤں کولوگوں سے چھپا کرایے دل میں اتارتے رہو۔"لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو اورانبیں احساس عی نہ ہو کہ آپ دھی ہیں کیونکہ د کھ میں تو ساریجی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی کو آ زمانے اور د کھا ٹھانے سے کیا فائدہ۔ (شرف الدين جيلاني - مُندُ واله يار)

ہے۔اوررات ہوتے تل واپس آ جالی ہےاور میراوجود مجى يهال سے غائب موجاتا ہے؟" "اجمايه بات بإكياتم زندونبيل مواوريه کون ی سزامل رہی ہے، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی سزاحتم نبیں ہورہی ہے؟ "میں نے یو چھا۔ "میں جب زندہ تھا تو میں نے بہت گناہ کئے ہیں لیکن جومیں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کی سزااہمی مجھے کم معلوم پڑی ہے۔ میں نے بہت بوا محناہ کیا تھا۔ اچھاتمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے دہنے والے ہو؟" مرانام امجد ب اور من شام قبلے سے ہوں

جواس جنگل میں تعور سے فاصلے برہے۔ "اورتم كون مو؟"

"اچھا توتم مسلمان ہو،میرانام رام لال ہے اور میں ہدوہوں میرا کمرشر میں تھا جواس جنگل سے دور ان بہاڑوں کے دوسری طرف ہے۔ 'وہ بولا۔ "اچھا تو تم ملتی گر کے رہنے والے ہو، میں ابھی وہی سے آرہا ہوں بریاں فروخت کرکے، وہاں کے لوگ تو بہت اجھے ہیں وہ ایک دوسرے کے قرہب کا بهت احرّ ام كرتے ہيں۔" ميں نے كہا۔

" ال تم محک که رے ہو، حالیس سال پہلے مجى يوكى امن اورسكون تعا بركول اين كام سے كام

میری دوئ بھی مسلمان الوکوں سے تھی۔ وہ لڑ کے بھی بہت نیک دل انسان تھے ایک کا نام تموم تھا اوردوسرے کا فوید۔ اور ہم اکثر شکار کرنے یہاں آتے تتھے۔ان دنوں مجھے شکار کا بہت شوق، قیوم تو ہرودت اين ياس ايك غليل اوركلبا أى ركمتا تعا

ہارے محلے میں ایک اڑ کی کرن رہتی تھی جو کہ توید کی کزن محی اورجلد بی ان دونوں کی شادی ہونے والي محى مهاري عمراس وقت بين سال تقريبا تمي مجھے بھی کرن سے پیار ہو گیا تھا میں اس کے پیار میں دیوانہ تھالیکن وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور میرادل میرے بس میں ہیں تھا۔

Dar Digest 195 November 2014

" فیک ہے جاؤیں بھی تباری مدونیں کرنا۔" اس نے تو ید کواہے یاس بلایا اور مجھے جانے کو کہا۔ نجانے اس نے تو یدے کیا معلوم کیا ، پرہم وونوں دکار کے لئے جنگل کی طرف جل دیے۔ نوید خاموش تفا کانی دورجا کریس نے نویدے ہو چھا۔" کیا ہات ہے کیوں خاموش ہوتہاری تو ہا تیس مُمّ ي بيس ہوتيں آج كيوں خاموش ہو؟'' " تم جھے ہے بات نہ کرو تو بہتر ہے ورنہ میں تبهاراخون في جاؤل كا-" " کیوں بھائی کیا ہویا میں نے ایس کون ک ہات کردی جس برتم غصہ مور ہے مواور ہاں وہ جوگی کیا كهدر باتفاية "م نه بناؤ مجھے جوگ نے سب پھھ بنایا ہے کہ تم میری کزن سے مجت کرتے ہواوراس کویائے کے لئے تم جي للمي كرية بو" " برسب جموث ہے وہ جو کی جموث بول ہے مراایا کوئی خیال نیس ہے۔ " نبیں یہ سی ہے میں نے بھی کی بارد یکھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کرن پرنظر پڑتے ہی سل اس کوئی و میصتے رہے ہوتم کواروگرد کا کوئی خیال ميس موتا " میک ہے جھے اس سے پیارہے توتم کیا كراوك " عن في المان الما مرايكما تما كمايك زوروار مرسر جرك يريدا مرا اول المع مرام ووتون على الرائى شرفاع موقال المستان المستان لا تے لائے جانے کے ہم اس پھر کے پاس بی مے کہ اچا مک میں نے نوید کا سراس پھر پردے ادا اور لوید کا سر پید کیا اس کا و ماغ کموروی سے نقل کر بابرا حميا-وه مرجكاتها اورش بت بن كركاني ديركمزا زہاجب کے ہوئ آیاتو میں وہاں سے بھاک لکلا جب میں اس جو کی کے یاس سے گزراتو و کہنے لگا۔ "شاباش

نه په کوائ بات کا طرفیس تما که پیم مح کرن ے پیار کرتا ہوں۔ میری تورات کی نینداوروں کا جین اس کی یادوں میں تھا۔ ایک دن ایک جوگی نے شہر کے پاہرای والایاده شاید سانب مکرنے آیاتها کیونکداس بنگل میں بہت ط اصورت اورز ہر یلے سانپ پائے جاتے تھے۔ اس دن میں اور فرید فکار کے لئے اس جنگل می جارے تھے۔اس جکہ سے گزرتے ہوئے اس جو ک نے میری طرف و یکھااورا پی طرف آنے کا اشار و کیا تو ہم دونوں اس کے پاس آئے اس کی نظروں میں ایک وبالمرح كاكشش في الى فيدي كا ينام جاؤميرااس عكام ب-"لنذاص بيناريا-بين كرنويدا تفركم اور يحدفا صلے ميں كمز ابوكيا۔ جو کی نے کہا۔" تم کوایک مسلمان لڑی ہے بیار ہوگیا ہے۔" "کیا؟ آپ کو کیے معلوم یہ ہات تو میرے دل كومعلوم ب بس ميل نے آج دن تك كى سے و کرفیس کیا۔' امين عام جو کي نيس بول هي تو چيره و کي کراس کے ول کا حال معلوم کر ایتا ہوں۔"جو کی بولا۔" کیا تم واقعی اس سے محت کرتے ہواس کوا پنابانا جا ہے ہو۔ "ال جو كا إلى كل كو كل راسة ب كديس اي مقعد من كامياب موجاؤل المص في كما-"ال راستہ تو ہے مرے مشکل اور خطرناک بحل يوكى نے كبار " کوئی بات نیس مطرول سے مقابلہ کرنا جانا مول مجھے کیا کرنا موگا۔ آپ عم کریں۔ متم مرے لئے مسلمانوں کے قبرستان جاؤ اور وہاں سے کی تازہ مردے کی قبر کھولواوراس مردے کوجلاد اوراس کی دا کھ میرے یاس لے کرآ و چرآ کے كى بات بتاؤل كا-"وه بولا\_

بيم ني وهاكام كراياب Dar Digest 196 November 2014

" نیس بیم نیس کرسکاید مرے بس می نیس

ب-"على فوف دروا عداز سے كيا۔

حکمت و دانش

مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ بیاسراف میں ہے۔ كم كهاناتهام باربول كاعلاج بادرهم سيرى بارى ا کی جے۔ جب معده بمرجائ تو قوت فكر كمزور يرجاتي إور حكمت ودانش كى صلاحيتين كونجى موجاتى جين -تہارے واسلے خیریمی ہے کہ شرسے بازرہو۔ ز ہان کی حفاظت کرو کیونکہ سے بہتر نین خصلت ہے۔ سائی کی مشعل ہے فائدہ اٹھاؤ ادر پیمت دیکھوکہ مععل برداركون ہے۔ حق كايرستار مجى ذليل نبيس موتا جا بسارا زمنداس كے خلاف ہوجائے۔ باطل کا بیرو کار مجی عزت نبیس یا تا جا ہے جا نداس کی بیثانی برنکل آئے۔ (مافظل-ليركراچي)

میں نے ایبای کیااس کے بعد بیمل میں نے کی دفعہ کیا اور کی کومعلوم نبیل پڑا کیونکہ میں ای طرح سےدوبارہ تبربند کردیتاتھا۔

کی مہینوں کے بعد تک نوید کا کھے یا نہ جلا و کرن ایک بیربابا کے باس کی تو بیربابا نے مل کرے بتایا کہ نویداب اس دنیا میں سے اوراس کولل كرديا كياب الدك دوست في تمهاري فاطرال كيا ہادروہ سلسل علم کررہا ہے ایک ہندوجوگی کے کہنے یرده مسلمانوں مردون کوقبرے نکال کرجلار ہاہے اس \_ كوردكوورندوه جوكى بهت طاقتورين جائے كا كيونكدوه مرف اس کواستعال کرد ما ہے اپنی طاقت بوھانے کووہ جوگى بهت خطرناك مقعد كرا ياب كرن نے كہا۔"وه كيا كرسكتي ہے تا كه وه اس ے نوید کابدلہ لے اور اس جو کی کو بھی ناکام کرے۔"

''فرونیں میں کی ہے پکونیں کبوں کا جاؤ اوراس لاش کوجلا کراس کی را کھ میرے یاس لے آؤ تہاری مزل تہارے سامنے ہے، کرن تم کول جائے کی رکوماچس''

میں نے اس کے ماتھوں سے ماچس کی اوروہاں سے جنگل کی طرف جل دیا۔ پھرنوید کی لاش کوجلادیا اوراس کی را کھالیک کیڑے میں باعدھ کراس جو کی کے ماس لے آیا۔

جوگ نے کیڑوں سے بی ہوئی ایک کڑیا نکالی اوراس برسب را کهاندیل دی اور مجھے ایک محول دیا اور کہا۔''یہ مچول کرن کودینا اگراس نے قبول کرلیا تو تھیک ورندمیرے باس آجانا۔"

میں پھول کے کرکرن کے محرکیاتو جیے کرن میرا انظاری کرری تھی میں نے پیول پیش کیاتواس نے قبول کرلیا اور کہا۔ " تم بہت اجھے ہورام لیکن میں تم ے بارسی کرتی جھے تو نویدے بارے میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ مجھتی ہوں، اس لئے میرا پیچیا چھوڑ دواور ہمیں جینے دو۔"

. میں نے میجونیس کہا اوروایس اس جو گی کے یاس آ ممیا۔ جو کی نے کہا۔"اس نے پھول قبول کرلیاتھا

" الله محول الوقول كراما قا كراس في كماك "وه جھے بارنیں کرتی وہ نوید کو پیند کرتی ہے۔" " كوكى بات بيس نويدتو مركبا ب-"جوكى بولا-المناسمة والماليكن الل كواجي معلوم نبيل تفار اس كوكيا سی کومجی معلوم نبیں کہ اس کو میں نے قبل کردیا ہے۔'' "أب عن كيا كرون كي كومعلوم بتوكيا توميرا كيا

" كى كو كچھ بانبين سط كا اس جنگل بيل كوئي نبیں جاتااورتواورتم نے اس کی لاش جلادی ہےاب ایا كروكة قبرستان جاؤ بلكه الجي تبين رات كوجانا اورآج جواركا فوت مواباس كى تم كودكراس جلانا اورداك مرےال کرآنا۔" .

Dar Digest 197 November 2014

" بنی تم کی طرح سے رام لال کومیرے یاس كآؤ-"ى بابايك

اس دن میں کرن سے ملنے کیا تو وہ مجھ ہے خوشی ے لی مستجما کہ جوگی کاعمل کام کرر ہاہاوراس نے كباكه "أكرتم مجه عاتب مو توسلمان موجادًا و میرے ساتھ پر بابا کے یاس چلتے ہیں۔" میں نے اس ک بات مان لی۔

وہ مجھے پیر بابا کے باس لے آئی۔ پیر بابا نے مجھے بنفنے کا اشارہ کیااورخود ایک برتن سے کھ خیک مجور نکال کر مجھے دی اور کہا "اس کو کھاؤ۔" میں نے فورا وہ مجور کھائی تومیرے ہوش الرمحة من بيهوش موكيا-

نجانے کتنی در بعد ہوش آیا تو وہاں کرن نہیں تھی میں وہیں پر پڑاتھا اوروہ پیر بابا کوئی عمل پڑھ رہے تھے جیسے بی میں نے حرکت کی تووہ بولے۔

"رام لال كرن تهياري بهي نبيس موسكتي كيونكهاس کومعلوم ہے کہ نوید کوئم نے قل کیا ہے۔ اور تم مسلمان بھی مہیں ہونا جائے اور تو تم نے بہت سے گناہ کئے ہیں جس کا انساني تاريخ مين كهيس ذكرنبيس ملتاتم درنده مغت موءايك خونخوار جانور بن محتے ہو، اور جو کی کے دھوکے میں آ کے مووه تم كواستعال كرك اينا مقصد بواركرنا جا بتاب وه لمي زندگی جینے کا خواہش مند ہاں کئے وہ اپنابت بنا کراس يرمردول كى را كفل را بيدوم كوي اردكا" میں پیر بابا کی ہاتیں من رہاتھا لیکن میرا ہاتھ

حركت كرد باتفا جلدى ايك بقرير باته مين آحيا-وہ پھر میں نے جلدی سے بیر بابا کے سریر دے مارا اور مسلسل پھر مارتار ہا یہاں کہ وہ بھی مرکعے ، میں جلدی ے وہاں سے تکلا اور کرن کے گھر کی طرف جل بڑا۔ یکیا کرن کے گھرے دونے کی آوازیں آرہی تھیں معلوم کرنے سے ہا جلا کہ کرن نے خود کشی کرلی ے۔ وہ مجھے چھوڑ کراس دنیا سے جلی گئی ہے۔ من توجید یا کل عی موگیا تھا۔ میرے و ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہا ہے

مناه کئے ہیں ایک اور گناہ کرلواس جو کی بابا کوہمی ماردو میں بھاگ کرجوگی بابا کے ڈیرہ پر پہنچا تو وہ بہت ہے سانپ کوبین سنانار ماتھا جوگی بابا کی آئیسیں بندھیں سان اس کی سریلی بین کے آمے مست ہوئے جارے تھے میں نے ایک طرف پرا ڈنڈ ااٹھایا اورجو گی بابا کے سریر مارا تواس کے سرے خون لکنے لگا اور درو ے اس کے منہ سے چیخ نکل ۔ " کم بخت کیا کرد ہاہے۔ کین میں نے اس کی ہات نہیں سنی اور مسلم و نڈے سر پر برستار ہا اور میں کہدر ہاتھا کہ " تم نے ہی میری کرن کو مارا ہے صرف تیری وجہ سے وہ مری ہے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام کو پینچ عمیا۔

جب میں نے وہاں سے لکنامایا تو میں ایسانہ كركا كونكهاب مير ادركرد بهت عانب تق ميل اس جنگل کی طرف بھاگ لکلا وہ سانب مسلسل میرا پیچھا كردے تے يہاں تك كديس اس پھر كے ياس بھے كيا اوراس پھر پرچ ھاسانے میر سارد کرد کھڑے ہوگئے۔ اجا تک اس طرف سے ایک روشی ہوئی اور ایک سفید بالوں اور بڑی سفید داڑھی والے بزرگ نظرآ ئے

انبوں نے کہا۔"رام لال تم نے بہت گناہ کے ہیں جس کی سزامھی نہیں ختم ہوگی آج سے بیرسانپ تختے رات مجرؤسیں مے اورون کو تیری روح تیرے جم سے نکال لی جائے گی، دن میں تیری روح کوسخت سزا ملے گی اوررات کو تیرے جم میں والی آجائے کی پھر تیرے جم كوسارى رات سراملى رے كى ، يه تيرى مسلسل سروا ہے جو بھی بھی ختم نہیں ہوگ - تیری مدوکو فی نہیں کرسکتا۔ یہ کمہ کر چمروہ غائب ہو گئے اور سانیوں نے اپنا كام شروع كرديا، ومسلسل مجي وس رب تقاور من مستنل جيخ رباتها-

بیمل ساری رات ر با اوردن موتے بی میری آتماميرے جم سے فکل کی۔ جالیس سالوں سے سلسل بيسزا ميرى جارى إان جاليس سالون ميستم يبل آدی ہوجس کومیری سزاکے بارے میں پتا چلا ہے تم میری مدد کرو کے نال ..... جہیں میں تمبارے خدا کا

Dar Digest 198 November 2014

ليس سال مبلينو يداوررام لال يدوي ك ال من وي قيوم مول آپ كوكسي معلوم ،آپ ک عمر تواہمی ہیں سال معلوم ہوتی ہے۔''وہ بولے۔ ا جھیاوہ دونوں کہاں ہیں آپ کو پا ہے اور کرن جونوید کی کزن تھی وہ کہاں ہے؟" میں نے پوچھا۔ '' وہ دونوں تواجا تک عائب عی ہو گئے تھے ہم نے ان کی بہت تلاش کی ٹیکن کچھ پانہیں چلا کرن نے نجانے کیوںخودکشی کر لی تھی۔''وہ بولے۔ " نويد كوچاليس سال يبليرام لال في قل كرديا تعا اور کرن کواس بات کاعلم ہو گیاتھا اس لئے اس نے خود کثی كرلى كيونكه وه نويد بب مبت محبت كرتي تقى رام لال أيك جوگ کے چکر میں آئے اتھا اس نے مسلمانوں کے مردوں كوقبرول سے نكال كرجلاتا تھا جس كى سزااس كوآج تك ل ربی ہے۔وہ نداب زندوں میں ہے اور ندبی مردوں میں بده زنده لاش بحر كوسل سرال رى باس كے مناموں ک<sub>ی</sub>۔"من نے بتایا۔ وولیکن تم کوید کیے معلوم؟"وہ بولے۔ "میری اس سے ملاقات کل ہوئی تھی اس نے خود ائی ساری کہانی مجھے سنائی اور کا کہ میری لاش کوجلا دو۔" من نے ایسای کیالین آج مع می اس کو پر تعیک شاک و كوكرة ربابول بصرات كو كه بواي نبير\_ اجمااب مجھا جازت دیں رات بھی ہونے والی ہادرمراسز کانی دورکا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پریفین نیس آرہا تا اس کے من آپ کے پاس آیا تا کہ کج بول رہا ہے کہ بیں نوید اور کرن کے لئے اب آپ وعا كرين كونك نويدكونجي اس كم بخت في جلاد ما تعالي عل وبال سے تکا اور اس رائے برجل دیا ، اس جکہ بيني كرجمي بحرمام لال في في سالى دى وه كهدم القاية ميرى مداكونيس كرسكااييزايرى ومسلس راب جومي خم نبيل موكى-"ال كى فلك شكاف چين مايان كودملارى تقي اوش لي لي اليوك برناموا آ كويد معاريا

ميري مدوكرو "مى كياكرسكامول تبارك لئے-"مى فى كبا-'' تم میرےجم کوجلا دوتا کہ مجھے اس سزا ہے نجات ملے۔' وہ بولا۔ ''لیکن تم تو ابھی زندہ ہو۔'' میں نے کہا۔ معمل زنده کمال مول رات عل زنده دن کومردہ ہوجا تاہوں اب مجھ سے بدس ارداشت نہیں ہوتی بھوان کے لئے میری مدد کرو۔، جھے اس مسلسل سزاے نجات دلا دو مجھے جلا دو۔'' وہ بولا۔ پھر میں نے بہت ی لکڑیاں اکٹی کیں تواس ئے کہا۔''ان لکڑیوں کومیرے اوپر ڈالو، میں حرکت نہیں كرسكا، من وبال تك كيے جاؤں كا۔" تومیں نے ایسای کیامیری جیب میں ماچس تھی کوشش کرنے لگا اور جلد ہی آگ نے لکڑیوں کو پکڑلیا اوررام لالمسلسل چيخ ر باتها، وه كهدر باتها اورلكزيال ڈالو ۔اور پھرد مصنے ہی ویکھتے پروہ پوری طرح سے جل کیا اوراس کی را کھ ہوا میں اڑنے گئی۔ اور میں نے وہاں سے دور لگادی اور پر کمر آ کرسانس لی رات کونکه کافی موکی محیاس لئے سب سورے تے جن بھی سوگیا۔ مع مرض دو بریال لے کرشم کوجل دیا۔ اس جكدے كزرتے موع خيال آيا كماس پھر کود کھ کرجا تاہوں ابھی سے ہے۔ کیااس کی سزاے اس کونجات کی ہے کہنیں۔ جلدى من وبال بين كيا-" ارب يدكيا، رام لال كاجم يح ملامت!ال يقرر يراتما-و کیاس کاسراختم نہیں ہو کی خریس نے کھ نبیں کیا اور شمرآ کیا، شمرآ کر میں نے دونوں بریاں فروخت کیں اور سلمانوں کے ایک مطے میں ولا میا وہاں معلوم کرنے پر پاچلا کے تیوم نام کا ایک آ دی جس کی بازار می دکان ہو ، کڑےکا کارد بارکتا ہے۔

Dar Digest 199 November 2014



خريس ال ك دكان يريني كيالورسلام ودعا كي بحد

عل نے کہا"مرانام الجدے آپ وی قوم صاحب ہیں

قطنبر:14

ايمالياس

چلفت خلوص اور محبت سے سرشار داوں کی انمٹ داستان جو که ہڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال نے گی که دل کے ہاتھوں مجبور اپنی خواحش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے هوئے بھی خوشی محسوس کرتے هیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کھانی میں پوشیدہ ھے۔

ىيە نيارىپ نىدىپ كىكىن كہانى محبت كى زىمەرىپ كى-انبى الفاظ كوا حاطەكرتى دىگىداز كہانى

خوف ز ده ہوں۔ جل نا کوں کے اس بیکراں جوم کے وسط ش اسے ایک بہت ی گہری می کھائی نظر آئی تھی جس میں آیک خوف ناك الاؤ د كم ربا تفاله عالبًا اس كما في كوجل كارى نے اس سے اكن كذكما تھا۔ اكن كھنڈ سے المنے والے شعلوں نے کافی بلندی برایک بہت ہی بيب ناك كاروب دهارا بواتها ـ ناك كي صورت مي ر شعلے بل کھا کھا ہے سینکڑوں نٹ کی بلندی تک اٹھ رے تے .... اور بار بار بوں امرین کے دیے جسے آگ اور شعلوں کا بنا ہواوہ ٹاگ آئے بدن کو جھے جنبش دے رہاہو۔ بھی اس کا خوفناک بھن سکر نے لگتا اور بھی سرخ شعلوں کی ایک مہیب جا در کی صورت مین تصلیح الكاتما

وه براسان اور خوان ای جکه مزار باساس کی چھ مجوين بين آيا قاكداب اسي كياكرنا جائية؟ البيت ایک خیال اس کے ذبین میں ای وقت فرار ہونے کا كول بين آياكماس مقام عديماك جانا عاسع؟ كيا يمكن تفاكدوه كامياب بوجائ

۔۔اس کے ذہن میں علیت کی بتائی ہوئی تغییلات كروش كردى تيس كها كون كى برنسل تيس الكن ديوما كى

ان سب کی رفتار یکسال تھی اوران کے اعداز یں كرى لمانيت تمي - پرخاصى سانت طے كرنے كے بعداے چھوڑ دیا۔ وہ بڑبڑا سامیا اوراے ایسانگا کہ جیے اس کی نبغیں ڈو ہے تھی ہوں۔ سمندری مجھا سے نکل کے جل منڈل میں پہنچنے کے بعداس کے علم میں ہے توآچا تھا کہ جل منڈل ایک بہت بوے اور پراسرار سندری عار کادوسرانام ہے۔جس میں سندر کا چھیاڑتا ہوا غضب ناک یائی بھی داخل ہیں ہوتالیکن اس نے مقام برآ کراس عارک وسعت کے بارے میں اس کے تمام اعدازے بالكل عى غلط ثابت موئے۔ بياراس قدر بلنداور كشاده تفاكراس كي حبت دهندلائ بقرول اور جا درمعلوم موری می - ایک ارد کرد تا حد نظر بے شاروشش جل ناک پھر کمی زمین ترکلبلاتے اور دندناتے رے تھے۔ان کے پھولے ہوتے بدوشع دبانوں اور معنول سے بول دلی ولی اورسنساتی موکی آ وازین نکل ربی تھیں، جیسے ان کے پھولے ہوئے جسموں میں چے نے کی دلدلیں آ ستہ آ ستہ کھول رعی ہوں۔ان کے انداز من خوف آميز عقيدت اوران كے خود مرد ب چين جسول من دہشت كالخبراؤرجا ہوا تھا۔ جيے وہ كى نظر ندآنے والى لا ہوتى بستى كے قير وغضب سے

Dar Digest 200 November 2014

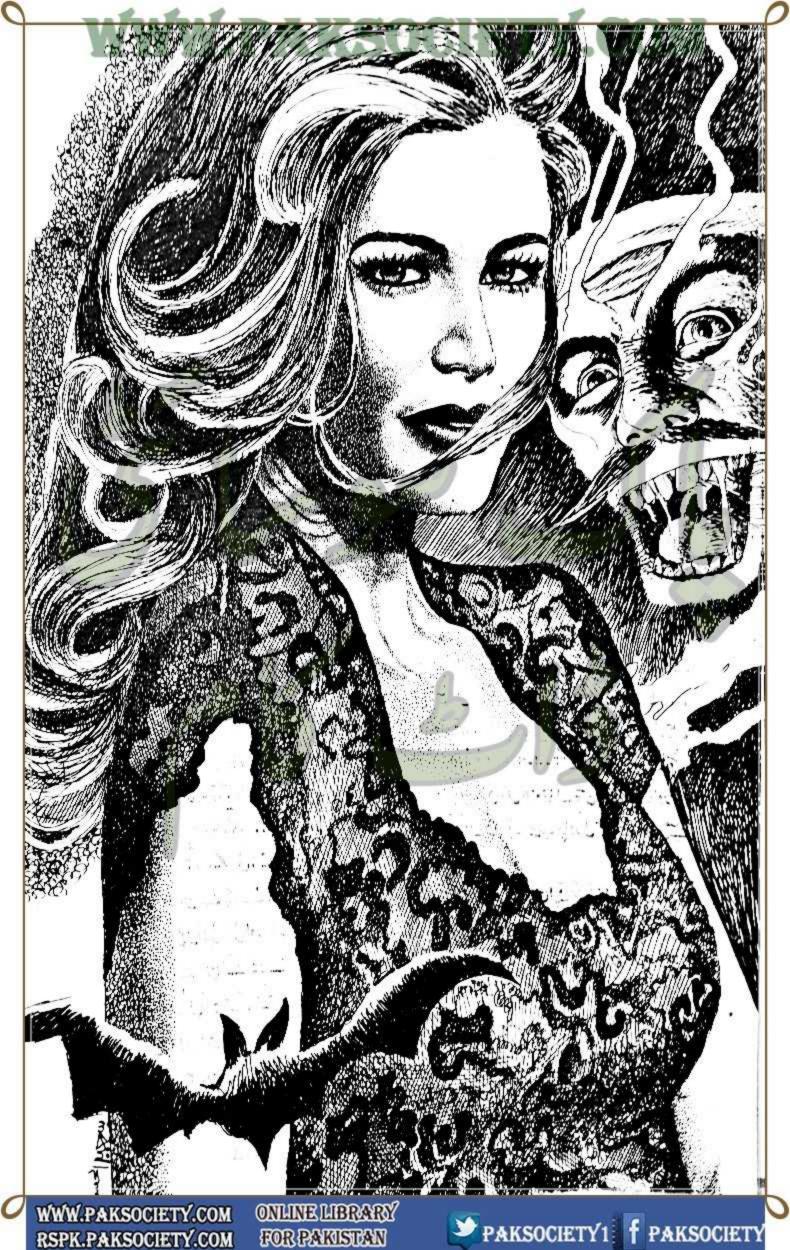

ہو جا ہوتی ہے اور جل تا کوں کی دھرتی جل منڈ ل میں وہ ا من ناگ کی صورت میں درشن دیتا ہے۔ جب شعلوں کو ناگ کاروپ دھارتے تمیں پہر گزر جاتے ہیں تو درشن کے اشلوک بردھے جاتے ہیں اور آئن کنڈ میں جمیشہ ہے جلتی ہوئی پراسرارہ ک سے نکل کے زندہ المنی ناگ كطے ميدان ميں آ جا تا ہے اور جس كى جينت وينا ہو اسے کیر کی پتیوں سے بے سدھ کر کے اگنی ٹاگ کے

سامنے ڈال دیا جا تا ہے۔اوراحنی ناگ اسے فورای اس جینٹ کو تبول کر لیتا ہے۔

آ كاش يرخوف اور دُراور دبشت مسلط بوكي تعي\_ اس كاجم ايبالرزر باتفا جيے لرزے كامريض موراس ے جم ر بینے پانی کی طرح ببدر ہا تھا۔ اور پراس کی تفكي تفكي نظرين كردوبيش كالبيم تصدحا ئزه ليري تعيس که معا اس کی نگاه جل کماری پر پڑی جو ایک باریک لبادے میں ملیوں تھی جس نے اسے اور بے جاب اور بے نام گوار کی ماند کردیا تھاجس سےاسے ایے بدن میں حرارت محسوس مولى۔ اور اس نظارے فے اس ميس تواناكى بيداكردى \_ كيون كهاس كاذبهن بث كيا تعااوردينا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گیا۔اباسے ندتو بھوک پیاس تھی اورنه بی ڈراورخوف اور دہشت .....جل کماری نے اس

ک ساری توجه این طرف میذول کر لی تھی۔ اس کے خیال میں اس سارے فساواور فتنوں کی جڑ جل كماري تقى \_ فيكن خون آشام جل ما كون اور براسرار اکن کنڈ کے ہیبت ٹاک شعلوں کے اس اجنبی انبوہ میں وہ واحدانانی صورت نظرا کی می جس نے اس کے دل کوایک عجیب وغریب کیف وسرور بخشا تھا۔اس ونت وہ اس جل کماری کے سحر میں سب کچھ بھول کے اس کے قدم متینی انداز میں جل کماری کی طرف اٹھنے کیے۔ ز مین برریکتے ، وندناتے اور کلبلاتے ہوئے جل ناگ بدى مهارت اور جا بك دى ساس كے بوصتے ہوئے قدموں کے لئے زین برجگددیے جارے تھے۔ وہ خاصا فاصلہ طے کرکے دیکتے ہوئے جہنی شعلوں والی کھائی کے قریب کھڑی ہوئی جل کماری کے

ں پہنچاتو اس کے جبرے بر مجبری بنجید کی طاری تھی اور بجڑ کتے شعلوں کے انعکاس میں اس کے رخسارا ناروں ک طرح د مک رہے تھے۔

'' بھوجن کرلو'' جل کماری نے نفرت اور نفرت کے ساتھ زمین بر پھیلی ہوئی تھالیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔

الکن بوجا کے دہشت ناک مناظر اور موت کے خوف اور جل کماری جس حالت میں کھڑی ہو کی تھی۔ اس کے باعث اس کے شعور سے بھوک بیاس اور اپنی کلائی کے زخم کی تکلیف کا ہراحیاس یک سرزائل ہوچکا تھا۔لیکن جب جاروں کی بدی بردی تھالیوں میں پینے ہوئے بھانت بھانت کے ان اشتہا آئیز کھانوں پرنظر روی تو یک بیک اسے احساس ہوا کہ اس کی انتوال نا قابل برداشت المعض موري بي \_ كيول كرتمورى در بعدموت جواس کے لئے اٹل بن چکی تھی اور وہ بس اب تھوڑی ہی دریامہمان تھااس لئے اس نے سوحا کہ کیوں نہ آتش ملکم کوسرد کرے موت سے بل اذبت سے نجات یالے تاکہ کتے کی موت مرنے سے تو فی جائے.....؟

وه اندرے ٹوٹ چوٹ کیا تھا۔ایے آپ کوتوت ارادی سے تعالیوں کے قریب لے گیا اور اس نے تفاليول مِن حِمانكا\_ان مِن بيشتر جوكمانا چنا ہوا تھا وہ انسانوں کے کھانوں کا لگتا ہی نہیں تھا اور نا قابل شاخت تھا۔ وہ ٹا کوں کی سل کے لئے مرغوب تو ہوسکتا تھا۔ اس نے بھی ایسا کھانا بھی حیوان کو بھی کھاتے ہوئے نبیں دیکھاتھا۔ وہ ایک ایک تھالی دیکھا <sup>ع</sup>یا۔ دو درجن سے زیادہ تھالیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے یاس دک کیا۔

اس تقال مين كا زهے دود ه مين تيرتي موتي سويان محس اس نے سوبول کوجیسے ہی مند میں رکھااسے بول محسوس ہوا کہاس کے سارے جسم میں جان پر آئی ہواور کھوئی ہوئی توانائی اور طافت لوٹ آئی ہو۔ وہ سویاں اس کی زبان پررینے کی موں۔اس نے ایک اے کے

Dar Digest 202 November 2014

اے ایا وہم جل من ووں ان سے سے ہوتی۔اس کے منہ میں تجری تمام سوبوں نے سنپولیوں کا روب دهارلیات ها۔ اور ریک ریک کے طلق میں اتر ر بی تھیں۔اس کے منہ میں سوبوں کا کوئی وجود ہی نہیں

> اس نے ایک زور دار تحرز دہ اور خوفناک چیخ ماری انہیں تعوک دینے کی کوشش کی جوز ندہ سنیو لیے جو تگوں کی طرح زبان سے لیٹے ہوئے تھے۔اسے ایکائی ی بھی محسوس موكى تقى - انتبائى كراميت جونا قابل برداشت ہوری گھی۔

اس نے اینے دونوں ہاتھ منہ میں ڈال کے دہ زندہ سنپولئے مینج لینے جا ہے لیکن اس کی بیکوشش بے سودی رہی۔وہ ریک ریک کے اور آ ہشہ آ ہشداس کے حلق ہے نیچے اتر مگئے اور اسے اپنے سینے میں منوں بوجھ سا محسول ہوا۔اسے منکا کا خیال آتے ہی فورا ہی منہ میں ر کھ لیا لیکن سینے میں جوجلن ہورہی تھی اور بوجھ تھا اس مِن كُونِي كِي ندآ فَي تَقِي اوروه برُحتا مميا تقا۔

'' پیاکن ناگ کی ہوجا کا استفان ہے یہال تمہارا منکا کچھ نہ کرنکے میہ حقیر اور بیکار شے ہے۔ اسے کے ہے جس مجینک دو۔اب وہی ہوگا جواکن ناگ وا ہے گا۔ جل کاری کے بیالفاظامن کے اس نے یل کماری کی طرف دیکھاجووہ اسے دونوں کرے ہر الله و كسجيدى كما تعاسى كرانى كاساانداد قاك المين ووفرارند بوجائے۔اس لئے اس كي آ كاش ير الكورى الكابين جي بوني تعين -

آ کاش بری طرح نروس موچکا تفااور دونول باتھوں ے سیددہائے تے کرانے کی کوشش کرنے لگا تا کہاس کے کلیج سے سارے زندہ سنپولئے باہر جائیں۔لیکن قے نہ ہو کی تو اس نے منہ میں الکلیاں ڈال کے حلق تک ڈال دیں کین پر بھی تے نہ ہو تکی تھی۔

"اس داوی کی یمی اچھا ہے کہ پوجا کا بھوجن تیرے پید میں نہ جاسکے۔ "جل کماری نے اس کا ہاتھ قام كاسيرها كمزاكيا وابان سنوليون كوبابر

وہ جل کماری کے اشارے پرسیدھا کھڑا ہوگیا اور خاموقی ہے اس کی طرف دیکھنے لگ اس کی زبان آنگ ہوچکی تھی۔ بدن پررعشہ مسلط ہو چکا تھا۔خوف وکراہت ے روال روال کا نب رہا تھا ..... نگاہوں میں رحم کی التجا بصورت تصوير ثبت ہوكررہ كئ تھي۔اورسارے مساموں سے مختذے مختدے نسینے کی دھاریں بہدنکل تھیں اور جسم من سا ہو گیا تھا۔اپنی جان کھور ہا تھا۔

ایک اور عجیب می بات اس نے جومحسوں کا تھی کہ جل كماري كواتنا قريب يا كرندتواس يرغصه آيااورنه بي ا سے کوئی نفرت محسوس ہوئی۔اس کے دماغ میں بس ایک بى خيال سايا مواقفا كهاس وقت اس كى زند كى اورموت کے درمیان جل کماری کا ایک اشارہ حائل ہے۔وہ اس وقت اس مصيبت معيت كي لعنن لمحات بين اس مستى كو فراموش كرچكا تفاجو مارنے والے سے بجانے والا تھا۔ جس نے زمین آسان کے سارے جہاں اور کا تنات بنائی تھی جس کے صرف اشارے پر ہروہ مجزہ ہوسکتا ہے جس كاخواب وخيال تك مين آنامكن نبين - "ابتم بيه پتاں دونوں ہاتھوں میں بھر کے انہیں سونکھنا شروع كردو " جل كارى نے كى مجنى سز پتال ك ايك ڈ میرک اشارہ کرتے بڑے میٹھے اور پیار بھرے کہے میں کہا جو خلاف معمول ساتھا اور اسے تیکھی تیکھی نظروں ہے دیکھا تھا۔جن میںخودسپر دکی بھی تھی۔

اس کمے بے اختیار اسے شکیت کے بیالفاظ یاد آ مے تے اس نے بتایا تھا کہ اس بھینٹ سے کنیر کی پتول سے فسر حرویا جائے گا۔

وحرتی کے سینے میں صدیوں سے رہی آگ کے معلے جوجہنی تھے اکن ناک کا آتھیں پیکر دھارے بار باراس کی جانب چک رہے تھے اور آ ہستہ آ ہستہ اس پر تنودی کیفیت طاری ہوئی جارہی تھی۔ دماغ سوینے مجھنے سےمعذور ہوتا جار ہاتھا اور یقین موت کے تصور نے اس کے سارے بدن سے ساری طاقت سکیلے

کیڑے کی طرح نچوڑ کی تھی وہ جل کماری کے علم کونظر انداز کرتے ہوئے بےحس وحرکت بیٹا آ تکھیں مھاڑے آئن کنڈے بلند ہونے ہولناک شعلوں کو بے بنى سے ديكمار إ-ايك تك كھورتا كانتار باتھا۔

جل کماری نے اسے پھر دوبارہ کیر کی پیال سو مصنے کی ہدایت کی اور اس نے سی بے بس معمول کی طرح اینے دونوں ہاتھوں میں خٹک پیتاں بحرکیں۔ نہ جانے وہ تعیر کی کون می تشم تھی کہان پتیوں کوناک سے قریب لاتے ہی اس کے بدن میں تیزین ساہٹ ووڑ فے تکی کیکن اس کیفیت میں ہلکا ساسر وراور خمار سا بھی شامل تھا جس نے اس پر مدہوشی می طاری کردی مقی۔ای نے چند کرے کرے سائس لئے کوں کہ اسے ایک عجیب طرح کی فرحت ی دوڑنے می تھی کیکن دوسرے کیے اس کا سارابدن حرکت کرنے سے معذور ہوگیا تھا جیسے بیانہونی تھی جس نے نے جان کردیا تھا۔ اس كى حالت ايك معدركى ى بوكى تى -

اس کے ہاتھ باؤں آزاد تھے۔ لیکن کان س ہورے تھے۔آ تکھیں دیکھ توری تھیں لیکن وہ ملنے جلنے ےمعدرہوچکا تھا۔اس کی زبان میں اسی سناہے تھی جيےاس برورم آ ميا ہو۔اس كفيت كے باعث مي وه بی لئے سے بھی قاصر تھا۔اس کی قوت کویائی مفلوج ہوگئ محى اس كى سجھ ميں نبيس آتا تھا كروہ الك مردے سے بدر موتاجار ہاتھا۔وہ بھلامر کیوں بیس جاتا ہے۔

جل کماری نے اس کی پشت برای کی بطول میں ہاتھ دیے تواس کے پرشاب بدن کا گذاذ کالس بھی اس کے لئے بے مں رہا۔ وہ یہ مجھا تھا کہ شاید اے ای آ غوش مسسيك ليناطائ بيدان كاخودفري تھی۔اے اٹھا کے اکن کنڈ کے قریب صاف اور سطح زمن پر بیخادیا۔ ایک طرح سے اسے موت کے منہ سے اور قریب کردیا تھا۔

اس نے سر محمانا جابا تھالیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ اس وقت وواین پتلیوں کواپی مرضی ہے صرف حرکت دے سکتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زیمن پردیکتے

ہوئے جل ناک اب کم زور اور ست پڑتے جارے تع ـ جية نے والے لحات كى دہشت ان كي جسموں ہے قوت سل کرتی جارہی ہو۔ ان کی ہلکی ہلکی بھنکاروں سے خنگ سمندر گھیا کے اس وسیع حصے میں الك بهم آبك لا موتى كونج بيدا مورى تحى جس من اسے نزع کی می اذبت رہی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔

یوں تو وہ سب کھ سمجھ رہاتھ الیکن عمل کی ہرقوت سے محروم تعالاس كيفيت ميس جل كماري اين دل آويز نسواني پکر میں اس کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں آ تکھیں وال دیں۔اس کے چرے برابدی سکون کا ایک مرابرات چك ربا تفاراس كى غزالى آئىكىون بين طمانىت كالساخمار چھایا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی برامعر کدمر کرلیا ہواوراس بر مسى بدلى كى طرح برسنے والى مو۔

وہ چند ساعتوں تک اسے من میں بسا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس کے مگلے میں اپنی مرمریں عرباں گداز اور سڈول بانہیں حائل کرے اس کے چرے پر جذباتی انداز سے تھوری دیر تک جھی رای ..... گراس سے الگ ہو کے برنام کیا۔ جل کماری میں بداوا کے غیرمعمولی تدیلی اس کے لئے غیرمتوقع على جوده مجينيل سكاتها كه بدكيا أمرار بن ٢٠٠٠ كيا اعدم آحما با بالكن دومر عدا كل كال كالي فول مبی دور ہوگئی۔ دوسرے معے وہ دونوں ہاتھ بیتان کی لے تی ..... مجراس کے رور و کھڑی ہو کے جی اور ایک وحشان مرعت كرساته سيدهى موكى اس كاخوب صورت گدار ہاتھ جنیش میں آئے اور اس فے اسے رغيب آميز جوان كے برانك الك كواس طرح سے آ زاد کردیا کرستی المی برنے علی اور محرب حجابات اعمار 

اس وقت تك زمن برريكتے اور كلبلاتے موے سارے جل ناگ ہوں بے حس وحرکت ہو چکے تھے جیسے وہ موت کے مندیس جانے ہوں۔ان کی زندگی کا بس ایک بی تفاکران کے ہوئے بوے دہانوں سے دلی دلی اورسمی ہوئی ہم آ ہنگ بھنکار بی نکل رہی تھیں۔ جل

Dar Digest 204 November 2014

ساتھ شعلوں میں غیر معمولی لیک پیدا ہوئی۔اس کے بعد اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بلاشبہ ایک نا قابل یقین حقیقت تھی۔ ایک ہولناک اور براسرار واقعہ اس کے سامنے بیش آیا تھا۔ د مجتے انگاروں کی طرح حیکتے ہوئے رغی بدن والا ایک برجلال اور جیب ناک ناگ اس اس كنذك وسط سے بل كھاتا آسته آسته باہر آرہا تھا۔ اب بابرفضایس آتشیس ناک کی طرح لبرانے والے شعلے بكحر يج تنے -ان كى مخصوص شبيبه نشر ہو چكى تقى اوراب ان کا کوئی نام ونشان جیسے نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ آگے ہے باہرآنے والا اکن ناک کے روب میں اکن دایتا بی ہے جوسانیوں کی ہرنسل میں بوجا جاتا ہے اور ہزاروں برس کے بعد جل منڈل کے باسیوں کو اینے درشن دیتا ہے۔ بیروایت جوازل سے جیسے جلی آ رہی ہو اورونیا کے ختم ہونے تک جاری رہے گی۔

ا کن ناگ کی بردی بردی بے صدمر دسفاک اور بے رهم آ تحسین اس برجی مونی تعین اور اس کا دل حلق بین يرى طرح دهر كنے لكا تھا۔اس كى كول كول آ تھوں كى سرخی اے کی دیو مالائی سردآ کے یا دولاری تھی۔وہ اس کی جانب دیکھیا، کھورتا اوراینی آنکھوں میں جذب كرتا موا برهتا جارم تعا-اس كے موش وحواس تيزى ك ساته اس كاساته جهورت جارب تقريول لگ رہاتھا کہ جیسے اکن ناک کی مسمراتی آ تکھیں کسی نادیده طلسم کے تحت اس کے جسم کی ہراعصا بی اور فکری قوت کوتیزی ہے سلب کرری ہوں۔

اکن ناگ کتا طویل تھا اور اس کی جمامت کیا ہوگی وہ آج تک بتائے سے قاصر تھا۔ اس وقت تو وہ جيد ديجة شعاول من عابراتا جارباتها ـ المن كند میں بورکتی ہوئی آگ کی شدت ماند برقی جاری تھی۔ جب تک اس کے حوال نے ذرائجی ساتھ دیا وہ اے اس آگ سے باہرآتے ویکمارہا۔اس کی ری جیسی مونی مونی زبانیں بوی بے جینی سے باہر تھی روتی جاری محیں۔ جس وقت وہ تقریباً ساٹھ سرزفٹ آگ ے باہرا چکا تواس کے بدن کی برقوت خم ہو کے رو کئ

لماری نے رحص کے انداز میں کی نامعلوم چڑے مجرے جاندی کے دو تعال اپنے ہاتھوں پر اٹھانے اور اس کے گرد چکر لگانے گئی۔ وہ مجھ کیا کہ جھینٹ ہے جل کی رسوم شروع ہو چکی ہیں۔ اور ذرا بی در میں اسمن ناک شعلوں کے جہنم سے غورلہ ہو کے اس کے بدن کو حاث لے کا۔

جل کماری نے سات چکر پورے کرنے کے بعد دونوں تعالی اس كند من اجهال ديتے اور يك بيك وحشاندانداز من اس كسامن احظى بل كارى کابیرقص وہ و مکھنے لگا۔اس کے سوادہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وه به حایی ک ی حالت میس کسی مابر رقاصه ک طرح ناج ری تھی۔ پر رقص کیا تھا ایک مرد کے جذبات ا بعار نے کے لئے لگا تھا۔اس قص میں اس کے ہی پشت یقینا کوئی ایسی چیز ضرور یمی جواسے محظوظ کرنے کے بحائے دہشت زدہ کردی تھی۔

ایک مرتبہ فضایں اڑنے والے اکن ناک کی شکل ك شعلول في كمان كي طرح بل كمايا تها اوراس آتشیں ناگ کا کھل جل کماری کے بدن کوچھوتا دوبارہ اویراٹھ میا۔اس کے بعداد جل کماری کے بدن میں بکل ی بو می اس کے لئے نظریں جانا مال ہو گیا۔اس کے بال آب بي آب كل ك نظامي الراف للي الى ك مسلين آ تكمول من ايك عجيب خوفاك آ شفتكي اور آئي اور مونون سيسفيد سفيد جماك المفق كالم

بجراسايالكاجع جل كمارى كادودهما كدازبدن يك لخت برف كى طرح بلمل حميارايك ماعت يك بزاروي مص بن اي كنواني يكرن ايك يم حيم جل فاكب كاساروت وفارليا ليكن اسية امل روب من آتے ی جل کاری اس طرح ساکت ہوگئ جیے دور عالماك يحى وحركت يرس اوع تقد اس كاترايا اورنشيب وفراز براير كشش اور تيامت خز وكياتماك الرااليان

يكيفيت اورجان خزغريقني مراؤ ذراى درقائم رہا۔ مرامن کنڈ می ایک مہیب ترافے کی آواذ کے

Dar Digest 205 November 2014

آ کاش کے چہرے پر مرکوز میں۔ اس کے باہر کو نظمی زبانیں اس کے چہرے سے چند انج کے فاصلے تک آ کررہ جاتی تھیں۔ وہ اس کی پھنکاروں کالس بھی اپ پورے بدن پرمحسوں کررہا تھا۔اسے یقین تھا کہ وہ اسے آ ہنتگی کے ساتھ ڈس کے اس کی ہمینٹ کو تبول کرلے گا۔ پھراس کا ہیبت ناک بھن نیچ آیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کے اپنا بدن چرانے لگا۔ اس کا سائس سینے میں بری طرح پھول رہا تھا۔ جسے وہ میلوں دور سے بے تحاشا ہما گنا جلاآ رہا ہو۔

آ خرا کن ناگ کا موت کی طرح سردسفاک پھن اس کے سینے سے فکرا گیا۔ اس نے دانت کچکیا کے آ کلمیں جھینے لیس تا کہ اس آ خری اذیت سے گزر سکول۔اس کے بعداقو موت کی شفق اور ابدی آ خوش ہی اس کے بھاگ میں کمھی جانے والی تھی۔ لکھے کو کون مٹا سکتا تھا۔

وہ آگھیں بھنچ پڑا رہااورا کن ناگ کا سرد پھن اس کے سینے پر پھیلتارہا۔ جان کی کے وہ چندلمحات بڑی اذبت ناک کرب سے گزرے۔ پھرا کن ناگ کا سرد کمس باقی ندرہا۔

اس نے ڈرتے ڈرتے آئیسیں کھولیں تو اپنی بیمائی پریقین ندآیا۔کئی باریکیس جھپکا کیں۔پھراس نے اپنی اسٹی کی باریکیس جھپکا کیں۔پھراس نے ہوگیا۔ وہ زندہ سلامت تھا اور اکن ناگ حشمت و مسلومت ہتدا کن کنڈ کی جانب لوٹ دکھوں کے ساتھ آہتدا ہمتدا کن کنڈ کی جانب لوٹ رہا تھا۔ دہا تھا۔ دہا تھا۔ کہیں بیخواب تو ہیں ہے؟

تیکن یہ خواب نہیں تھا۔ ایک کوئی سندر سینانہیں تھا۔ ایک کوئی سندر سینانہیں تھا۔ ایک بار نہیں گئی بار چھال کے اپنے بدن میں ایک بار نہیں گئی بار چھال کی التجا من کی تھی۔ بیچانے والے نے مارنے والے سے اس کو بیچالیا تھا۔ وہ اس کا بال تک بریانہیں کرسکا تھا؟ اور برجودیا کی والے نے ایک دی ہے۔ برس کھایا تھا اس کی آئیسیں برنم ہوگئیں۔ وہ میں۔ ترس کھایا تھا اس کی آئیسیں برنم ہوگئیں۔ وہ

سمی اور نگاہوں کے سامنے اس ناک کی دویوی بردی سردسفاک، بردم اورخونیں آسمیں چکتی رہ کئیں۔
وہ شاید کوئی ترفیب ہی تھی جس کے تحت وہ دوہارہ جبنش کرنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوسکا تھا۔
اس نے آسمیس کھولیس تو خود کو اپنے واہنے ہی کے اگر شحے کے بل سیدھا کھڑا پایا۔اس کا بایاں ہیراو پر اشھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے اور پورے بدن کے انگ انگ میں نا قابل بیان تی جھائی ہوئے تھی

اس كے سامنے اكن فاكس كنڈل مارے كسى سرخ الا ذكى مانند بينھا ہوا تھا۔اس كاكوئى سوكر لمبابدن كنڈل كى صورت بيس اس كى نگاموں كے سامنے تھا اور اس كے بدن كا بقيہ حصد البحى تك اكن كنڈكے دھيے دھيے شعلوں كى آغوش بيس رويوش تھا۔

آکاش کو ہوش میں آتا دیکھ کے اگن ناگ نے
ہوئے سکون سے اپنا انگاروں کی طرح دہکتا چوڑا پھن
اوپر اٹھایا اور ایک تیز پھنکار ماری جس سے زمین دہل
اٹھی آگاش کو ہوں محسوس ہوا جسے گرم ہواؤں کے کسی تیز
ہمنور میں بھن گیا ہو۔ وہ اپنا تو ازن قائم ندر کھ سکا اس
کے قدم لؤ کھڑائے اور وہ کسی کٹے ہوئے ہیں کی طرح
پھر کی زمین برگر بڑا۔

ابھی وہ پوری طرح سنجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اکن ناگ کا خوف ناک لمبا چوڑا بھی اس کے اوپرلہرانے لگا۔ ایک بہت ہی ہولناک چیڈ آ کاش کے حلق میں کی گا۔ ایک بہت ہی ہولناک چیڈ آ کاش کے حلق میں کی انگاروں کی طرح انگ کے رہ گئی۔ آگن ناگ کا بدل انگاروں کی طرح دیدر ہاتھا۔ اوراس میں سے بھی ہلکی انگاروں کی طرح دیدر میں گئی انگاروں کی طرح در گئی اسے نہیں اور حرارت کا احساس تک نہ ہوسکا بلکہ اس کے بدل احساس تک نہ ہوسکا بلکہ اس نے شدید مردی ضرور محسوس احساس تک نہ ہوسکا بلکہ اس نے شدید مردی ضرور محسوس کے قریب جانے وہ دوہشت کی سردی تھی یا واقعی آگن ناگ کی ۔ نہ جانے وہ دوہشت کی سردی تھی یا واقعی آگن ناگ کی ۔ نہ جانے وہ دوہشت کی سردی تھی۔ اس کی مردنگا ہیں موت اس کے سر پرسانی تی کھڑی تھی۔ اس کی سردنگا ہیں موت اس کے سر پرسانی تی کھڑی تھی۔ اس کی سردنگا ہیں موت اس کے سر پرسانی تی تھی۔ اس کی سردنگا ہیں موت اس کے سر پرسانی تی تھی۔ اس کی سردنگا ہیں موت اس کے سر پرسانی تی تھی۔ اس کی سردنگا ہیں

Dar Digest 206 November 2014

مچوٹ مچوٹ کے رونے لگا۔ا تنارویا اور دیر تک رتار ہا تھا کہ اس کے نا قابل مرت کا غبار آنسوؤں کے سیلاب میں بہے لکلا۔ اس وقت اس کے دل کی ایک عجیب ی کیفیت بھی۔اس کی آتما کوجوشانتی کمی، آج بھی وہ سوچتا ہے کہ اس کا دل خوشی سے بھٹ کیوں نہ کیا؟وہ زندہ فی مما تھا۔ بیاس کے کارن تھا جووا عدتھا جس نے انسان بنایا، کا نئات بنائی، جہانوں کا یکنا خالق تھا۔اس کا ایک مسلمان دوست جبار یاد آیا۔ وہ اس سے کہتا تھا کہ دنیا و جہانوں کا جو مالک ہے اس کے علم کے بغیر ایک پا تک نبیس ال سکا۔ ہرجان داراورزندگی کا ما لک ہے اس نے برنفس کی موت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ نہ تو ایک منٹ پہلے مرسکتا ہے نہ بعد میں۔

ایک طرف مسرت وشاد مانی کی انتائقی تو دوسری طرف وه په و کمچه ر ما تھا که موذی نسلوں کا دیوتا اس ناگ آتشیں الاؤ میں تھس رہا تھا۔ اس کا پچھلا دھڑ تو ملے بی امن کنڈ کے شعلوں میں جسیا ہوا تھا اور اب اس کا بھن اورا گلا دھز بھی اس میں تھس کے روپوش ہو چکا تھا۔اس کی نظروں کے سامنے زمین پر کنڈ کی مارے سيتنكزون كزلسابدن كاوسطى ممله تيزي كملنا جاربا تعابه فضاير غيرفطري ساسكوت جهايا بواتها ياحد نظرزين بر تھلے ہوئے جل ناگ یوں ساکت وصامت بڑے ہوئے تھے جیسے ان کےجسوں سے زندگی کی آخری

رمق تک نجوزی جا چکی ہے؟ آ كاش مششدراور بمونيكا اورمبوت كاى كيفيت میں زمین پر پڑا ہوا اس ناگ کوائے اس کنڈ میں جاتے دیکھارہا۔اوروہ آستہ آستہ آگ کے شعلوں میں رو پوش ہو کیا۔ پھراس کی نظروں سے کیادل سے بھی

اس کے غائب ہوتے ہی اس میدان میں ایک حشرسابيا بوكيا-ايك طوفان تفااورآ ندمى يحقى جوآهمى متى \_ لا كھوں جل ناگ بھيا تك بينكاريں مارتے اس کے بدن کوچھونے کیے۔ پہلے تو وہ دہشت زوہ سا ہو كرزن لكارايالكاكدييل ناكساباس كالخ

موت بن کئے ہیں اور وہ ان سے چ نہ سکے گا۔ لیلن جب دوسرے کمحان سے اس کی ذات کوکوئی نقصان نہ پہنچا تو اس کی سمجھ میں آیا کدا کن ناگ نے چوں کہ اس کی جھینٹ قبول نہیں کی اور اس پر دیا کردیا۔ یہ پہلی بإرابيا ہوا تھا۔اس لئے اس بنا پرسارے جل ناگ اے دبوتا مان کے عقیدت سے اس کا بدن چھوکر برستش كررے ہيں۔وہ سباس كے بجارى ہو مح ہيں۔ اس صورت حال کا اندیشہ ہوتے ہی وہ فورآ سرعت سے کھڑا ہوگیا۔ جل منڈل کے اس جھے بیں دور دور تک جارستوں میں آندھی کاسا غباراڈر ہاتھا۔اوراس کی اوٹ

میں لاکھوں جل ناگ جوش وخروش سے اس کی جانب روصنے کی کوشش کررے تھے۔ان میں سے ہرایک کی كوشش تقى كدوه سب سے بہلے اس تك بھن جائے۔ اس کے لئے بیصورت حال تشویش ناک یا یریشان کن نہیں تھی۔ چونکہ جل ناگ کے اس پر جوم میں جویزا جذباتی اور برجوش تفاتنها انسان تفا..... اس کئے

اسے تھبراہٹ ی ہور ہی تھی۔اور پھراس کی نگاہ اس انبوہ میں بے تابی ہے جل کماری، امرتا رانی اور شکیت کو تلاش کررہی تھیں۔اب کے قرب اور موجودگی سے وہ اسان جل نا كول كے بجوم سے دورر كھ سكيں۔

چندساعتوں کے بعد جیسے ہی اس کی نگاہ جل کماری ر بردی جونسوانی روپ میں اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھونچکی اورسششدرس بھی تھی کہ بازی الث گئی۔ اسمن ناگ نے اس کی جینٹ قبول نہیں کی۔ جیسے وہ کوئی پوتر عظیم ستی ہو۔اس کے چہرے پر حرت زدہ پریشانی برس رہی می کداس کے انقام کے سارے ارمان خاک میں ل گئے۔ وہ بیک ٹک اسے وتیمے جارہ کھی۔اوراسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کرشمہ كيے ہوگيا۔ اكن ناگ نے جوآ كاش يركريا كى كہيں يہ سينايانظركا دعوكا تونهيس تعاب

"جل کماری ....!" وہ سرشاری ہے می کے اس ک طرف سرعت سے لیکا۔اس ونت وہ چوں کہ خوشی سے پھولانہیں سار ہا تھا۔اس لئے اس نے بیسو جانہیں

Dar Digest 207 November 2014

جل منڈي کی دھرتی پرجیران کن اور نا قابل یفین بات یہ ہے کہ اکن ناگ نے پہلی بار کسی منش کی بھینٹ کو سوئیکار کرنے سے انکار کیا ..... وہ تم پر شاید اس لئے مہریان ہوا کہ تم نہایت خوب صورت اور وجیہہ ہو.... انسانوں کے تصوراتی دیوتا کی طرح ....اس کی تھی ہے کہ تہمیں شانتی کے ساتھ جل منڈل سے ٹکال اجل مجومی پنجادیا جائے۔"

''اجل بموی؟''اس کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ ''ایٹور تیراشکر ہے کہ اب میں جل منڈل سے نکل کے اپنے جیسے انسانوں میں پہنچ سکول گا۔''

"امرتا رائی اس جزیرے پر تہمارا بوی بے تائی سے انظار کردی ہے۔ لیکن تم چاروں طرف سے چس رہنا؟"

''اب کیا خطرہ ہے۔۔۔۔! کس لئے۔۔۔۔۔؟ کس ہے؟'' ''شیوناگ ہے۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ وہ تنہارے لئے نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لئے سواکت کرے۔۔۔۔؟''

ہ کاش کے جم پرسنی دوڑ گئی۔ لیکن اس نے جل
کاری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لئے کہ
دوسرے لیے اس بات سے اس کے دل سے خوف اور
دوسرے لیے اس بات سے اس کے دل سے خوف اور
دوست جوشیونا کے کاتھی وہ فکل کئی کرامرتا رائی اس کا
ہےتا لی سے انظار کررہی ہے۔ اور پھرائی نے محسون کیا
کراس کے دل کی اتفاہ کہرائیوں میں ایک نیاعزم اور
موصلہ یارہا ہے کہ وہ دنیا کی ہوئی سے بوئی طاقت اور
موفی کی طرح مسل سکتا ہے۔ اس لئے کہ اب امرتارائی
جوفی کی طرح مسل سکتا ہے۔ اس لئے کہ اب امرتارائی
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے
کا قرب، محبت اور ساتھ جا میل ہوئے واللہ تھا جس نے

دوسری طرف اس کے ذہن میں ایک ہات ساری بخی کہ .....امن ناگ منے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیے پرمجبور ہوا تھا یا امر تارانی نے اوثی دیوی کے ذریعے اس کی جھینٹ قبول نہ کرنے برآ مادہ کیا تھا۔ امر تارانی نے اس مکار اور فریم عورت نے اس کی موت کا سالمان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کمی تھی۔اگر اوپر والے نے اس کی من نہ لی ہوتی تو اس وقت وہاں اس کی من شدہ اکڑی ہوئی لاش ہی پڑی ہوتی۔اس کی عبر تناک موت واقع ہو چکی ہوتی۔

"میں زندہ ہوں تم دیکے رہی ہونا جل کماری .....!"

اس نے جل کماری کواپنے بازوؤں کے حصار میں قید

کرلیا۔"اس ناگ نے جھے پر کتنی بیوی دیا کی .....کریا

کی ....."اب تو بتاؤ کہ امرتا رانی ..... اور شکیت کہاں

یں؟" اس نے اپنا چرہ او پر اضا کے ایک سانس میں
د جھا

''تم سدائکھی رہو۔۔۔۔۔اور بھاگ کے بڑے ہے ہو۔۔۔۔۔تم پہلے منش ہو جو اگن دیوتا نے تہاری جینٹ نہیں لی۔'اس نے جذباتی ہوکرجواب دیا۔

"أنيس بھاؤ ..... يہ كہاں جھ سے لينے ہر رہے بيں....؟"اس نے جل كمارى كو باز دؤں كے دسار سے تكال كے جل ماكوں كو جھڑكا جو اس كے پنڈليوں سے چكے ہوئے چوم رہے تھے۔ايبا لكنا تھا كہاس كى يوجاكررہے ہوں۔

Dar Digest 208 November 2014

لمتے رہنا ہوگا۔

جل کماری نے جو بساط بھائی تھی۔وہ الٹ چکی مقی۔شروعات ہو چکی تھی اے ....آ کاش کے دل میں ا پی نیلم کواوٹی محرے نکال کے دوبارہ یا لینے کی خواہش اور جذب ایک نئ شدت لئے اور ایک بجر پورعزم سے جاك الخاتفارة كاش كوايسامحسوس مور باتفاكه جيساس ک حرمال تصبی کے دن گزر کے ہیں اور ایک نی اور حسین زندگی این حرارت کے ساتھ اس کی سواکت کے

وہ جل کماری کے ساتھ تیزی ہے بوھتا جار ہاتھا۔ ا كن كند ك بعر كة شعلے انبيں كافي بيجيے جھور آئے تے۔ نی زندگی کی نویدئے اس کے بورے شریر میں زبروست تواناني چونک دي تھي ....اس نے کن انگيون ہے جل کاری کی طرف دیکھا اس پر ایک مردنی ی چھائی ہوئی تھی اوراس کی آ تھوں سے حسر تیں جھا تک ر بی تھیں۔ وہ کم اور کھوئی کھوئی می لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہاں کی آسمیس کسی لیے برس سکتی ہیں۔

جب وواس مقام پر پہنچ جہال سکیت نے ہمینٹ گاه کی طرف جاتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑا تھا تو وہ جران رو گیا کروبال دور دورتک سکیت کا نام ونشان ند تما۔ وہ بریشان سا ہوگیا اور سجھ کیا کہ سکیت اس کی زندگی سے مایوں ہو کر چلی تنی تھی۔اب وہ یہاں رک كاس كانتظار كون اوركن لي كرتى؟

... جل کماری نے اس کی پریشان نظروں اور چرے برجرت سے بھانپ لیاتھا کہوہ شکیت کونہ یا کے افسر دو سا ہو گیا ہے۔ وہ سکرادی اور دل میں خوش بھی ہوئی۔ مجراس كقريب موسح بولي

"چلی سی مولی کی پر فیاضی سے مہان ہونے ....اس کئے کداسے معلوم تھا کہتم جینٹ سے في نيس سكة .....النذااب حبيسات سداك لئ بحول جانا جائے ....اس كاخيال دل عنكال دو" " مجھے علیت کی کوئی چنانسیں ہے ... تم مجھے جنا

اس کی زندگی اور سلائتی کے لئے نہ جانے کیا ک بلے مول مے بتن کئے موں مے۔ ورنہ وہ موذی كب شاكرتا؟ يا يمريه بمي تومكن بيكداس كى كوئى اجمائی کام آ منی تھی جس نے موت،مصیبت اور اس موذی سے نجات ولا دی تھی۔اس کے پتا جی اس سے کہا کرتے تھے کہ ..... آکاش برکی کے ساتھ اچھی طرح بيش آؤ-اس كى مصيبت بين كام آؤ ..... شيعكام اور نیکی بھی رائیگال نہیں جاتی۔اس لئے اس نے اپن زندگی جو بھلائی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔اس نے ساتھ دی<u>ا</u> تھا۔

ا کن کنڈ کے د مکتے شعلوں کا انعکاس دور دور تک کی فضا میں اپنی سرخ پر چھائیوں کی بانہیں بھیلا رہا تھا۔اوروہ اس براروں صدیوں سے روش اس پراسرار اور خوف ٹاک الاؤ کو بیچیے چھوڑتا اور جل کماری کے ہمراہ ان مرحدوں کی طرف برحد رہا تھا جہاں آتے مع سكيت نے اس كا ساتھ جھوڑ اتھا۔ اسے بورا بورا بسواس تھا کہ وہ اس کے سوگ میں ابھی تک وہیں بیٹی مولی .....اورخلاف توقع اے زندہ دیکھے جرت اور خوشی سے دیوانی موجائے گی ۔

ا جل کماری اس وقت بے حد اضروہ ملول خاموش بھی جیے اس ہے کوئی فیتی شے چین لی تی ہو۔ مقالم مینا قااس نے جل کاری کے بنواس کو یا ال اور بری طرن روند الك ركه ديا تعاراس كى كوناى ايك اذيت اک چیتاوا بن کی می ۔ آگائی نے اپنی تیافد شای فے اس کا بشرہ بھانب لیا تھا کہ وہ وی مقاش میں جالا فيدوه مون العلم كالكراس في الماكران اورمنت اجت كوتيول كرليا موتاتو وه نداس عن جاتى اور مجراے اپنا احمال جمائے بمیشہ کے لئے اسے اپنا ایک دوخریدغلام مناکے برطرح کافائدہ افعاتی رہتی۔ ب احساس محروى اسے كى ناك كى طرح إس رى تقى اور ایناز ہریلاؤ مک مار ری تھی ....اییا خوب صورت .... مردائي بى باتمول سے كھوديا تھا .....اے بيرول پر

Dar Digest 209 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اتی شدت کے ساتھ سینے کی جانب منتقل ہوجا تا کہ او کے لئے خود پر قابو یا ناد شوار ہوجا تا۔

اس تکلیف اور اذیت ٹاک لمحات کے بعد جل کماری کا راج بھون قریب آیا۔ بیدمسافت آ کاش کو صدیوں کی طرح بھاری کلی تھی پھراس کے قدموں میں غيرمعمولي سرعت سرايت كرافي\_

سيبيول مو تح اورموتوں سے بني اس عالى شان عمارت میں کہیں کہیں بھی درواز ہ یا کھڑ کی تشم کی کوئی چیز نظرنبيں آئی تھی۔اس کی بلندو ہالا دیواریں ہالکل بیاٹ تھیں اور نہ ہی رنگ وروغن کیا ہوا تھا۔ اس سے بل وہ بار ہاراج بھون میں آیا تھا۔لیکن بیمرحلہ بھی ہوش کے عالم میں طے نہیں کیا تھا۔اب پہلی باروہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں اس کے اندر جانے والا تھا۔

آ کاش نے بیات محسوس کی تھی کدایک جگہ کے کئی كى نام بيل-اس جزيرے كا نام كالى بحوى بھى تھا اور اجل بھوی بھی .....جل منڈل کواوٹی تکراور کالی راج دھانی بھی کہتے تھے۔

راج بھون کی د ہواری قریب آنے براس کی رفتار ست بڑنے لگی کیکن جل کماری اس کا ہاتھ مضبوطی ہے تفامے تیزی سے برحتی جاری تھی اور اسے سک کیے اس داوار میں سے اوں گزرگی ہے جیے وہ دیوار جیس دھندھی۔آ کاش اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد مجراکے پیچیا ہٹا تو اس کا خیال تھا کہ وہ دیوار سے نگرا جائے گا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا تھا۔ پھراس نے تیزی سے بلٹ ے دیکھا تواہے موجود بایا۔اس نے ای حرت اور شبہ دور کرنے کی نیت سے ہاتھ لگایا تو وہ بالکل تھوس محسوں مولى على كارى دهيم سع بولى-

"بس علتے رہو ....اس دحرتی برقدم قدم برایے منتر بھوے بڑے ہیں جو تہارے وہم و کمان میں بھی مبیں آسکتے ہیں۔ ابھی تم نے ویکھائی کیا ہے.... اید تو

ایک عام سامنتر تھا۔ جل کماری کے کرے میں مھنے سے قبل بھی اس کی تکلیف اور مفن بردھ تی تھی اس سے برداشت ندہو کی۔

جلد ہو سکے او ٹی تھر پہنجادو..... مجھے یہاں ایک عجیب ی من محسوس ہور ہی ہے .....میرے لئے ایک ایک لحد صدی کی طرح بھاری ہور ہاہے.....''

جل کماری نے اس کے محلے میں اپنی سڈول بانہیں حمائل کر کے اس کی آئھوں میں جھا نکا۔

'تم جيت تو يح ہو ..... پر ميري ايك آشا ہے۔وہ يوري كردو-

''وه کیا.....'' آ کاش اس کی آ تکھوں میںمستی کا خمارد کھے چونکا۔

" تنہاے اجل بھومی چھوڑنے سے پہلے میں کچھ وریتہارے بازوؤں کے حصار میں خود کو کھودینا جا ہتی ہوں۔" وہ لگاوٹ سے بولی۔ اس نے اپنی نظریں جھکالی تھیں ۔ صرف اور صرف تبہاری محبت بحری ہاتوں کی بھو کی ہوں.....اور کچھیں'

اب وہ جل کماری کوخوش کرنا اور پریم کرے بہکنا اورآ لوده ہونائبیں جا ہتا تھا۔ جل کماری کاسحرثوث چکا تھااوراس کے پیٹ میں ایٹھن اور سینے برھنن ی محسوس مور ہی تھی۔ وہ اس کی بات کی تہہ میں پہنچ چکا تھا۔ وہ فریب وے کے اسے اسے جم کے طلعم میں جکڑنا جا ہی تھی تا کہ وہ منگیت اور امر تارانی کوفراموش کرکے اس کے سنگ سدارہ جائے .....وہ کوئی احتی اور بچینیں تھا جواس کے حسن و شاب اور ہاتوں کے فریب میں آ کے شکار ہوجا تا۔

"مں نے تم سے کتنی محبت بحری باتیں کی ہیں .... اب میرے پاس الفاظ تبین رہے اور نہ میں جھوتی اور فریب کی با تیں کرکے پریم کا اظہار کروں .....تم مجھے جتنا جلد موسكه اجل بعوى بهنجادو ..... من يهال سخت

تحنن محسوس كرر بابول-" آ کاش کوائے معدے میں ایکھن اور سینے میں محمنن ی محسوس ہونے کی تھی۔

وہ دولوں آ مے ہوستے رہے اوراس کے ساتھا اس كى تكليف مين اضافه موتار بالاست زعره كيرين أيى آ نوں سے لیٹی محسوس مور بی تھیں۔ بھی بھی بیساراد باؤ

Dar Digest 210 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تے ایک لڑکی کوموت کے کھاٹ کیسے اتاردوں! میں كوئى درندەنبيں بلكەا يك منش ہوں \_' '' کیکن اس کے سوا کوئی ج<u>ا</u>ر ہبیں .....'' جل کماری بولی۔'' جانتے ہوتم نے بدل ہیں دیاتو کیا ہوگا؟'' " كيا موكا .....؟ كيا مجهموت كى نيندسلا ديا جائ كا؟" آكاش خوف زده ليج من بولا\_

ہوگا میر کہ ایک برس میں تم اپنی جھینٹ کا میہ بدل نہ وے سکے تو چرتمہارے شریر میں تھے بیرسیوں کے جیے ہار یک موذی سانے تہمیں اذیت دے کے اور تڑیا تڑیا ك مار داليس مح ..... بيري دروناك موت موكى ..... ویکھو .....اتی بوی دنیا میں کنواری کی کیا کی ہے .....تم اتنے سندر ہو کہ کنواریال تنہیں دیکھ کے اپنا دل ہار دیتی ہیں۔ کسی ایک کنواری کو بے ہوش کر کے اسے موت کی جینٹ ج حاکے اس کے تازہ خون سے اشنان دے وینا اکن ناگ کے محمد کو .....

"لکن میں ایک خون آشام بھیڑیے کا سا جگر كمال سے لاؤل كا؟" آكاش في افروكي سے كما۔ "مِن شايداييانه کرياوُل-"

''ویکھو ..... انسانوں کی بہتی میں درندوں سے کہیں زیادہ خوف ناک،خطرناک اور ظالم بہتے ہیں جو خون کرتے اور بی جاتے ہیں۔ بوے سنگ دل ہوتے ہیں۔تم کمی سنگ دل کواجرت دے دینا۔۔۔۔۔ وہ کسی كوارى كولے كے آئے كا۔اسے خون ميں نبلادے گا۔اس کےخون ہے اگن ناگ کے مجسمہ کونہلا ویتا۔ ويكمو ..... من في تهميل كيسي آسان تدبير بتالي-"

پھروہ جل کماری کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک طرف اسے نیاجیون ملنے پرخوش می تو دوسری طرف اس شرط کی اذیت نے اسے ہراسال اور پریشان کردیا .....خوشی کی نیت خاصی مبلی تھی۔اب اس کے لیے کوئی عارہ نہیں رہا تھا کہ جل کماری کی تدبیر پڑھل کرے۔اس صورت میں وه اس روگ سے نجات پاسکتا تھا ..... کیا وہ کسی کنواری لرك كخون سائي اتعالوه كرسكا جل کماری اے اپنی دہیر اور نیم روثن خواب گاہ

وہ مِل کماری کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کے فرط کرر ناك اذيت سيزقام كرزمن پردهم سيدهيا-جل کماری نے ہم دردانہ نگاہوں سے آ کاش کو دیکھااورایٹائیت سے بولی۔

''جب تک تم امن ناگ کواپی جینٹ کا پہیدل نہیں دو کے .... بیروگ حمہیں اس طرح ستا تا اور تڑیا تا رے كا ..... اكن كندير جوسوئياں سانب بن كرتمهارے طلق سے الر محی تھیں وہی حمہیں کچوکے دے رہی ہیں ..... تمہارے گئے ایک ایسا عذاب بن منی ہیں جس ے تم چھٹکارانہ یاسکو کے؟ سوچ لو۔"

"مجینٹ کا بدل ....؟" اس تکلیف کے باعث بھی وہ تخیرز دہ ہوکراہے دیکھنے لگا۔" پیرکیا ہات ہوئی؟ آخرد بوتا كوبدل سے كيا ادھ كار موسكتا ہے .... بيد بات میری سمجھ سے بالاتر ہے؟ عقل کا مہیں کرتی ہے؟" ۔" ال ..... اکن ناگ حمہیں جو نیا جیون دیا ہے تو ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔اس کی شرط ہے؟'' "كياشرط ٢٠٠٦ كاش اندرى اندر في وتاب

كمانے لكاراس كاچروتمتمانے لكار ''شرط تو ہے بڑی عجیب وغریب .....لیکن ہے شرط ..... شرط ہی ہوتی ہے۔ ''جل کماری بتانے گی۔ ''اپی دھرتی پر پہنچنے کے بعد تہمیں کالی سور دال ہے اكن ناك كا أيك ننها سامجمه بنانا موكا اوراس كى كنوارى كے تازه خوال سے اشنان و ينا موكا ..... جبتم اکن ناک کی بیشرط بوری کرد کے تو آپ بی آپ اس روك في التال جائ كا-"

"اوه ....ا" باختياراس كملق سالك سرد آ ولكى يريوبوى اورنا قابل مل شرط ٢٠٠٠

ومیں برقتم کی وال سے مجسمہ تو بناسکتا ہول۔ میں ایک طرح سے سنگ تراش موں۔ یس نے نہ جانے تھے کیے اور کتنے سارے مجمے بنائے ہیں۔لیکن کمی معصوم كنوارى كاخون كرك مجممه كواشنان دينا بيظلم، بربریت اور ورندگی ہے۔ میں ایک منش ہونے کے

Dar Digest 211 November 2014

اس نے فیصلہ کرلیا کہ جل منڈل سے کالی بھوی کے مراسرارسفر برروانه مونے سے بل وہ ان بالوں کوجا دے کا اوران کی را کھ جل منڈل کی خٹک مجھا اور چکھاڑتی ہوئی سمندری مجماعتم پرسمندری ریلے میں بہادےگا۔ اس نصلے کے بعداس نے خواب گاہ کا جائزہ لیا تو یہاں اس کے لئے مردانہ لباس کا ایک نیاجوڑ اموجود تھا۔ وہ غاراور کالسی جارے رہائی کے بعدلباس سے محروم تھا جس سے وہ وہنی خلجان میں جتلا تھا۔ پھراس نے جلدی سے وہ لباس بہنا تو اس نے برداسکون اور ایک عجیب ی طمانیت محسوں کا تھی۔

پھروہ بستر پر دراز ہوگیا۔ ٹیلم اور ناگ بھون کے آئنده سفر کے متعلق سوچ رہاتھا کہ کمرے میں قدموں کی وزنی دھک سنائی دی .....وہ چونک کے اٹھ بیٹھا۔ جل كارى التى موكى آكى تى\_

"بری خرے آکاش ....! تہاری علیت نے متھیا کرلی ہے۔" وہ جلدی جلدی بولی تو اس کے سے میں ساسیں بے تر تیب ہوری میں۔"اب تک وہ ہماری نظروں ہے اوجھل تھی برز ہر کھانے کے بعدوہ نظر آنے لی ہے ....اس نے اس غار کے کنارے ہتھیا کی ہے جہاں تم قید میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے

"سنكيت نے خود كشي كرلى ...." آ كاش نے ب تھی کے کیچے میں دہرایا۔انسے یفتین نہ آیا اس خرے اسے مراصدمہ پہنا تھا۔خودشی کی دجہ بظام کوئی دکھائی مبين وين محل-

اس سے قبل جل کاری مزید کھے بتاتی کئی موٹے موٹے جل ناک علیت کے بے جان بدن کوفرش پر بدردى سے مينة موے وہاں آ پنج ..... آگائ ف اے فورسے دیکھا۔ وہ شکیت ہی تھی۔

جل کماری کے اشارے پر انہوں نے علیت کو وہیں چھوڑ ااور تیزی سے والیس لوث محے۔ وہ کوندا بن کے منگیت کے قریب کا پی میااورات غورے ویکھنے لگا۔

میں لے آئی۔ وواس پر بردی نیاضی ہے مہر ہاں ہوگئی۔ کین وہ بڑی سردمہری ہے پیش آنے لگا۔لیکن جل کماری کواس ہات کی کوئی پرواندری تھی لیکن اس نے محسوس کیا کہ جل کماری نے اس پر کئی منتز پڑھ کے پھونکا ہ جس نے کہ چی بنادیا ہے۔

اس منتر کا کوئی اثر تھا کہ اس کے دل سے کسی کونے میں جل کماری کے لئے بڑے متفاوجذ بے جنم لينے لکے ہیں۔

وہ دنیاو مافیہا سے بے نیاز نیلم کے تصور میں تھا کہ خواب گاه ایک غیر مانوس ی آ واز بیلی کی طرح کژکی اور عَائب ہوگئ۔

وجل مندل من كوئي برايكس آيا بي با كمارى اسالك طرف دهيل كياثه بيقي-آ کاش کے کچھ بوچھنے سے بل وہ کمی سنساتے ہوئے تیرکی ماندخواب گاہ سے تکل گئی۔

آ كاش كچه ديرتك خالي الذبن كي حالت بي بسر یر بردار با\_بستر کی شکنیں اور بے ترتیمی گزرے کھات کا فسانه سنا رہی تھی۔ پھرا جا تک مجھے خیال آیا تو وہ اٹھ میشا۔ محراس نے اپنی بندلی بررومال کے ساتھ امرتا رانی کے رئیٹی بالوں کوچھوا۔ بیروہ بال تھے جواس نے امرتارانی کویدما کے روب میں زیر کرنے کے لئے اس کی زلفوں کو کا ٹا تھا۔ یہ بال ہردم اس کے ساتھ رہے تع ..... اور وه ان كى حفاظت كرتا آربا تفار حض ان بالوں كے باعث امر تارانى اس كے تبنے مل كى-

مرومهاراج جونی بدی کے لئے اس سنسار میں جیون کے دن کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے اسے تاکید كى مى كى مرط يراكران بالون كى حفاظت مشكل ہوجائے تو وہ انہیں جلا کے ان کی را کہ بہتے یانی میں مجینک دے۔اس وقت اے اندازہ ہوا کہ اگر گھرے سمندرے گزرے کالی بھوی تک وینے کے دوران میں یہ بال اس کے تنے سے لکل محے تو امرتا رائی ای رامرار قوتوں کے سمارے انہیں تلاش کرے ان ر قابض ہوجائے کی اوروہ اسے کھوبیشے گا۔

Dar Digest 212 November 2014

ول برداشته مو كرخود كلي كا انتهائي قدم الفائه- أمر عکیت نے ول بر کوئی جذباتی اثر لیا ہوا تھا تو اس میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو عکیت کا مجرم مجدر ہاتھا۔

دوسری طرف جل کماری کے شبہات نے اسے بري طرح چونكاد يا تغار اكر شكيت واقعي انساني نسل ہے تعلق رکھتی تھی تو جل منڈل کی اجنبی سرز مین پروہ اس کی برطرح سے مدد کرنا جا بتا تھا۔ علیت کی عابت میں کوئی ریا کاری یا منافقت نہ تھی۔اس کی مدد کرنے میں کوئی سر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ جنونی انداز ہے اس مے محبت کرتی تھی۔اس کی محبت رسمی یا ضرورت کی نہیں تھی۔ وہ بھی امرتا رانی کی طرح مرف محبت كى بجو كاتقى-

وہ بے حس وتر کت جل کماری کی خواب گاہ کے فرش ر بری ہوئی تی۔اس کا مرمریں بدن جگہ جے سے ہوے لباس میں ہے جما تک رہاتھا ....اس کے منہ الجي تک نيلے نيلے جھاگ ابل رے تھے..... بدن ليپنے میں شرابور تھا اور اس کی نبض کی رفتار بہت ست اور ناہموار تھی کیکن دل کی زبان نبض ہوتی ہے۔ دل کا حال یل بل بتا آل رہتی ہے۔ زندگی کی امیدولا آل ہے۔

عکیت کی زندگی کی خفیف می امید پیدا ہوتے ى اس كے وجود على حب كا وہ الدى اور لازوال جذبدائ پوری شدت سے بیدار ہوگیا جوانسان کو اس کے ہم تعلول کی خانب حائل کرتا ہے ..... مجراس نے شکیت کے منہ براینا مندر کھ کے پھونکنا شروع كيا ..... برچند لحون كے بعداس كے دل كے مقام بر ائی وولوں متعلیوں سے مالش کی لیکن اس کے بدل کو جنبش نه بوئی بدن برد بی محسوس موا پر بھی اس نے

اس اشامی جل کاری نے آئے بوھے عید ک چرمی موئی چلیول پر بیوٹے کرائے اور آ کاش کے ثانے پر ہاتھ رکھا اور اپنائیت سے بحرے کیج میر آ کاش سے بولی۔

تقیت کی آنکموں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور مندے نلے نلے جماگ بہدرے تے ....اس کا پورا بدن کینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے بے مبری کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں دھڑ کنوں کے بحائے موت کا ہوانا ک سکوت طاری تھا۔ پھر بدحوای کے عالم میں شکیت کی نبضیں ٹولنے لگا۔اے پورایقین تھا کہ علیت نے اس کی زندگی سے مابوس ہو کر ہی خود کمی کی کوشش کی ہے اور اب اس کے بچ تھنے پر شاید اس کی آتما تڑپ اٹھے گی۔ کیوں کہ شکیت نے موت کے بعدوالے جہانوں میں ملاپ کی نیت سے بیقدم المایا تھا۔وہ پرلوک میں اس کا انظار کرے گی۔

" تي تي بنانا آ كاش ....! يدكون ب ..... " جل كماري نے اسے سواليہ نظروں سے ديکھا۔ آ كاش نے شكيت كى نبغيں ٹولتے مولتے س اوبرا شایا اورات خشکیس نظروں سے محورا۔ پر بعنیس ينو لخ لگار

"میں اتنا جانتی ہوں کہ بیانا من نہیں ہے۔" جل کماری که ربی تقی-" کیوں که ناگ نامخوں پر کوئی زہر ار نبیں کرتا ..... پھر مرتے وقت ناک جس روب میں بھی ہو .... اس سو گذر کھا کے کہتی ہوں کہ بیٹا کن نبیں ہے۔" اس وقت اس كى بے جين الكليوں نے شكيت كى وويق موكي أين السال على الكي ي زعد كي محسوس كي اور یک بیک اس برد بوالی طاری موتی - مجزای فی سالیت راکے سنے بردل کی جگر کان رکھ دیا۔ دل دھڑ کا سالگا۔ جل کماری نے شکیت کی خودشی کے بارے میں نتایا تعالق آکاش کے وجود کوچن جموڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس كالسر من ليو تجديدا وكيا تفاراس يركوني بكلى آ مرئ تنى ووسوچ بھى نبيل سكنا تفا۔ عليت علم من بيديات في كدامرتاراني آكاش ابناعل جارى ركها. . کوشدت سے ماہتی ہے۔ اور جل کماری محبت کے فریب میں آ کاش کوکٹے بیلی بنا چی ہے۔اس کے باوجود عكيت في حدوجلن محسوس بيل كي - كول كما كاش اس بوی محبت کرنا تھا۔ لہذابہ بات نامکن کا تھی کہ

Dar Digest 213 November 2014

ہ۔ تہارا بھانڈا چور چور ہوچکا ہے.... تم کری کھٹنائیاں جھیلنے کی تیاری کرو ....تم کی کے کہاں جاؤ

جل کماری تیز تیز بولتی منی اوراس کا سیندده را کنے لگا۔ پیانسیں بے تر تیب ہونے لکی تھیں۔وہ جس حاکت **مِن ک**ی وہ ایک میجان خیز نظارہ بن گئی۔نفرت اور غصے نے اسے سرخ کیا کیا وہ اور حسین دکھائی دینے لگی تھی۔ محراس کے کہج کی مکاری اور اس کے تیوروں نے آ کاش کو تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ آ کاش نے خود کو سنجال لیا اس نے اینے لیج اور چرے کے کمی تاثرات ہے کسی کمزوری کا اظہار ہونے نہ ویا۔ پھروہ بزےمضبوط کیج میں بولا۔

''جل منڈل پرتمہاراتھم ضرور چاتا ہوگا۔۔۔۔نیکن بیہ يادر كلوكداب تم يرا كي بين بكار سكوكى ..... بوكارك زیادہ سے زیادہ شکیت کواپنی رقابت کی خاطراس لئے موت کی جینٹ چرھادو کی تاکہ میرا قرب حاصل كركے اپنى تمنائيں يورى كرسكو .....؟كين اس كے لئے تهبيل مجھ بے مقابلہ کرنا ہوگا....؟"

''اچھا....'' اس کے لیجے میں استہزا تھا۔'' پھر تماشاد یکھو ....ایا تماشاجس کے بارے میں تم اندازہ نبيل كريكتے ہو؟"

دوسرے کی جل کماری نے اپنی بات کہتے ہوئے پھرتی ہے تالی اور فرش پرعین اس جگہ جہاں نیم جان کی ی حالت میں سنگیت روی ہوئی تھی زمین میں سے موفي موفي زبر لياورخوف تاك قتم كمضوط اور كالے كيڑے المنے لكے الك سردى لبراس كاريا هك بڈی میں اتر منی جو حاقوا کی نوک کی طرح چھے گئے۔ وہ مششدراورمبهوت سابوكريه خوفناك منظرد يكصف لكاروه ابیا ساکت اور جامه موا که وه ان کیرُول سے مثلیت کو بیانے کی ہمت نہ کرسکا۔ و کھتے ہی و کھتے وہ سفیداور كالے كيرے عكيت كے كندن سے بدن كے ساتھ جوکک کی طرح چے سے شخصیت کے بدن میں ہلک ی جنبش نے جم لیا تو اس نے بے ہوشی کی حالت میں

"آ كاش جاني .... اتم كون خواه مخواه اي جان ہلکان کررہے ہو ....؟ جواس سنسارے چل دیتے ہیں وه والهن نيس آتے ہيں ..... بيمر چكى ب....اس كے شرير من آتماري باورنه ول حركت كررباب..... و کھیٹیں رہے ہواس کا زم سینہ دھڑک ٹبیں رہا ہے ..... اس نے ساگروں کی جل کماری کی آ حمیا کی بنا پرجل مندل میں محمنے کی غلطی کی تھی .... اور دیوتاؤں نے اے شراب ویا ہے ..... میرے پاس آ جاؤ .....اس کی آتما چند بی لیے میں زک کی آگ میں پھیک دی جائے کی ....اس کا شریبسم موجائے گا۔"

جل کماری کا ایک ایک گفظ فریب کی چغلی کھا رہا تعا-آ کاش فے سرا تھا کے غصہ بحری نظروں سے تھورا۔ "متم جموث بول ربی مو.....؟ بکواس کرربی ہو.....؟ کیاتم مجھے بے وتو ف اور احق بچھر ہی ہو.....؟ سنيت زندو ہے ..... وہ جل منڈل میں اليي عبرت ناك موت تبين مرسكتي .....؟"

"آ کاش ..... جل کماری ایک دم سے اس طرح بھر کئی جیے آ کاش نے اس کے منہ برطمانچہ دے مارا ہو۔" تم یہ مت بھولو کہ میں جل منڈل کی کماری ہوں ..... تم میری فلتی کی کوئی ایائے ند کرسکو سے ..... " فلتی ..... کماری .....؟" آگاش نے زور سے ایک زہریلا اور نیم ہذیائی قبقہدلگایا اور اس کے بدن کی طرف اشاره كياجو بعاب تقا-" تمهاري هن بي ہے .... تم ایک ایساد جود ہوجس کے وجود سے ہوس اور س کی وہ آگ بھڑک رہی ہے جے کوئی بھی سردنہیں كرسكا .....؟ تهاري بے حيائي ..... حيوان مزاجي .... بدچلنی نے مجھے تہاری اس فکلی کو اچھی طرح سجھنے کا موقع دیا ہے.... اب مجھ برتمہارا یہ جادو چلنے سے ر با .... اب تم شيوناك كى آغوش من زندكى كاشا-" آ کاش کے ان زہر ملے وگوں بروہ بلبلا اٹھی۔اس کی آ كھول من شعلے ليكنے لكے۔ "زبان كولكام دو ..... تم اس خوش فبى اور دهيان

میں ندرہنا کداکن ناک نے تمہیں چھوٹ وے دی

Dar Digest 214 November 2014

چند لحوں کے بعد عکیت کی بزیانی چینیں حتم ہولئیں۔ کین اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکی کی طرح چل رر ہا تھا۔ جیے وہ میلوں دور سے اندھادھند دوڑتی ہوئی چلی جار بی ہو ....اس نے شکیت کے بدن پرنظری ڈالیں تو اس کی جلدے جابجا خون رس رہاتھا جیسے کیننے کے مساموں سے خون کی تھی تھی بوندیں چھوٹ نکل ہول۔ آ کاش کے ذہن میں ایک خیال کو عدا بن سے لیکا تواس نے فورا اپنے کریبان میں لٹکا ہوامنکہ سنگیت کے

ہونٹوں سے لگادیا۔ ''اےاچھی طرح سے چوسوشکیت!''وہ بولا۔ سكيت في منكه كومنه من يوري طرح اعدر كرك اسے سوچنا شروع کردیا جیے آم کی تھی چوس رہی ہو۔ آ کاش کی بیرتد بیرکارگر ثابت ہوئی۔ وہ چند محول تک منکہ چوتی رہی۔ مجرمنہ سے نکال کے وہ آ کاش کی آغوش سے تکل تی۔

اس کے بدن کے سارے زخم دیکھتے ہی ویکھتے بل مجر میں مندل ہو چکے تھے۔ آکاش نے اس کے بدل کو اوپرے شیج تک دیکھا۔ بدن کی صاف وشفاف جلد ہر سى بھى زخم كانام ونشان تك ندتھا۔ايا لگ رہاتھا جيسے زخم بی نه تها..... اور وه اس طرح مشاش بشاش دکھائی دی تھی۔ جیسے اے کچھ ہوائی نہوں سکیت کو بنا جیون کیا ملاوه اورحسين دكھائي ويے كى ۔وه آ كاش كومبت بحرى نظروں سے دیکھتی ہو کی مٹھے کہج میں بولکی۔

"آ کاش جی اتبارے کارن مجھے ندصرف ایک نیا جیون ملا بلکہ میرے زخوں کومندمل کرے تم نے مجھے جس درد،اذیت اور نکلیف سے نحات دلائی وہ میں بھی نہیں بھول سکتی .... میں بدم مکہ تمہارے کہنے پر نہ چوتی لويد زخم مندل مين موسكة ..... ويمو .... مير عدن كر كمي بني كوشے ميں زفم كا نام ونشان بھي تبيس ر ہا..... "آ كاش.....!" كي لخت جل كماري كي خشونت مرى آ وازاس كمريسكوت من كوفي\_ آ کاش نے آ واز کی ست سر محمایا۔ اس نے ویکھا کہ جل کماری غضب ناک ہورہی ہے۔

روٹ کی اور دوسرے کیے وہ ایک ہذیانی چی مار کے موش میں آئی۔ اس نے اپنے جم پر جوسفید کالے کیٹروں کو جونگ ہے دیکھا تو اس کی آ تکھیں خوف و دہشت سے معنظ لکیں۔

عکیت نے فرش سے اٹھنے میں لحظہ بھر کی بھی در نہیں گ<sub>ا۔</sub> وہ ایک جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔لیکن وہ سفیداورکا لے کمرے اس کے بدن سے خونی جو کوں ک طرح لیٹے رہے، جیسے وہ اس کے رسلے بدن کارس بوی لذت سے بی رہے ہوں۔ جیسے ہی شکیت کی نظرایے بدن پر پر ی تواس کا چېره فق موکيا ـ سرخ سرخ آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ چینیں مار کے اہے بدن سے کرے نویے گی۔

"بيآدم خوركيرے بين ....." جل كمارى كى بلى بوی سرداورسفاک تھی۔تھوڑی دیر کی بات ہے عکیت کا بے بدن جس براے براناز ہے۔اس میں سے بڑیاں جِما تَكُنِّ لِينَ كُلِّ

''آ کاش....! بچاؤا بچاؤ.... په مجھے کھا رہے ہیں ..... میرا خون کی رہے ہیں ..... بھگوان کے لئے

عکیت فرط اذبت ہے تئب کے اس کی طرف لیکی۔اس کی حالت زخی برندے کی طرح ہور بی تھی۔ آ کاش نے فورا بی این بازو فضا میں بے تابانہ ر پھیلادے تو وہ ارزنی کا بینی ان بازودن کے مصاریس آكراس كے ينے الك كل ملى برك لئے آكاش . کے رک ویے میں بھی دہشت کی بھل کی طرح دوڑ گئے۔ آ کاش نے جو بی اے ای آغوش می سمینااور اس كے كرد بازووں كوكس ليا تو سكيت كے بدن سے لين بوع وه باركيز عرده بوك فرش يركرن . کے معاآ کاش کوخیال آیا کماس کے ملے میں جومنکہ این اجوا ہے اور سکیت کے ہم آغوش ہونے پروم ملک اس كين عن الاسكاري على كارى كمالك کتے ہوئے وہ موذی کیڑے مرم کے علیت کے بدن ے خزال دسیدسہ ہول کی طرح جمزدے تھے۔

Dar Digest 215 November 2014

FOR PAKISTAN

وسامنے اسا مکب اندھرا جماگیا جیے وہ اند ہوگیا۔اس کی بینائی جاتی رہی ہو۔ · مشكيت .....! شكيت .....! مجهم بجمه دكها كي نهيل وے رہا ہے .....؟ میں اپنی بینائی سے محروم ہوچکا "كياكها ....!" عكيت ني بدياني لهج من حي ماری وہ اس کے سینے سے آگی۔ پر آکاش کے چرہ اینے ہاتھوں کے پیالے میں بحرایا۔ پھر وہ اس کی آ تکھوں کو بے تحاشا چو منے لگی۔ آکاش چندلحوں تک کھپ اندھرے میں دوبا ر ا ..... مجراس نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کداس کی بینائی لوث رہی تھی۔ جب وہ اچھی طرح ویکھنے کے قابل ہوا تواس نے دیکھا کہ وہ شکیت کے ساتھ ایک تلک کوٹھری میں قید ہے .... جل کماری نے اپنی پراسرار قو تو ل کے مهارے اس کے ارد کرو دیواروں کا حصار کھڑا کرویا تھا۔اورخودوہاں سے عائب ہو چکی تھی۔ "آ كاش .....! تم ير عكارن كون الى زندكى واؤر نگارہے ہواورائی جان کی کوئی چنانبیں کردے ہو ....؟ جھ جنم جلی کو اے بھا کوں کا لکھا بھکتنے کے لئے اس منحوس کالی دھرتی برجھوڑ دو .....اور بہال سے جنتنا جلد ہو سے نکل جاؤ ..... اتم نے میرادل ادر میری ذات کواٹی محبت سے بہت زیادہ خوش کیا ..... مجھ نے زیادہ تہاری بنی کوتماری ضرورت ہے۔اس کی جکدونیا کی کوئی عورت نہیں لے سکتی ہے۔'' وہ معصومیت سے بولى خان ساند ساند .. آ کاش نے محبوں کیا ملیت سے لیج میں خلوص ہے....عبت ہے ....ایک محمرا ایک جذب بول رہا ہے۔اس میں ریا کاری اور منافقت " ليلي ....!" آكاش في محب تاركي المال كے مول سے رضار بردھے سے چیت لكائى۔ اس بالوث اور مدرد مو ..... آج محصا بي خوش تي ياد ے کہ عل اس دحرفی پر اس مرزعن پر اکلا اس

'' او نابکار.....من ..... جل منڈل ہے تیری کمتی میں ہوعتی .....؟ تو اس دو محلے کی چھوکری کے کارن مرى بورتى كى ....اب من كليم بمي انبيل كرون كى .....؟" جل كمارى كالبجدز برآ لود بور باتعا\_ "تو مجمے خوف زوہ کررہی ہے اور ڈرا دھمکا رہی ے؟" وہ بے نیازی سے بولا۔" میں خود اب مجھے فمكانے لكائے بغيرجل منڈل سے برگز برگزنبيں جاؤں كا.....! تواب كمي غلطنبي مين مبتلانبين ربنا؟'' "میرے پیارے آکاش جی .....!" سنگیت اے ابھی تک چرت اور خوشی سے دیکھے جارہی تھی۔" کہیں میں سینا تو نہیں و کھے رہی ہوں....؟ بچ بچ کہو..... مجھے يفين فيس آربا بيسي، وہ آکاش کے چرے اور گال پر بیارے ہاتھ مچیرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ انہیں چوسے لی۔ "متم كوكس لئ يقين تبين آرما بي "" آکائ بارے اس کے رضار تھے تھاتے ہوئے اس کی آتھوں میں جما کئے لگا۔ "اس لئے کہ یہ تمینی تہیں اس ناک کی جینٹ مر حانے لے می تھی ۔۔۔۔ کوئی منش اس ناک کی جینٹ سے فی ندسکا۔ میں نے جان لیا تھا کدابتم اس سنسار من نيس رے ..... کے فيمبين جسم كرديا موكا؟ واكن ناك نے جمعے شاكرديا .... يا يہ كبوك ش نے اپن زندگی میں جواچھائیاں کیں ....انسانیت کے كام آياس نے ميرى موت كوٹال ديد" آكاش نے کها-"میری جان ....! تم نے فلطی کی جو مجھے اپنی اصلیت سے بے خرر کھا ۔۔۔ تم کسی بات کی چاتا نہ كرو ....اى مكارانه عمار سے خوف ند كھاؤ۔اس كى كوئى عال نبیں کہ مہیں ہاتھ بھی لگا سکے اور آ کھا تھا کے ویکھ سكيدي كأش في اعدالماديا-" لے ابھی تیرے وماغ کے کیڑے جھاڑ ویق ہوں اور تیرا محمنڈ نکالے دین ہوں۔" جل کماری نے بیا کہ کرائی جگہ کورے کھڑے تیزی ہے گھوی جیسے چگرائی ہو .....آ کاش کی نظروں

Dar Digest 216 November 2014

وراصل میں کوئی قدم افعانے سے پہلے تہاری کہائی سننا جاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی خلش نہ ستائے.....چلوبیٹہ جاؤ۔" مرسكيت اس كساته لككر بين كل-"شاباش .....! جلدی سے سنا ڈالو اپنی رام كهاني ....؟"اس في شكيت كامرمرين باتحقام ليا-''تم میرے ہاتھ چھوڑ دو .....''اس نے غیر محسوس اندازے اپنے ہاتھ چھڑالیا، سکرسٹ کے ہٹ کے بولى-" مجھالاج آرى ہے-" "لاج آری ہے....؟" آکاش مسکرایا۔ "جرت کی بات ہے۔ ہم جب مجی ملے مارے ورمیان کوئی فاصله اور برواه بیس رہا۔ "وواور بات محى ....اس كئے كهم مجھيے ما حمن مجھتے تھے۔"اس کے لیج میں معصومیت بول رہی تھی۔وہ اپنی باتوں سے بالکل بدلی بدلی می وکھائی دیے گی-اس ك تصور من كزر بي موئ نا قابل فرامش واقعات كا مظرابرانے لکے۔ شکیت نے بھی کی بات سے کوئی تعرض نبيل كيا تعا- ايك ايك لحد معيت على كزرا تعا-لیکن انسانوں کی تسل کی ایک حسین لڑکی کا روپ ظاہر ہوتے بی اسے پچےلطیف سے احساسات اپنی گرفت

«میں ایک بیرن الرکی موں ۔ " سنگیت رک رک

"كيا مطلب ""؟" أكاش نے جو ك ك

"میری مال مجتی تحق کداس نے محی بیاه نہیں ر جایا ..... میری مال بتاتی تحی که وه بچین بی ہے محر محر محوم کے کمانی کھانی تھی۔ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک یالی کے بہکانے میں آگی .... جب اے ایے کے کا چل پروان بڑھنے کا پہتہ چلا تو اس پر بھلی س آ گری۔ وہ اس سے بالی سے بہت دور تی۔ ایک رات اس نے چوری جملے اینا ڈیرا چھوڑ ویا۔اس نے محضاوروسيع جنگل ميں بناه لے لى - كون كداس ك

ہوں..... میرے جیبا ایک اور انسان بھی میرے دل سے بھی قریب ہے۔ تم کتنی عظیم ہو عكيت ..... من تو حميس ميشه ناكن عي سجمتار با مول ....مرى مقل كامنين كرتى بكرتم كياس ممناؤن اورشيطاني چكريس آئينسين .....؟ "میری بیتا نەمرف بۈی د کە بحری بلکه الم ناک

ب-"آ كاش في ال ك لج عاعداده لكايا كدوه این آنسوینے کی کوشش کررہی ہے۔

"ميرى جان عشيت! ساؤ ..... يهان هم دونون کے سواکوئی تبیں ہے۔ میں تہاری بینا ضرور سنوں گا ..... حمارے بارے میں، میں نے آج تک ہم درداندا تداز بنیں سوط ....اس کئے کہتمہارا قرب محبت ....اور ول مثى نے مجھے بچھاورسوینے نددیا.....تمہاری عامت اور خلوص میں ڈوب کے رہ کیا .....ایک طرح سے بیخود غرضی تھی کے جہیں تھلونا بنائے رکھا جس کے لئے میں شا حابتا بول اور .....

" نه ..... نه ..... ميري جان آ كاش .....! ايبا نه كبو ..... مجه سے معانى نه ماتكو .... ميں بھى تم ير يوى فیاضی سے اس لئے مہر یان ہوتی رہی اور برطرح سے خوش کیا کہ میں محبت کی بھو کی میں تم نے جھے بے پناہ محبت اور خلوص ویا جس سے بی آج تک محروم رہی۔ ميل في محسوس كرايا تعاكمة موس يرست بيس مو؟ پرة كاش اس كانوم و تازك باتھ پكڑ ك فرش بر

بين كيا اور حبت برك لبح بن بولا-در مجھے تم بے خوف ہو کر معاف معانب بتاؤ کہ تم امرنا رائی سے قبنے میں کیلے اور کیوں کرآ ملکی اور کیا مجوريان تحس ..... اور تهيل نا كول جيسي براسراريت اور هلتيال كيي المكني .....؟"

ور بہلے تو یہاں سے تکلنے کا راستہ تال کرو۔ جان بى توبىس بىمى سناۋالوں كى " دوآ كاش كالاتھ تقام ے اے کمڑا کرنے کی کوشش کرنے گی اور ہولی۔ "كہانی سنے سے پہلے يہاں سے رہائی ماصل كرنا

Dar Digest 217 November 2014

نہاہت ضروری ہے۔

تھے پینجرسائی کہ میرار وپ سدا بہار ہے گا۔ میں جب تک زندہ رہوں گی ..... بڑھا یا، بدصورتی میرے قریب بھی نہیں سے کے گی۔ میراحسن ول کشی بے مثال اور لاز وال ہوگی۔

اور پھراس نے ساتھ ہی جھے بہت ی فکتیاں بھی دیں اور ان سے کام لینے کے گر بتائے ..... اور منتر بھی .... بس ای دن سے میں امرتا رائی کی سکھی بنی ہوئی ہوں .... میرے ہر کام میں اس کی آ گیا ضرور ہوئی ہوں .... جبتم شیونگ کے چکر میں مون ہائ کے مندر کے پاس جومر ہشہ مندر بھی کہلاتا ہے پھنس کئے سے اور جھے تہاراتی ہی نے جھے وہاں والے جنگل میں پہنچایا تھا اور جھے تہارے ساتھ کردیا تھا ..... 'اتنا بتا کے وہ فاموش ہوگئی۔

آگاش کی کموں تک خاموش بیفارہا۔ اب اسے
یاد آیا تھا کہ اس نے سکیت کو بھی بھی غیر انسانی روپ
میں نبیس دیکھا۔ لاشعوری طور پراسے اس کی جانب
سے خلاش بھی تھی۔ لیکن اس کی بہتا سننے کے بعد اسے
یوں محسوس ہوا جسے اس کے سرسے کوئی یو جھاتر گیا ہو۔
"آگاش پیارے ۔۔۔۔۔! تم آگن ناگ سے کیسے نگا
نظے ۔۔۔۔۔۔ "کو پر کھوں کے بعد سکوت تو ڈ تے ہوئے

علیت نے سوال کیا۔ ''میری خور سمجھ میں مجھ نہیں آیا۔۔۔۔؟'' آگاش

نے چونک کے تیز کہ میں جواب دیا۔ "معلوم مبیں .....امرتارانی کے منع کی وجہت مجھے ہلاک شد کرسکایا پھراروشی دیوی کی سفارش سے میری جان پخشی

ہوئی ہو۔'' ''منکہ .....؟'' وہ تحیر آمیز کیج میں بولی۔'' آکاش جی .....! دیوتاؤں کے اوپر منکے اور هنگتیاں کچھ نہیں کر سکے.....اروشی دیوی نے ہی منالیا ہوگا.....تم بوری کتھا تو سناؤ.....؟''

پرن میں وسار سہ ہے۔ آکاش نے اختصار سے کام لے کے اسے پوری کہانی سنادی۔

" مجلوان کی بوی کریا ہے آ کاش جی ....!" وہ

سواوہ ہیں اور روپوں ہیں ہوئی ہی۔ بیری ال نے اپنا سارا جیون اس جنگل میں پھل چنتے گزار دیا۔ وہیں میں نے اس کی کو کھ ہے جنم لیا اور وہیں بیری مال کی سادھی ہے۔ سات برس کی عمر میں جھے ایک پرانے پیڑی کے کھلے تنے ہے سانپ کے دوائٹرے ملے تنے ۔۔۔۔۔ میں وہ انٹرے لیے کئیا ہے بہت دور بھاگ گئی۔ کیوں کہ میں نے اپنی مال سے ناگ ناگوں کے بہت کیوں کہ میں نے اپنی مال سے ناگ ناگوں کے بہت انٹروں کو بہت کی انٹروں کو بہت انٹروں کی بران کے دوسر سے حصول کی گری انٹروں کو بہت کی دور جھوٹے جھوٹے کے سینی رہی اور ایک روز دو چھوٹے جھوٹے کی سینی رہی اور ایک روز دو چھوٹے جھوٹے کی سینی رہی اور ایک روز دو چھوٹے جھوٹے دیکھی کی سینی رہی اور ایک روز دو چھوٹے جھوٹے کے سینی رہی اور ایک روز دو چھوٹے ہی ہواساں اور کی ہے۔ انہیں وکی بیات کا اور بڑی ہراساں اور وکی ہونی ۔۔۔ انہیں وکی ۔۔۔ انہیں ہوگئی۔۔۔۔ انہیں ہوگئی۔۔۔۔۔

ر میں اپ شوق کے کارن ان کی دکھ ہمال کرتی ربی۔ سات مینے بعد جب وہ سانپ بہت بوے بوے ہوگئے تھے تو ایک روز پراسرار طریقے سے اچا تک عائب ہوگئے۔ میں سہی سہی جنگل میں اکہلی گھرتی ربی اور ان کی حاش میں کی جگہیں جھان ماریں پر ان کا کہیں بتا نہ چلا۔ لیکن میں نے جوصلہ ہیں ہارا۔ آہیں حاش کرتی ربی۔

اس واقعہ کے جارروز بعد میں سوری تھی۔ تو میں نے اپنے میں ہدار میں اپنے اپنے پر ہلکا بوجھ محسوس کیا جس سے میں بیدار موکئ۔

اپنے سنے پرایک بہت موٹی سفید ناگن کو بیٹے دکھے کرمیر سے اوسمان خطا ہو گئے اور ایک زور دار دی ار کا ہوئے کے میں ایک سمت بھاگ پڑی۔ لیکن اس سفید ناگن نے سرعت سے میرا راستہ روک لیا اور زیمن پرلوث پوٹ کے ایک نہایت ہی حسین عورت کے بہروپ میں آگئے۔ وہ سفید ناگن امر تارائی ہی تھی۔۔۔۔اس نے مجھے پیار سے لیٹا کے اور بے تحاشا چوم کے دلاسا دیا اور مجھے بیار سے لیٹا کے اور بے تحاشا چوم کے دلاسا دیا اور مجھے بیار سے لیٹا کے اور بے تحاشا چوم کے دلاسا دیا اور مجھے بیار سے لیٹا کے اور بے تحاشا چوم کے دلاسا دیا اور مجھے بیا کی میں نے بوے پر بیم کے ساتھ جس طرح دونوں بیا یا کہ میں نے بوے پر بیم کے ساتھ جس طرح دونوں انگر ور اول سے بے انگروں اور سانہوں کی دیکھے انگروں اور سانہوں کی دیکھے انگروں اور سانہوں کی دیکھے اروشی دیوی کی آگیا ہے۔

Dar Digest 218 November 2014

ب ....ايك قدر فرحت انكيز ؟ ''میں کتنی خوش ہور ہی ہوں میرے پاس الفاظ مبيس بي كدييان كرسكول -"اس في آكاش كالاتحارم جوثی سے تھام لیا۔

آ کاش نے اس کی مرمریں کریس ہاتھ وال کے اسے قریب کیاتووہ احتیاج مجرے کیچے میں بولی۔ "میرے بیارے آ کاش....! خود کو قابو میں ر کھو ..... بیرسے جذبات میں بہنے کانبیں ہے....ایک ایک مل بواقیمتی ہے..... جتنا جلد ہوسکے جل منڈل سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چرمیں ہیشہ تہارے ساتھ رہوں گی۔''

آ کاش نے جان لیاتھا کہ جل کماری نے وانستہ ان دونوں کواس تیرہ تاریک کو فری میں بند کیا ہے کہ وہ جانوروں کی مالت میں بہاں سے تکلنے کی کوئی تدبیرسوج نہ سکیں۔ وہ غلاظت کے دلدل میں وصف

وہ اس کوشش اور کش مکش میں تھا کہ سکیت ہے فاکدہ نداٹھائے۔اس سے پہلے کہ وہ شکیت کواپن وسرس میں لیتا کے لخت اس کے معدے میں ورد کی اہر بوری شدت ہے آئی تو وہ ایک دل خراش ی چی ارکے وبرا ہوگیا۔اےالیا لگرافقا کرجےاس کے پیٹ میں تھے ہوئے کھازندہ وجود طلق سے باہر آنے کے لئے اپناپوراز وراگارہم ہوں۔اس کے معدے میں اور سينے ميں تا قابل برداشت المنظن مونے لکي تھي ۔سوبوں كروب ميں اس كے بدن ميں اتر جانے والے موذى سانب بری طرح کلبلانے لکے تھے۔وہ اپناسینہ پکڑ کے

مجنيں مارنے لگا۔ "كيا مواآ كاش جي .....؟" شكيت اس كي حالت محسوس کر کے ہراساں ہوگئی۔

چوں کداس وقت وہ آئے سے باہر ہوا تو اس کا وی توازن بجر کمیا تھا۔اس کا ہاتھ کی زیراٹر طاقت کے بل براوبرا مفاس نے سکیت کے منہ برتھیٹردے مارا۔

اس کے خاموش ہونے پر کا پٹی ہوئی رمرت کہے میں بولی-"آخری سے پر تہاری جان فی می۔ میں نے تہاری زندگی سے مایوس موکر ہتھیا کر لی تھی .... مجھ ے بوی بعول ہوئی میرے آکاش جی اب میرابوجہ مجى تم يرآن برا ہے ..... آتما ہتھيا كے كارن ميري سارى فتى نشك موچى يىسساب مى بىلى ى تكيت مہیں رہی مو .....بس اب تہمیں اینے بل، ذہانت اور تدبیرے جل منڈل سے باہر لکانا ہوگا۔"

و امرتارانی کو پھے بھی تو معلوم نہ ہوگا؟" آگاش یریشان اور شفکرسا ہو گیا۔"وہ کالی بھوی کے جزیرے پر ميرى راه تك ربى موكى؟"

"اب میں اسے مجمد بتانے یا اطلاع دینے سے قاصر موں۔" شکیت نے سرد آ ہ مجر کے کہا۔" کاش! میں اپی شکتوں سے محروم نہ ہوئی ہوتی .....اجہیں بل محریس امرتارانی کے پاس بہنجادیں۔"

بيه تيره تاريك كوفرى جس بيل دو فروصرف اس طرح لیٹ سکتے تھے کہ وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے مرف مرجود كے بيٹ كتے تے۔مرف ايك فردك مخبائش تھی جو وہ آ رام سے لیٹ اور بیٹرسکنا تھا۔ انہیں جیسے کسی شے کی طرح محوس دیا میا تھا۔ وہ دونوں کو نہ صرف ایک دوسرے کا قریب بلکران ک سالسیں بھی جہموں اور چروں پرمحسوس مور بی تھیں۔ سكيت ايك لوجوان اورخوبرودوشيز وكلى وكوكه سكيت سكؤسٹ كے تھرى بن بينى تھى۔ تا ہم كى حركت براس كالطيف، اجهوتالس آكاش كومسوس موتا تواس ك ساریے بدن میں سنساہٹ بکل کی رو بن کے

"منابت الآكاش في الدازع سے اتھ

برهاكاس كالاته تفام ليا-"مول ....." وہ سر کوشی میں بولی۔ شاید اسے اندازه موكيا تفاكرة كاش اس كياكمناچها تا --وو بعكوان في حبيس ايك نياجيون ديا اور بيس موت ك مند ا في في زندكى باك لكلا مول "آكاش في

Dar Digest 219 November 2014

اس تک کوفری میں علیت کی جج کوج کئی۔ دوایک ليث كرونے كل-لمرف سمنے کی۔

" ویا کرومیرے بھگوان!میرے من کے دیوتا کوب اجا كك كيا موكيا بي ....؟" ووسيك براك-

آ کاش کی دیوانگی کوه مجھ کئے تھی۔اس کی وجہ شاید جل کماری کی حرکت ہے جو یک لخت بدل حمیا۔ ضم میں آ ممیا۔ علیت دوبارہ اس کے قریب ہونے ک مت ندكر كى -اس سے فاصل كيا تعا- چندانجوں كا .... وه جتنا خود كوسميك سكتي تقي سميك د لي د لي آ واز مي سکیاں بحرتی رہی۔ آگاش کواٹی دیوائلی کا احساس مواتوه واين اذيت ين كرفار فرش يرز باربا-

ا پنا پید پکڑ کے تحق سے دبایا لیکن اس کی تکلیف میں كوئى كى واقع ندموئى \_ بے بى اورمظلوميت كے ان سفاك لحات عن اس محك كاخيال آيا اوراس في اضطراري طوريرات مندهي ركالياليكن بيسود ..... اکن دیوتا کی مسلط کی ہوئی اس معیبت سے نجات نہ ال سكى \_ كيوں كدويوناؤں كے آھے كوئى فلتى واقعى مبیں چل عتی۔اے جسے یقین ندآیا۔ کیوں کراس کے معدے میں تھے موذی سانیوں کی بے قراری غیر متو تع طور برختم ہوگئ۔ وہ چند ٹانیوں تک فرش پر ب حس وحركت يزار ما كه شايد محرسا بقدور واور تكليف جنم لے لیکن جب خاصی وریتک کوئی تکلیف محسوس نہ مولی تو اس نے ول میں ایٹور کا فکر اوا کیا محرایک

جمطي سے اٹھ بیٹا۔ سكيت نے اہمى تك خود كوآ كاش كے جم سے بجاية ركما بواقعا فضايس اسك دفي دفي سكيان الجر

"ميرى جان عليت ....! ايثور كے لئے مجھے معاف کردو "اس نے عکیت کواس کی سانسوں سے محوى كركاى مت مذكر تككيا-"وروك شدت الي محى كه عن اين حواس برقابونه بإسكارتم برباته افعاديا-"

وویژب ایمی اور کی معصوم پنی کی طرح اس

دوستو..... رونے وجونے سے پہھ حاصل نہیں ...... 'وواے اپنے میں جذب کر کے اس کے رمیمی بالوں کو سبلانے لگا۔" تنہارے ذہن میں بہال ہے لکلنے کی کوئی تدہیر ہے تو بتاؤ ..... کیا جاری اس افراد کی اطلاع امرتا رانی کول عتی ہے....؟ شاید وہ جمیں اس زندان سے تكال دے؟"

· میں تو سب کچھ بھول چکی ہوں۔'' وہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔''میری ساری هکتیاں چیمن چکی ہیں آ کاش جی! میں اب تہاری کوئی سہالنا نہیں كرعتى ..... پرتم پر بوجه ضرور موں ..... اگر حمهيں جل منذل سے مجمع نکال کے لے جانا ہماری پڑے تو اس ک ایک صورت ہے کہ برا گلا کھونٹ کے اسکیے نکل جانا \_ تباری خوشی کے کارن میری آتا برلوک میں بھی سداملی رے کی اور میں وہاں بھی مہیں یاد کرتی נופט לי

آ کاش نے اس کی بات کا کوئی جواب میں دیا۔ عكيت كاايك ايك لفظ سيائي مين ووبا مواتها - ميرى وه غم مسار مخلص اور مدوگار دوشیزه محض اس کی خاطر این تبنے سے براسرار اور ماورائی تو تیں کھوبیفی تھی جن کے صول کے لئے اسے جنگوں کی فاک جمانی مرای می -امر تارانی نے اسے فکتیاں دی تھیں۔

آ کاش کا ذہن کسی کمبری سوچ میں ڈوپ کیا۔وہ غیرمحسوس انداز سے سمسانی ہوئی اس کی آغوش سے نكل آئى۔ ايمان كرتى تو آكاش جذباتى افراتفرى كا شکار ہوجاتا۔ آگائی برستور کھوئے کھوئے انداز می کمزار ہا۔اس کمچے وہ بہت کچے سوچنا حابتا تھا۔لیکن اس كا ذبن اس قدر معطل موجكا تفاكدوه اس بس ايك خلا سامحسوس کررہا تھا۔اس کے دماغ اور کنیٹیوں میں بيك ونت جيم بزارول سنيو لئے ريك رے مول-وه خود کواذیت میں دھنتامحسوں کرر ہاتھا۔

Dar Digest 220 November 2014

(جارى ہے)

ے جو اک ہر تو لئے تیں دیک اس زخم کو ہم نے مجھی کیے نہیں دیکھا اک بار جے جات کی دھوپ کی خواہش پھر شاخ ہے اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا (عثان غني..... پيثاور) مچیزا کچے اس اوا سے کہ رت عی بدل می ایک مخص پورے شمر کو ویران کر میا (محن عزيز جليم ..... كوها كلال) بے وفائی تو سب کرتے ہیں آب تو مجھ دار تھے کچھ تو نیا کرتے (عبدالحليم محسن ..... كوثفا كلال) ہم تو اس کی ہر خواہش بوری کرنے کا وعدہ کر بیٹے ہمیں کیا پہد ہمیں چھوڑنا تھی اس کی ایک خواہش تھی (محمرعاصم اشفاق .....صادق آباد) آنسو سے کہا کہ تھائی میں آیا کرو اتنے سارے لوگوں میں مزاق نے بنایا کرو اس پر آنو زئی کے بولا اسے لوگوں میں مجے تنا یا تو ساتھ دیے میں طا آیا (طابراسلم بلوچ .....مركودها) محبت اس کی ظاموشی ای کی بات جیسی ہے مجت کو اگر سمجو تو عمری ذات جیسی ہے (فلك فيغان سيرجيم إرغان) ہم ہنتے ہیں و انہیں لگا ہے کہمیں عادت ہے سرانے ک

نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے ہداک ادا ہے عم چھیانے کی ( رُوت مُزير كوشي ..... كوهما كلال) فھرا کر میری محبت کہاں جائے کا اراوہ ہے ت بار کا عروج بے یا جھوڑ جانے کا ارادہ ب جاتے جاتے تی بتا جاؤ اے علیم میرے بیار میں تھی کی یا کسی اور سے دل کی کا ارداہ ہے (انتاب محن وربطيم ..... كوها كلال)

ہم نے چھا بہت ساتھا تیری حاوت کا كيا يا تما كه تو درد بحي دل كمول كر ويا ب (مزو حن سرای)

قوسقزح

قارئين كے بينے محے پنديده اشعار

روکے کہاں رکے ہیں محبت کے قافلے بس یوں ہوا کہ دل نے زمانے بدل دیے دیکھا تو اپنا آپ تھا نوک کلست ہے ہوں وقت نے جارے نثانے بدل دیے (بلقيس خان ..... يثاور)

کوں ام سے روٹھ کے فوقی کے رائے جو طالم وہ مل نہ سکا عم عی یائے ہیں تذکرہ کمی ہے کریں تیری بے وفائی کا قست میں واغ ول کے پھر جلائے ہیں (محراسكم جاويد .....قيمل آبار)

میں اواسیان ندھجا سکوں بھی جسم و جال کے مزار پر نددية جليل مرى آكه من جمع اتى تحت سزاندد مرے ساتھ ملنے کے شوق میں بوی دھوب سر بدا تھائے گا تیرا باک نقشہ ہے موم کا کہیں عم کی آگ مملا نہ دے (حاوید مانکل سیرای)

رندگی تو اینے عی قدموں یہ چلتی ہے فراز . اورون كر سهار ي و صرف جناز س افعا كرت بي و کول دیتا ( ہے عمر کر کا سارا اے فراز اور تو جنازے میں جی کدھے براتے رہے ہیں

(فاطریکی استی (فاطریکی اور مجھے کی خواب دے دو جب میں مہاری خطک ہو اسی کتاب وے دو علو ميورو ساري باعما ال مری ساری عرے اوجن الک ایل کا ساتھ دے دو ي الشرف الدين جيلاني منذواله يار)

من كو بم جاج سے الى كو جاء لد كي جس کو تم چاہے تھے جاہ نہ سکے پیار تو دل توڑنے کا کمیل ہے منی کا ٹوٹا ول بھا نہ کے (えるつんり)

Dar Digest 221 November 2014

کیاں a بعلا ترے مجمی تم سے ہے نشاں تم سے سے روثن ہیں ہجر کی راتمیں کی آہوں کا ہے دھوایں تم سے ہوں میں تیری آتھوں قر میرا تو جہاں تم سے (چوېدرې ترجهان على بوري .....ماتان)

اپنوں سے منہ موڑ کر جایا نہیں کرتے اے میرے ہمنو ول کمی کا دکھایا نہیں کرتے راہ میں لاکھوں ہوں دشواریاں زمانے میں دامن پر کسی سے یوں چیزایا جیس کرتے دوئی تن میں اعتاد بحال رکھنا ایے بی یاروں کو یوں آزمایا نہیں کرتے ونیا ہے دوستو فانی مرنا ہے یہاں سبحی نے دعمن کی موت یہ یوں خوشیاں منایا تہیں کرتے غم کے ماروں کی آہ تو جاتی ہے عرش پہ مشکل میں دیکھ کے کمی کو مسکرایا تہیں کرنے بوصتے ہوئے طوفانوں کا رخ موڑ ویں مشکل مالات میں آ ندھیوں سے تھرایا تہیں کرتے جاوید ہاری وشنی ہو جاتی ہے زمانے سے اس واسطے کمروندے ریت کے بول بنایا تہیں کرتے (محداسكم جاويد ..... فيعل آباد)

بی ایک درد ہے جو زندگی ہے جا نہ سکا یں سب ہے آہے میں بھی بھلا نہ سکا ای وجہ سے کہ تجائیاں تھیں ساتھ میرے میں اس کے خانہ ول میں بھی سا نہ سکا اے میں دھونڈ رہا تھا نگار ہتی میں وہ ایک گزرا ہوا کی تھا، ہاتھ آنہ سکا مرا نعیب تو دکھ میرے رفیق م کہ اس کے پاؤں کی فاک میں تو یا نہ سکا جب بی ہوتی نہیں میاں تم سے ہوا ہے دوئی کا ماتھ بھی بوعایا کمر على روشى كے لئے اك ديا جلا نہ كا

يس يس ہول تفا! میں لیتی؟ یں يول میں يس 10 ř **بول** يول ہول جاتي رک 213 میں می ہول جاؤل 7 طوفانول يل ンレ بول تو جانا رب والا ظاہر يس 250 (فريده خانم .....لا مور)

وہ کیا سمجھیں مے راز بے قراری غم کے ماروں کا مراتا کیا ہے ان کی چٹم رالیں کے اشاروں کا بهار آئی ادهر، بدل کیا دستور میخانه مقدر مین فصل ، کل میکسارون کا وريده پيران كل، زرد كليال، غزده غنج زالا رنگ ہے اس بار دک گلفن کی بہاروں کا بلا سے جال ہے بن جائے کسی لاجار و بیس کی نہ بدلے گا خرام بے نیازانہ ستاروں کا اے فکوہ ہو کول اغیار کی بے الفاتی ہے جو منوں سم رہتا ہو این ممکساروں کا میری مشی کو طوفال سے الجما دیکھ کر واجد مجھ سے منہ چیر لینا یاد ہے اب تک کناروں کا (پروفیسرڈ اکٹر واجد ملینوی .....کراحی)

بات بوتی تیں بیاں

Dar Digest 222 November 2014

و مدم کو در مراز کما وہ طائر آزاد کہ پابند تنسُ ہے ہر آن اے ماک پرداز مجمنا جس عہد سے وابستہ ہیں سب خواب ہارے جینا ہے تو اس عبد کی آواز سجمنا جب جاہو ملے آؤ تہارا ی تو ممر ہے اپنے کیے دروازہ دل باز سمجمنا جو ثاخ ہجوم ثمر و گل سے جنگی ہے اس ثاخ خیدہ کو سر فراز سمجمنا کی ن اک نغہ ہے تار نغس کل کمی بھی امیاز بلبل عی نو کیوں زمزمہ پرواز سجمت (السامازاه ....کرایی)

كوكى الزام لك كر تو سزا دى يوتى پھر میری لاش سر بازار جلا دی ہوتی آئی نفرت تھی تو پار سے دیکھا کیوں تما مجھے پہلے بی بیری ادقات بتا دی ہوتی رکھ کر زخم مرے آگھ چال تم نے ہے کہ کے تو زخم کی دوا دی ہوتی سوجاتا میں بھی چین تونے اگر شوق سے آلجل کی ہوا دی ہوتی زعرکی اپی بھی چین ہے گزر جانی تھی يى تونے اگر يار سے ول مي جكه دى موتى . (ماجرالم ..... جرانواله)

ہم نے کہ جو اک خطا ہوگئ مجت وفا اور زعر سزا ہوگی کرتے رہے ہم عبادتوں کی طرح عبادت خود اک سمناہ ہوگئ کتا سانا تما سر جب ساتھ تے ہم بم کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوئی کم کیا ہوا ہوں کولی جاہت کولی ضرت کولی امید نہ رعی وه کی و لک که دیا ن موکی یہ دعا کی کہ آ ہے جاہے وی لیے ہم سے آ اماری عبت نا ہوئی (\$2-) 4/Juli .... 50)

می ای کے سامنے افک وفا بہا نہ کا (قدىررانا.....راولپندى)

دیوالوں کی تسمت میں دکھ درد تو ہوتے ہیں كرتي بين محبت جو جهب جهب كر روت بين نید آتی ہے دولوں کو بس فرق تو اتا ہے تم پھولوں پر سوتے ہو ہم کانٹوں پر سوتے ہیں جو داغ جدائی کا دلیر نے دیا ہم کو ہم افکوں کے یائی سے اس داغ کو دھوتے ہیں دن رات مجت میں دل اس کا تربا ہے جو تیر نگاہوں کے اس سل میں چبوتے ہیں روتے ہیں کہال یارو غیرول کی میت پر م جائے اگر اینا ول ول میں روتے ہیں بیدرد ہیں جو انبان دل ان کے پھر کے وہ بیار کے پھولوں کو کانٹوں میں بروتے ہیں (طابراسلم بلوچ .....ر کودها)

حال ول اب کمی کو ہم ساتے نہیں لوگ ہوچتے ہیں کر ہم بتاتے نہیں جن زخوں سے توازا ہے تونے ہمیں چھائے رکھتے ہیں وہ کمی کو ہم دیکھاتے نہیں ال قدر محلق ہیں تیرے پار میں منم ہم تقور میں می ول تیرا دکھاتے نیس (الباس مين تو آيا ہے ول كى دھركن ميں تو سايا ہے ہر کی کو ہم ول علی باتے ہیں فظ ترے ور پہ آیا ہے طیب، محبت کا سوالی بن کر ورت اٹھ کسی کی چوکھٹ کی ہم چیلاتے نہیں (شاعرطیب بٹ انتخاب انع شفرادی ..... مجرات)

اجال عل تغييل كا اعاد مجمنا ہیدہ ہی وف ہے جو داد محما یا یک جس اور دل کے دعوے کی مدا عی كرا ب جو اك رشة آواز محما عائد ع بر کس و تاکس نیس بون

Dar Digest 223 November 2014

یوں کی چر بول کے بولی جزبوں کو بے تاب کریں يهلي كاجل جيها مو بادل ارتا موا من رنكس آنكل سیوں میں جیے بند ہیں موتی ایس ہم ملاقات کریں ساز بجائمیں بارش کی بوندیں سنتے جائیں ہم آئکھیں موندھے محیتوں اور غزلوں کے مکھٹرے برلفظوں کی برسات کریں کان کی بالی کال یہ ناہے سر اور تال یہ تکن ناہے مجرول کی مبکار پہ بے سدھ برشب کوشب بارات کریں بیلا سمندر اور اس کا ساحل چم چم کرتی ریت ہے باول رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوعات کریں (فلك فيضان .....رحيم بإرخان)

فرات عشق میں ازے، مسلسل افک باری ہے مل عم كرے كى جب سحر تازہ مارى ب تہارے رخ سے باتا ہے سحر وم روشی سورخ تہارے رخ کے جلوؤں نے مری بھتی سنواری ہے فقط اک زندگانی تھی، سوک قربال تری خاطر وگرنہ دہر سے ہوچوں بوی قبت اماری ہے بری وکش بہار آئی کر بے سود آئی ہے گلتان حب عم من ہر اک ساعت گزاری ہے قدم بحر محبت میں ذرائم سوچ کر رکھنا اگر نے دعد کی تھے کو اے میرے یار بیاری ہے وکھا خورشید کو فائل رخ محبوب کا جلوه كرجس كحن في صورت براك كل كاستوارى ب (عران فائل ....انك)

کی مستری راتون مین تيد بسيسة میں تب یادوں کی ومند جماتی ہے مر و يمي إلى م دور بهت آكاش يو جا عالم آلك وہ مجی تو راکیلا ہوتا ہے رات کے اندمیرے میں آنسو کیتے ہیں میرے کوئی اس وقت والا رمبر کی رات بھی کتنی قائل ہوتی ہے ومبر کی برد راتوں میں کائل تم ساتھ ہوتے تم ساتھ جیں ہو یہ کروی سیائی بینی برال ہے لحاف کو اور صح ہیں اور .... (محن عزير خليم مسكوها كلال)

تعیبوں کو اپنے جگانے کے کوئی مانے نہ بانے خدا کی ک نظروں بے مخبر سانے گئے ہیں ا ک آکمیں نظی ہونٹ ریلے ہے ہم بانے کے ہیں لح نہ کے ہے بات الگ ہیں این دعاؤں کو برحانے لگے حُسُ قُدر وہ حسین ہیں حہیں کیا بتائیں کہ اس کی جمیل میں کتنے زمانے کے ہیں بے تحاشہ نہ تم لکلا کرو اینے مگر سے كه حميس دكيم كر لوك للجانے كے بين حمانت میں ہے تو اور کیا فَسَانَے کے پیچھے جان لٹانے گئے ہیں وجہ کوئی بھی عمر یہ حقیقت ہے خالد ساحل انس ول سے جانے گئے ہیں (شرف الدين جيلاني ..... فندواله مار)

ری کڑی دھوی میں جلتے ہوئے یاؤں کی طرح تو سی اور کی آگان میں ہے چھاؤں کی طرح تو واقف ہے مرے جذبوں کی سجائی سے مر کوں طابول ہے ہم ک طرح! میں تو خوشہو کی طرح ساتھ رہا ہوں تیرے تو بھکا رہا ہے جین وفاؤں کی طرح وہ جو پر پاذ ہوئے تھے وہی بد نام ہوئے ہیں تم و معصوم- رہے - ای اداؤل ک طرح عم و یہ ہے کہ ہمیں کوئی خوشی راس نہیں دعر کاب رہے ہیں ایم سراوں کی طرح (آصفراج ....لا مور)

جميل كنارے بيش كردونوں محولوں كى برسات كريں موتی برو کے ان آ محمول میں سینوں یہ ہم بات کریں سنبری بربان بر پھیلائے جنت کی آغوش بنائیں مم موجائي اس جنت مي ركول كى بارات كري ريشم جيسي شندى مواؤل من بحمرى موتى زلفول كي فضايس

Dar Digest 224 November 2014

بجرے ہوئے جذبات کا موم ب چین ما ريتا 4 آج بی چتم ز میں رتصال رائے 6 دل درد تھے سک میل ملاقات کا موسم بے سکون سا رہتا ہے 3 ذکر بہاراں خوب ہے کیکن (بلقيس خان..... پيثاور) اے میرے یاؤں کے ایے لئے ہے مات کا موم مرف دو چار ہم کو چلنا ہے شاید کوئی جان سے جائے جھتے ہے جت ہے مر رے کتا رات کا موسم نہ جانے کتنے او گوں نے بدلنا نه جانے کتنے لوگوں سے یاد ہے جھ کو اب تک رانا 22 يبي جله كها موكا تری ہر اک بات کا موم کو جانا يمي جمله سنا ہوگا (قدىررانا ....راوليندى) (منيراحدساغر ....ميال چنول) مريه وچاهول مي ات ميري طبيب مجه كفظول كاسهاراتهى جانال!تمنے در لگادی وآخراك مهاداب دواندرے دوسب كنيزيل حباري ميري حامت كو جن مين يولول كى خاطر ہم نے ای عرکوادی می فقلی سارے کی لاعلاج بيمرض ميرا نرورت بى بعلا كول بو ابآئے ہو .... میں بے بی کی وہ فرانگيز لحول کو وقت نے جبان آ کھوں ہر مورت ہول شام بشادي سحرانكيزر يندو سحرانلیزر ہے دو سکوت آشائی میں جاناں! تم نے دیرالگادی سکوت آشائی میں (نسرین اخ جوکوآ ب حیات کے فقلاب جمهم (نرين اخر ..... لا مور) مرے کا تول میں رس کھولو می کے برصدت ہونؤں نے ندس بولول ندتم بولو .....! خلو میں بتاؤل کیا ہو تم سنهرى زهرياا دياتما! (الس\_انمازاح ....کرایی) مری دنیا میرا جهال موتم (عطيدزامره .....لا مور) چو کر جو گراے وہ ہوا ہو تم ول سوچ کا پنجره ہے مرے دل نے جو الی وہ دعا ہوتم دو جار یاں کھا : ہے مرف ابقی کرتے بھے کو روش وہ دیا ہوتم ول الحار كال روا ي ول مي چيا اک راز موتم اك ياز ي الما يه ابھی کیا میں نے محسوس وہ احساس ہوتم ياد كا لإدل ابھی میرے ہونؤں کی بیاس ہوتم بدلنا وتت ب انت بات - مرن دد قدم مری بانہوں کی آس ہوتم ابعی میری نظر کی خلاش ہو تم ول يأر كا مجوكا کو تو چانا ہے ول پيار کا مجوکا ہے ہم اپنول کو ترستا ہے ہم اندجرا 1. ہے میری زعن کا آبان ہو تم دل - موج کا دریا ہے دل عمرا ہے کہا سے کا کلا ہے ہاں ہی دل برف کا فردا ہے آے ہے ہے میری زعری کا قرار ہو LX 41 4 سر میں نے جو طایا وہ بیار ہوتم ے مرف دد وار قدم (محرشهار سعید....میان چنون) Dar Digest 225 November 2014

## نورمحر كاوش-سلانوالي سركودها

نوجوان اچھا بھلا بیٹھا تھا کہ اچانك اس كے پورے جسم ميں ايك عجیب ناقابل برداشت ہے چینی سرایت کرگئی اس کی آنکھیں سرخ هوگئیں ایسا لگتا تها که جیسے اس پر سحر پهونك دیا گیا هو اور پهر وه کچه هوگيا جس کا تصور ناممکن تها۔

جمم و جال کوتھر اتی ہوئی ایک عجیب وغریب ہولناک خوفناک نا قابل فراموش لبولہو کہانی

ديكمااوردوباره كويا بوا\_!

میقین ماہے جرال صاحب! نجانے مجھے اس رات کوکیا ہوگیا تھا۔ جھ پر ..... جھ پر ایک جنونی کیفیت حاوی مو گئ تھی اور میں نے اپنی وائف کوایک بھیا تک موت ماردیا۔ میں نے دیکھا کدانذیند کی آ تھوں میں بے یقینی کے جگنو تھے جن کی جبک آ ہستہ آ ہستہ اندیز گئ اس وقت مجھ مربس ایک بی دھن سوار تھی کہ مجھے نہ صرف اس کاخون بینا ہے بلکداس کے کوشت سے اپنی مجول ختم كرنى ہے اور جب ميں اسے كام سے فارغ موكر موش وحواس كى دنياش بلناتو ميرے قدمول لے ے زمین سرک علی میں آگشت بدعداں رہ میا کہ مل نے ایے بی ہاتھوں اپنی پیاری بیوی جو مجھ برجان نجھا در کرتی تھی اس کوموت کے گھاٹ اتارویا تھا۔

بيقني سے مون معنفة موع ادهرادهرد مكھتے ہوئے جیسے اسے اپن باتوں پریقین نہ ہوکہ وہ جو کھھ بیان کرد ہا ہے آیاوہ سچائی میں گندھی آپ بیتی ہے یا ایک بھیا تک خیال۔

''مگراب روتے دھوتے کیا ہوت ،جب چال مگ مین کیت کے مترادف مرجھ کے آ نسوبهانے کا کوئی فائدہ ہیں تھا۔میری دنیالٹ چکی تھی

"هست دونول میان بیوی میں بہت محبت متی - ہاری شادی جمی لومرج میں یبی وجد می کہ ہم دونوں کوائی این فیملی سے فارغ ہونا پڑالیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکہ محبت امتحان تولیتی ہے۔ رہمی سے ہے کہ محبت کے امتحان بہت سوہان روح ہوتے ہیں ساری زندگی تویاتے ہیں کر .....

انذینه بهت انجی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ دہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ شاید یہی دج تھی کہ مجھے بھی قربانی ویلی پری اورو سے بھی قربانی تواس نے بھی دی تھی۔ ایم الس ي ميته كيا تفا اور يو نيورش من أيك الجهي يتجراري خدمات سرانجام وے ربی تھی۔ یارٹ ٹائم اس نے م مرمی بی ثیوشن سینظر منایا ہواتھا۔ میں نے ایم نی نی ایس کرنے کے بعد جا کلڈ اسٹھلسٹ کیا تھا۔اس طرح ہم دونوں کی ماہانہ آمدن اتنی ہوجاتی تھی کہ ہمارا كزربسر بهت الجها مور باتفار بم في إلى مرضي سے جگه لے كرشر ميں بى ايك عالى شان كوشى تغير كرا كى تقى ..... وه خونی بولتے بولتے اچا یک چپ کر ممیااور سمی مرى سوچ ميل غرق موكيا۔ اس كى عرق آلود بيشاني مرچند پریشانی کی سلومیں نمودار ہوئیں مرجلد ہی ماند رولئی اور اس نے میری طرف ایک ممری نگاہ سے

Dar Digest 226 November 2014

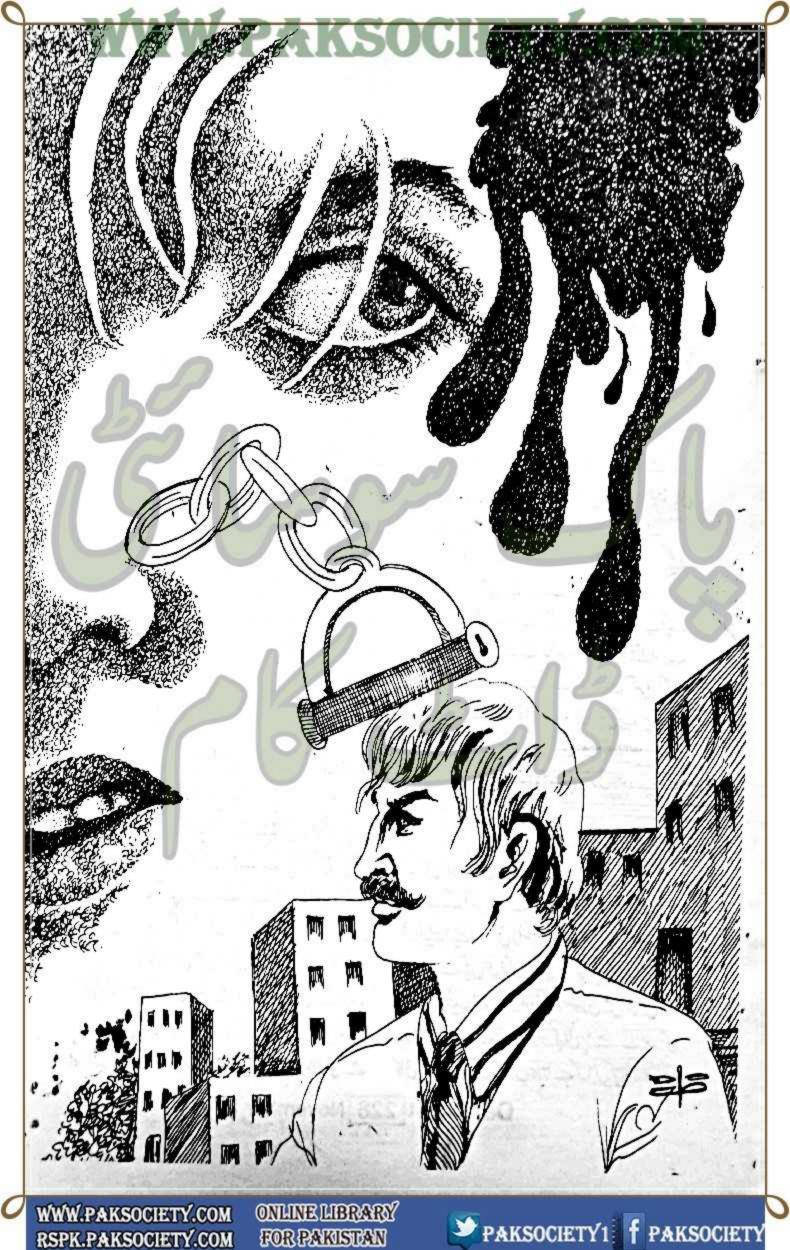

اس كام كى بدولت الله نے مجھے بہت عزت وشمرت عطا كالمحل-

میں نے آفس بوائے سے کہا" انہیں اندر ہی بھیج دواوران کے لئے جلدی سے کولڈڈ رنگ لے نا۔''میری بات من کروہ دیے قدموں پلٹا اور میں چیز کی پشت سے فیک لگائے جیلر صاحب کا ویث كرنے لگا چند منك بعد ورواز و كھلا اورايك بھارى بجركم تن وتوش وإلے جيار صاحب نظرا ئے۔انبول نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں ،جنہیں انہوں نے تاؤدے کراورتیل لگا کرچکایا ہواتھا۔ان کی فخصيت بؤي رعب دارتقي-

میں اٹھا اور مود باند کہے میں ان سے مصافحہ کیا۔ مصافی کرنے کے بعدوہ میری ٹیبل کے سامنے رکھی چیز پرراجان موسے میں نے لیپ ٹاپ اسینڈ بائی كرك ايك مائية يركيا اوران كى طرف متوجه وا-"جی جیر صاحب افرایے کیے

آ ناہوا....؟"ميل نے ان سے يو جھا۔ "جرال صاحب! ممين خرالي كرآب أيك اجھے رکیکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ادیب بھی میں اورادب سے آپ کا بہت ممرا لنگ

ب .... "انہوں نے ڈائر یکٹ بی ہوائٹ برآتے ہوئے کہا۔" مجھلے دنوں بھی آپ کی ایک رودادشائع

ہو کی تھی جے یا ہ کرآ ب کی محنت اور شوق دادد ہے کے قابل ہے۔

"بيآپ جيسے دوست احباب کي توازشيں ہيں کہ میں ادب کی دنیا سے وابستہ ہوں اور میں خود کوسندر کے قطرے کے ماندنہیں گردانتا کیونکہ آج كل ايساب كبند مثق رائز حضرات بين جوايي قلم كاايما جادو چلاتے ہیں کہ لوگ دیگ رہ جائیں یوں لگتاہے جيے ايك ايك لفظ جوكدان كى اسٹورى ميں شامل موتا ہے اپی ذات پر بیت رہا ہواور کہانی پڑھنے کے بعد بھی کافی عرصہ تک یمی محسوں ہوتا ہے کہ اس کہانی کا تعلق

اوراس سارے ول خراش واقعہ کا کارن وہ کمینہ تھا چو جھے اپنی وحشی ونیا میں لے میا اور میری زندگی کا قلع قع كركے ركھ دياءاى كے كاران آج شي سلاخول كے بيهياني بربي كالمم كرد الهول-"

والسيمل تفعيل سے بات بتائيں ....واك آپ کی اس آپ بتی کوفقوں کی مالا پہنانے میں کسی قدر جھے آسانی ہو۔ آپ پر کیا بی آپ برائے کرم جھے لفظ بلفظ سنائين؟" من في اس علما كيونك محصال ے گفت وشنید کے لئے بہت کم وقت ملاتھا اور میں جا بتاتھا كەنفىول باتوں كے بجائے وہ اصل بوائك راتے قیاس کی خدار پگذیڈیوں پر چلنے کی بجائے میں عابتاتهاایک بی بارش وه محصراری کمانی سنادالے-

میری بات س کراس نے پرجوکہانی سانی شروع كى توبربات مين بحس كى آميزش شال تكى - يجمه اليے حقائق سے اس نے يرده اشايا كه يس سوچ بحى جي سكاتها كد حقيقت بي اس سائنسي دورك اندروان بالوں سے کوئی لینادیا ہے یا سے بلاوجہ ایک من محرت كبانى سائے جارہا ہے مر يوست مارتم ريورث ميرى آ عموں كے سامنے سے كزرى تھى جس كے مطابق اس کی بوی کا انسانی دانتوں کے ذریعے مبدرگ کاف كرخون چوسا كياتفااور پراس كيجهم كے مختلف حصول ہے کسی تیز دھار مخر کی مددے کوشت بھی اتارا میا تھا۔ کہانی سنتے سنتے میرے دگ دیے بیں خوف سرایت كرچكا تعاادر من بوى مشكل سے اين آفس تك بہنجا-

☆.....☆.....☆ مين اس وقت آفس مين بيناايك كمرشل بلان تیار کرد ہاتھا، جب آفس بوائے نے آ کرمطلع کیا کہ جير ماحب آب سے ملنے آئے ہیں۔ میں آگشت بدندال رہ کمیا کہ جیر صاحب کیوں آ مے .....؟ مروبن میں سوال اجا گرہوا کہ بوسکتا ہے كوئى نفشه تيار كروانے آئے ہوں كيونكه ميں نے عرصه سات سال سے شرکے وسط میں اینا آفس بنایا ہوا تھا اورالله کی مدوے میرا کام دن بدن ترقی کی منازل طے

Dar Digest 228 November 2014

اور صرف خون عی میں کیا بلکہ اس در تدے نے اس کے جم سے کوشت نوج نوج کر کھا گیا اور پھرخود ہی اپنے آ ب کو بولیس کی حراست میں دے دیا۔"

اب کی بارجیکر صاحب کی بات نے تو میرے حواس باختة كركے ركھ ديئے تھے إندرون خاندالي بھي كيا نا جا تیاں پیدا ہوگئ تھیں کہ اس محض نے اتنا بھیا تک قدم اٹھایا تھا۔جیر صاحب کی بات نے میرے ہاتھوں كے طوط اڑا كے ركھ ديتے تھے۔

" محراس ظالم نے ایس انسانیت سے مری ہوئی اور گھٹیا حرکت کیوں کی....؟"میں نے جیلر صاحب سے یو جھا جواتی در میں کولڈڈرنک ختم کر کیے

"برى عجيب كمانى ب جرال صاحب اس كى ا بی تعوزی زحت گوارا کریں اور میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ برسوں اسے بھائی ہوجائے کی اور آج ہی اس کی کہائی کوآب نے نوٹ کرنا ہے۔ صرف آج اورکل کاون ہے مرجو بھی ہے آپ نے آج بی کرنا ہے کیونکه کچه ضروری کارروائیاں ہوتی ہیں اور پھرشاید کل وتت ندل سكاس كئ آپ ميرے ساتھ بى تشريف لے چلیں۔"جیارصاحب کی بات من کر میں نے لیپ ٹاپ کو یاورڈ آف کیا۔ آفس بوائے کوساری بات سمجمانے کے بعد کہ''جوبھی آئے اسے بیٹھالیتا، میں تمورى ديريس آربابول-"

میں جیار صاحب کے ساتھ جل دیا۔ میں نے دفتر سے صرف ایک نوٹ بک اور ایک پنسل لی جلدی میں موبائل بھی آفس میں رہ کمیا محراس کی کوئی فینشن نہ تھی کیونکہ آفس بوائے آفس میں ہی تھا۔

آفس بوائے میرے ہی محلے کا لڑکا تھا۔اس كرس باكا ساياته يكا تفارميرك كرنے ك بعدده فری تقااس لئے میں نے اسے یاس رکھ لیا تھا۔وہ بہت ذہین اور قابل تھا اور سب سے بوی بات ایما عدار اورشریف انہا کا تھا۔جس کی وجہ سے میں نے اسے فرينذ كرناشروع كردياتفا\_

نیل پیآ ہندآ ہند تھماتے ہوئے کہا۔ ''آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان جس ادبكاببتنام إس كاثايد بدوجه كداردو مارى مادری زبان ہے اورلوگوں نے اردولغت پر اس قدرعبورهام كرلياب كه باكتنان تودر كناردنيا بجريس اردوكا الااكاك نام بيسك جيرمباحب بولے ان كا لہے۔خاصا جوشلاتھا،شایداردو کے دہ بھی گرویدہ تھے۔

مجى مارى دات سے عى وابسة ہے۔ "ش جيرويث

مل اس کے کہ ہم میں سے کوئی دوبارہ بواتا آفس بوائے کولڈڈ ریک کے ساتھ حاضر ہوا کولڈڈ ریک جیر معاحب کے سامنے رکھ کروہ بے قدموں واپس مر کیا۔اےی کی مندک نے جیرصاحب کی پیثانی رِ نمودار سینے کے قطرول کوخٹک کردیا تھا۔ انہوں نے کولڈڈرنک اٹھائی اور ایک محونث حلق سے بیجے اتارا اور مجر محمد سے خاطب ہوئے۔

"جرال صاحب!مسلم كجماس طرح كابك جیل میں کل ایک مزم آیا ہے جے بھالی کا عم سنادیا گیا ہے۔''اتن بات کر کے انہوں نے دوبارہ کولڈ ڈرنگ کا ایک محونث بحرا۔ اور میں ورط محرت سے ان کی طرف د کھنے لگا۔انہوں نے دوبارہ اپنی بات اسٹارٹ کی۔

"اس نے عدالت میں اس خواہش کا ظہار کیا ے كرمرنے سے بہلے وہ الى آپ بى دنياوالوں تك بہنجانا جا ہتا ہے اس لئے میں حاضر ہوا ہوں کہ آب تشريف لي اوراي فيتي ونت مي ي تحور اسا وقت دے کراس کی آب بی س کراے شائع کروائیں تاکہ اس کے بعدہم آے بھالی کے پعندے עושונים-

جلر معاحب کی پیشانی برغم وغصے کی واضح سلوثیں و کھائیں دیں شاید انہوں نے میری کیفیت كو بمانب ليا تقااى لئے ميرے من ميں مخلتے سوال كا جواب مجی خوددے دیا۔

"اس مالم نے اپن بی بوی کا خون کردیا

Dar Digest 229 November 2014

ک.....''اس نے محضر جواب دیے پر بى اكتفاكيا\_ اس كا نام من كريس چوعك ساميا، دوسرے بی بل ایک خیال بھل کی مسرعت سے میرے و ماغ بیس کوندا \_

"شہریار ملک سے کوئی تہارا واسطہ تعلق ...؟ "ميرے اس سوال پروه دم بخو دساره حميا۔ تعوک نگلتے ہوئے اس نے ایک سرسری کی نگاہ مجھ پرڈالی۔ "بہت قربی ....." اس نے ایک مجرا سائس لے کرکہا۔اس کے چرے سے یاس ویریشانی کے آثار دکھائی دیے لگ مجے تھے۔

"مطلب ....؟" ميس في اس كي آ تكمول مي جھا تکتے ہوئے کہا۔

"والدصاحب بين وه مير بين" وه دهر ب ہے بولا ۔ تو میں جرت کا مجسمہ بن کررہ گیا۔ شہر یار ملک جس كى شېرت كالمك بحريش ۋ نكا بجتا ہے اس كابيا بيانى کے پہندے پر بی چکا ہاوراس نے کوئی ایکشن تک نہیں کیا۔ کیا یمکن ہے ..... کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ باپ نے اسے خرد ارند کیا ہو؟ یا محر .....

"شریار ملک آپ کے والد میں اور پر محمی موت آپ کے سر پرمنڈ لاربی ہے، کیا انہیں اس بات ك خرنيس ب-شريار مك جيشركا يحديج جاناب ادرجواس ملك كى ايك مايه ناز شخصيت شار كم عات میں اور ان کے بیٹے پر ماہی ہے آب کی می کیفیت طاری ب اوروہ ال بات سے بے خر ہیں یہ کیے موسكا ب-؟"مير بوال بروه زيركب مكراياس كي مسكرابث مل طنزادربے جارگي كي آميزش شام محى\_ "انى كى بدولت توجيح بعالى كى سراكاتكم ہواہے.... اس کی بات پرمس چو کے بنانہ رہ سكا۔" ويے بھی جھے زندگی سے كوئى سروكارنبيں كونك میری زندگی توبانبیں پھیلائے ، مجھے اپنی طرف بلاد ہی ب، موت كر مع قدمول كى جاب جمعا ب بهت

قریب سے سنائی دے رہی ہے اور میں تو بے تابی سے

ماحب نے مجھے اپنے آفس میں بیٹایا تھوڑی در میں جھڑی گے ایک بچیس تمیں برس کا نو جوان اندر داخل ہوا۔ جس کے نین نقش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کردہے تھے۔ نیلی محر تلواری سی ناک ہشمد رنگ آئسیں جن میں مستقبل کے کیسے کیسے سینے تید تھے۔ سفید دودھیا رنگ جیے چورہویں کے جاندکومیرے روبروپیش کردیا گیا مو ملین شیو،رف کشک اور پینك شرٹ میں ملبوس وہ نو جوان جس کی آئیسیں اس کی بے منابی کا مائم کردبی تھیں یوں لگ رہاتھا جیسے بیسارا الزام ال يرتفوي كى سعى كى جارى مور اس كوز بردى پھنسایا جار ہا ہو یااے بیسب کرنے پر مجور کیا گیا ہو۔ اسے میرے سامنے والی چیزربینا

ویا ممیا، پولیس والے اسے بیٹھا کے چلے محتے اور پھر جیلر صاحب بھی راؤنڈ پر چلے محے،اب ہم دونوں کے ياس تقور اوقت تقاجب تك جيلرصاحب تشريف نبيس لاتے تب تک اس نے حقیقت سے مجھے آشا کرنا تھا ان کی موجودگ میں تو شایدوہ جھجک کے مارے کھے حقائق چھیاجائے ای طرح کہانی مخلف پگڈنڈیوں یر چلنا شروع کردیتی ہے اور بہت ساری ایس باتیں جن میں تقیحت کے پہلوشائل ہوتے ہیں کہانی کا حصہ بنے سے رہ جاتے ہیں اور یوں ساری کہائی کا چومر بن جاتا ہے۔

"آپ كانام كياب ....؟" ميس في ببلاسوال واعاً۔اس نے ادھ تھلی آ تھوں سے میری طرف ويكماء شايدات سوئ موئ كواففا كرلائ تق كونكه نیند کی غنودگی اس برحادی تھی اوروہ بار بار جمائیاں لے رہاتھا، میں جران وسششدرتھا کہ دودن بعداسے پھندے پہالتکا دیاجائے گا اوربیہ کمزے سے اپنی نیندیں پوری کرر ہاتھا، دودن بعداس نے دیسے بی ابدی نیندسوجانا ہے۔ سزائے موت کے مجرم کی تونیندیں حرام موجایا کرتی ہیں اوراس کے کانوں پرجسے جوں تک تبيل رينكي

اس وقت كا ويث كرر ما مول جب مين ايني بياري بيوي Dar Digest 230 November 2014

اس کی باتیں س کر جھ رجرت کے پہاڑٹوٹ پڑے۔شہریار ملک ایک معزز شخصیت ، پس بردہ ان کا روب اتنا بھیا تک ہوسکتا ہے۔ آئی کان یی ليواث ..... مراس بات پريفتين كرنا بهي ميري مجوري تقي كيونكدان كالخت جرمير كسامن بيفا تفااورهائق ك كتاب كے مفحات الث بلث كردباتفا اور برصفح پرالگ بی داستان رقم تھی۔

" مِن سمجمانہیں یہ کیے مکن ہے کہ ایک باپ اسے بیٹے کو بھانسی پرلنکوائے گا..... "؟ میں نے د مانج میں ابحرتے سوال کو فقلوں کی مالا بہنائی۔

ومیں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک باپ جھی بھی اپنی اولا دکو بھانسی پر لٹکوانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تمریہ بات توایک باپ اور بینے سے منسوب ہے ..... 'اس کے کہے میں نفرت کی تاثری شامل تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں گوندها ہوا تھا۔ ' جس فخص نے بھی آپنی اولا دکواولا د كارتبدويين كى زحمت بى كواراندكى مواس بينے كى كيا پیچان ہوگی .....؟ دنیا کے سامنے جواس کاروپ ہے حقیقت اس سے بہت مخلف ہے،حقیقت میں وہ ایک مفاد پرست اورروپ پیسے کوئی اپناسب کچھ مانے والا انسان ہے۔اسے اولاد کی تبیں روپے میسے کی مرورت ہے اورروپے میے کی خاطروہ اپناسب کھے داد برلگانے کے لئے الا ہوا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ آج اس کا اکلونا بینازندگی اور موت کی جنگ لزر ہا ہے اوربس ایک دودن میں اس جنگ میں جیت موت کی ہوگی۔ مراس کے کا نوں میں جوں تک نہیں رینگی اس كوا تنا تك احساس نبيس مواكه بين آخرى بل بيني ہےدو پیار کی باتیں ای کرآؤں،آپ س رفتے کی بات كررے ہيں۔ يهال خون سفيد بوسم ہيں۔ ر شتوں کی مشش میے نے فتم کردی ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا" زر،زن اورز مین" کے پیچے بھا گئے والا انسان دنیا کا انتبائی لا کچی سفاک ادر کشور دل انسان

ہوتا ہے۔جس کا احساس اے اس دن ہوتا ہے جب وہ ممل طور پر جی دامن ہوجاتا ہے اوراس وقت سوائے مجھتاوے کے مجھ حاصل نہیں ہوتا۔"

'' چلیں حپوڑیں ظہیر صاحب !اندرون خانہ مجھے جانے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس آپ ک خواہش کے مطابق یہاں بلوایا گیا ہوں، وقت کی کی کے باعث اگرآپ شروع سے آخرتک کہانی میرے کوش کزار کریں تو آپ کے دل کا بوجھ بھی بلکا ہوجائے کا اور جوٹائم جمیں دیا گیا ہے اس کے اعدا بآسانی نے ممل آپ بنی بھی سائلیں مے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کرکے چلے گئے ہیں۔ ' میں نے اسے اصل ٹا یک کی طرف لاتے ہوئے کہا۔

میری بات من کراس نے ایک گمری مرد کھے لبريز سانس خارج كى بتفكرى ميں جكڑى مضياں زور سے بھینچیں اور کری کی ہشت سے فیک لگا کر آ تکھیں موندلیں اور پھروہ بولنا گیا اورایک کہانی جنم کیتی مگی۔ دکھ وکرب اوراحیاس محروی کے جذبات سے لبريز كهائي-

☆.....☆

الف اليس ى كرنے كے بعد مجھے ميڈيكل ميں ہا آ سانی ایڈمشن ل کیا کیونکہ میں نے بہت ہی اچھے نمبرون سے الف ایس ی کلیئری تھی۔ صلع بحریس میری پہلی پوزیش آئی تھی میں خوشی سے باغ باغ تھا۔ کولڈ میڈل سے مجھے نوازا حمیاتھا اور کالج کی طرف سے اعزازایه پروگرام می ایک سند بھی لمی۔ میں بیرو کھے كرخون كے آنسوروويا كرتمام اسٹوؤنث كے عزيز واقارب میں سے کوئی نہ کوئی اس تقریب میں شامل ہوا تھا۔ایک میں ہی تھا جوتن تنہا تھا۔میری والدین نے اتى بھى زحت كوارانبيں كى تھى كەتقرىب ميں شركت بى كر ليت ، چلووالدصاحب كى تو مجورى سى كدوه كام يس اس قدرمصروف ہوتے ہیں کہ انہیں سر محجانے کا وفت بحي نبيس موتا مراى تو كمرين فرى موتى بين كمرين ان كت لمازم تفكر كاساراكام وه كرتے تفكراى نے

Dar Digest 231 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مگریس کوئی دود ده پیتا بحیتیں تھا۔ ساری مجھ می اتنا نہ سوما کہ اس خوشی کے موقع پر آسٹیں شاید البیس میری خوشیوں ہے کوئی سروکا رہیں تھا۔

میں اعلیج کے دائیں طرف کمڑا مایوی ہے بھی محولڈ میڈل کوجو پنڈولم کی ماننہ میرے محلے میں لٹکایا کمیاتھا اسے و مکھتا اور بھی ہاتھ میں بکڑی اس سند کوجو کالج کی طرف سے مجھے دی گئی تھی۔ کھرے ہاہر ک دنیا میں مجھے کتوں کا پیارحاصل تھا مرکمر ک جارد بواری میں کوئی مجھ سے رتی برابر مجی بیارند کرتا تھا۔ ای مجمی سمی منکشن میں جارہی ہیں..... بھی شایجک كرنے.... ابومج كے فكے نجانے دات كے كس پروائی آتے تھے مرے لئے توددوں کے ہاس ٹائم نبیں تھا۔ایک مرکی جارد بواری میں رہے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے لئے انجان تھے۔ای اگر محرر ہوشیں تو ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجان ..... اگر بھی میں ان ہے کی ٹا یک برگفت وشنيدك سعى كرتا تو بجائے ميرى كى بات كاجواب ديے كالناجه يريزهاني كرديش-

"يہال بيٹے كيا كردے ہو؟ چلوائے كرے من جاكرتياري كرو، جانع نبين كتنا اف سجيك ب تمبارا اورتباری برهانی برهم سطرح یانی کی طرخ پید بہارے ہیں مہیں احساس بیں ہے، چلو یہاں ٹائم ویٹ کرنے کے بجائے اینے کمرے میں جاؤ اور اپنا موم ورک کمیلیٹ کرو ..... امین جارونا جاروہاں سے اٹھ کرایے کمرے میں آ جاتا اور دیرتک او تدھے منہ لیے تکیہ میں منہ چمیائے ای قسمت براشک ریزی كرتار بتارسب كج ميسر بونے كے باوجود مجھے والدين کا پیارمیسزنبیں تھا اور ہر ہار کی طرح کھر کی برانی ملازمہ زرینة ا كر مجھے دلاسہ دین كه" رونے دعونے سے كوئى فائد ونہیں ..... اگر میرے والدین میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تووہ مرف میری بھلائی کے لئے كرتے ہيں تا كه بي آ واره كردنه بن جاؤل بلكران كا رعب ودبدبه مروقت مجھ برطاری رہے اور میں ممل كيسوكى كے ساتھ ائي را حالي يردهيان دو-"

بوجھ رکھتاتھا۔ بیصرف دلاسے تھے۔ اپنوں کی بے مروتی اورنظرانداز کئے جانے پر، میرا دل کر چیاں كرچيال موجاتا اورايك ملازمه جو مجيح اين اولادك طرح جا ای تھی آ کر جھے دلاسہ دیتی ، بھی جمعی تو جھے ہوں محسوس ہوتا کہ میں ان پھر کے بتوں کی بجائے موم ک بن اس صنف نازک کابیا ہوں جو مجھے دلا سے دیتی ہ سے میرے وکھ میں برایر کی شریک ہوتی ے....میرے د کھ کواپنا د کھ گر دانتی ہے..... میں لیٹ آؤں تو جھ سے پوچھ کچھ کرتی ہے....مرے جوتی كيرے كا خيال ميرے كمانے يينے كا خيال رهتي ہے ۔۔۔۔اس کے علادہ كريس اور بھي ملازم بيں جوميرے اپنوں كى طرح مے مروت جن کے چروں برسدابارہ بح رہے ہیں مکران سب میں ایک بہ عورت تھی جس کے چہرے بربیار اور محبت دکھائی دیتاتھا۔ وہ مجھ سے ملمی مذات خرتی رہی تھی میرا دل بہلائے رکھی تھی مر میں اب اس جارد بواری سے میسرنگ آچکاتھا۔ اب مزید يهال دمنامر يس بابر بوتا جار باتها عين مكن تفاكه يهال رہتے رہتے من جلدى ياكل موجا تاياان كاليادويون كود يكركى كالريكوزويتا-

موسم پرداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رویه ....رویول کی سردهمری مجول کی تیش روح کھلا دی ہے اور کبوں کی شندک ....انسان اکر جاتا ہے برف می کی لاش کی ماند

مجھے تواب انسانوں سے وابستہ تمام محورث ر منوں سے نفرت ہوتی جاری تھی۔انسان کوانسان کے درمیان ہونا جا ہے ۔ مفتکو ہاہم ملاقات بنسی رونالفظوں ک محمرائیاں ،انسان کی دوئی آنسوؤں کو بہنے کا راستہ وين ب- اور پر يو محف كے لئے باتھ بر ماتى ب-بهال اس جارد بواري مين برخض اين اين وقلي اورائے اپ راگ میں مت قارمیری خوشیوں ہے مسى كوكيالينا دينابه

Dar Digest 232 November 2014

"كن موجول مِن غرق موظهير....."اها يك

ایک مترنم ی آ واز نے میری قوت ساعت پردستک دی اور میں خیالوں کی دنیا سے واپس پلاا۔

"أن بال كك ..... كونبين ....." من نے اینے جذبات برقابویاتے ہوئے کہا۔ مرمیری آ تھوں کے دیدوں سے جما تکتے آنسواس کی نظروں سے اوجمل

''بریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا، تہارے ساتھ۔"اس کی اس بات پیمیراول خون کے آ نسورونے پرمجبورہو کیا۔ اس نے جمی ایف ایس ی اجتھے نمبروں سے کلیئر کی تھی۔اس کا نام انذینہ تھا۔ اوراب وہ میتھ میں ماسر کی خواہش مند تھی۔اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔اس کے چرے براس کے والدین کے چرول پرخوشی عیاں تھی اس وقت مجھے اینے والدين كى كى شدت سے محسوس ہونے لكى تھى۔ اكر آج اس تقریب میں میرے پیرینٹس بھی شامل ہوتے لو جھے تنی خوشی ہونی تھی۔

وونوں علتے ہوئے کینٹین میں ما بیٹے۔ تقریب کے اختام پرتمام مہمانوں کے لئے وعوت كا ابتمام كيا كيا تعاراس لئ انذيذب دهرك میرے ساتھ چلی آئی تھی وگرنہ اس کے والدین اس بات كوبهت برامحسوس كرتے تھے۔اس كالزكول كے ساتھ یا تیں کرنا ایک آگھ نہ بھا تا تھا مر جہاں اکٹے یر هنا تھا، دن کے یا کچ سات کھنے اکٹے گزارنے تھے وہاں اوے اور کوں کا اس میں بولنے برکسے کوئی بإبنديان عائد كرسكنا تعاربهم أيك نيبل يربين محيئ آردر انذینے بی دیا۔ برگراور کولڈڈ رنگ کیونکہاسے بین تھا کہ مجھے برگر بہت پندھا اور تقریبا ہم ڈیلی برگر کھاتے

" ويكموظبير حالات كامقابله كرنا يؤتاب ..... حمیں بند ہےری جل کررا کہ بھی ہوجائے تواس کے بل ختم نبیں ہوتے .....ای طرح ان فرسودہ خیالات اور بھوغٹی رمی کوجوہارے سر ہویں صدی کے

والدين کے دل ود ماغ ش بيں ان کوہم کمی طور ہے فتم نبیں کر سکتے نا کہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال كر ہمه تن كوش خود كو يريثان ركھ كرايے حالات رِ قابویایا جاسکتا ہے۔"انڈینہ بیشہ مجھے ایے تل شمجمایا کرتی تھی جیسے کوئی دادی سمجمایا کرتی ہے۔ وہ بہت ذہین اورسوجھ بوجھ والی لؤکی تھی۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی وہ عادی تھی۔ اس کے والدین بھی ایے بی تھے مراس نے ایے در کوب طالات میں ہتھیارنہیں ڈالے تھے بلکہ ایسی حکمت عملی اپنائی تھی کہ آج وبی والدین اس کے گیت گاتے پھرتے تھے۔وہ ایک لڑک ہوکرمردوں جیسے دل کردے کی مالک تھی اور میں لڑکا ہوکر صنف نازک جیسے دل کا ما لک اٹوائی

كھٹوا كى كيكر پڑجانے والا۔ ''نجانے کیوں انذینہ مجھے جب گھرے حبت نہیں می تو دوسروں کی محبت بھی فالتونظر آتی ہے۔ "مجھے ہر سی کی محبت دکھلاوا لگنے لگ مٹی ہے۔ ایک عجیب سی نفرت اور مھنن ہوگئی ہے جھے ان ناموں سے میرے نزد يك محبت اور بارجا ب جس صورت مي بهي مواس كاحقيقت ہے كوئى تعلق نبين ہے بس سراب كا دوسرانام محبت ہے جاہے وہ والدین اوراولاد کے چے ہویا ایک عاشق اورمعثوق کے ایج میں .... "میری بات س كراس کا چرہ برمردہ سا ہوگیا کرنجانے کیوں جھے کی کے عم وخوشى سے كوئى سروكارليس تقا۔

ویٹر برگراورکولڈڈرکک رکھ کے چلا گیا۔ میں فے محسوں کیا کہ مجھے مبروکل کا درس دینے والی انذینہ اب خود نجانے کن خیالوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ مردر بردہ میں اس بات سے غافل تھا کہ میری جھوٹی عل بات نے اسے دلی طور پر کتنے بوے صدمے سے دوحاركيا تقابه

وفظهير ملك بررشته دكھلائے اور مطلب برستی میں گندھا ہوائیں ہوتا کچھ رشتے ایے بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت ہے بہت تعلق ہوتا ہے۔ایک گندی چھلی پورے تالاب کو گندا کردی ہے۔ محراس ایک گندی مجھلی

Dar Digest 233 November 2014

کہ کر حب ساورہ لی توال نے سوالہ نگا ہوں سے بیری طرف ویکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگراس کے دل میں میرے لئے رتی برابر بھی محبت ہوئی تووہ میرے اس ادهورے فقرے پر چونک کرلاز ما میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھے کی اور وہی ہوا مطلب وہ واقعل مجھ ہے محبت کرتی تھی۔

''سوائے....'' ال نے مجھے فقرہ تمپلیٹ کرنے کی طرف اشارہ دیا، ایک بے تابی اور بے چینی ی این کی شہدرنگ خوب صورت آ جمعوں سے چھلک ربی تھی۔

وائے تہارے .... "میں نے زیراب مسراتے ہوئے کہا تو وہ بے بیٹی ہے آسمبیں محاثے ہ میری طرف دیکھنے تکی شایداہے مجھے سے اس جواب کی تو تع نیس تھی کیونکہ آج تک میں نے اس سے بھی اس لہج میں بات تک نہیں کی تقی۔ وہ ہمیشہ بی مجھ ہے الیمی ہاتیں سننے کی متمی تھی مگر میں ہی تھا جس کے سامنے تجينس كي آ مح بين بجانے والى بات محى ،اور مى اے نہ تین شار کرتا تھا نہ تیرہ میں ۔ مگر میں بھی اس کے جذبات سے آگی حاصل نه كرسكاتها حالانكه" بھلے محور ے کوایک عابک کافی ہوتی ہے اور بھلے آ دمی كوايك بات " مريس و" " كهكا اندها، اور كانهكا يورا" بناتھا۔ بھی اس کے جذبات واحساسات کو بچھنے کی کوشش بھی میں نے تو نہ کا تھی کہ وہ پس پر دہ جھے سے کتنی محبت كرنے لگ كئ ہے۔

"كيا بواايے كول ع جارى بو يى نے کوئی انہونی بات کہ ڈالی ہے جو یوں آسمیں میاڑے مجھد کھے جارہی ہو؟"

من نے اسے خیالات کی ونیا سے نکالا مکروہ پر بھی جران وسششدر تھی۔ کویا ہوئی۔

میں ورط جرت میں جلا ہوں کوئکہ می بات نجانے کب سے میں تہارے لیوں سے سننے کی خوامش مند محی میں ہروقت تم سے بیار مری یا تیں كرتى تاكتمبين كم طرح ائى محبت سے آگا كا كرسكوں

کی وجہ ہے اور ے تالاب کی مجھلیوں کو گندہ کہنا وانائی نہیں بکہ بے وتونی کے زمرے میں پڑتاہے۔ وہ كولدورك كالكونث بمركر سرسرى نكاه مجه يروالت ہوئے بولی۔

مين اس وقت آ نكه كالندها كانه كا يورا تها بين اس کی باتوں کی ممبرائی ہے دانف نہ تھا۔ اس کے دلی جذبات سے واقف نہیں ہور ہاتھا کہ واقعتاً ہررشتہ خود غرض اور مطلی نہیں ہوتا کچھ رہتے ایے بھی ہوتے ہیں جنہیں جاہ کر بھی ہم ان کو پہان نہیں یاتے اور وہی رفيت ہوتے ہيں جو حقيقت ميں ہارے اين رفيت ہوتے ہیں جن کےول میں ماری محبت کے آلا دُروشن ہوتے ہیں ادروہ ان آلاؤں کی تیش میں بل بل جملتے رہے ہیں۔ مراس کے بیچے بھا کتے ہیں جس کے بیچے بھا گتا مرابوں کے بیچے بھا گئے کے مترادف ہوتا ہ طالاتکہ ہم اسے قطعی طور پرنظرانداز کردیتے ہیں جوہارے نیجے بحاگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے جس کے بیچے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا کھاؤ و کھاتے ہیں جس کے بجرنے کی کوئی امید ای نہ موتو ہمیں و چخص نظرآ تاہے جو ہماری خاطرایے تن من وصن کی قرانی دیے ہے در نیخ نہیں کرتا مرتب تک وقت مزرچکا ہوتاہے اورہم برطرف سے ممل طور پر جی وامال ہو کے رہ جاتے ہیں اس وقت سوائے افسوس اورخودکوملامت کرنے کے ہمارے ماس کھیٹیں ہوتا۔" \* نظہیر سب کوایک ہی ترازو میں تولنے ک بجائے حالات سے کھ جوڑ کرنائیکھو۔ سبج کے سوميشها يرهمل كرناسيكهو-" انذينه كي آوازيس افسرد في اور مایوی کے تاثر کویس واضح طور محسوس کرر ہاتھا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے پچونہیں بلکہ بہت کچھ غلط کہا ہے اور ریہ مجھ برعیاں ہو چکا تھا کہ انڈیندول ہی ول میں مجھ سے محبت کرنے لکی تھی اور میں اس کے

"میری زندگی کے ترازویس سب ایک ہی پگڑے میں ہیں انذینہ سوائے ....." میں نے اتن بات

Dar Digest 234 November 2014

جذبات كويهم مخيس ببنيائ جارباتفا

مرف اس کی عبت کا کمل یقین ہوتا جارہا تھا بلکہ بمل

نے اس کی ہاتوں سے بہتی ہی اخذ کرلیاتھا کہ وہ ہاتوں

ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو سرراہ مجھوڑ نہ دوں۔ محر میں تو خود

ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو سرراہ مجھوڑ نہ دوں۔ محر میں تو خود

طالات کا مارا تھا بھلا زندگی میں زرینہ آئی کے

بعدا نذیبہ تھی زرینہ آئی اور میرا رشتہ مال بیٹے والاتھا

جبہ میرا اورانڈ یہ کا رشتہ بھی بہت مقدس رشتہ تھا، کا نج

جبہ میرا اورانڈ یہ کا رشتہ بھی بہت مقدس رشتہ تھا، کا نج

میں ہوتو کوئی بھی رکا و نیا ہے محرعورت وفاوار اور قابل اعتباد

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

ہوتو کوئی بھی رکا و نے راستے کا کا نتا ہیں بن سکتی اور بجھے

یوں اس ون ہم نے اس نے رشتہ کو جے در میں اس ون ہم نے اس نے رشتہ کو جے در میت کو جے در میت کی خرت کے مستقد ماری محبت ایک تناور درخت کی طرح مضبوط ہوتی جلی جاری میں۔

وتت گزرنے میں در بی نہ تھی، میں نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جائلڈ اسپیٹلٹ کرنے کا سوجا جبکداندینے ایم ایس کامیتھ کرنے کے بعد تعلیم كوخرآ باد كه ديا اوريجرارك جاب جوائن كرلى-اس کے کمروالوں نے اس پرشادی کا دباؤ بردھانا شروع كرديا مكروه متواتر اكنوركرتي جلى آئي-مكن كى تمام تر دعاؤں کے ساتھ فراق کی گھڑیاں آ چکی تھیں اور مجھے اسپیشلسٹ کرنے کے لئے فارن کنٹری آ ٹاپڑا۔فون برجم دونول كا رابطه ربتا ، من برجه ماه بعد محرآ تا اورزیادہ تروقت انذینہ کے ساتھ بی بسر کرنے لگتا۔ میری اتن ترتی کرنے کے باوجود میرے محروالوں کی وہی بوزیش تھی ہیشہ کی طرح مراب مجھے بھی ان سے كوكي سردكارنبين تفابه ميراكوكي رشته تفا تؤمرف انذينه كساته جع م جلدى الى بيوى بناف والاتعار وقت پرلگاکے گزرگیا اور میں عائلداسيشلسك كرية ميا- إوس جاب من ن فارن كنرى من كي حى - يهال آتے ساتھ بى جاب

گرتم گانٹھ کے بورے کچھ سجھنے سے ہی قاصر سے عورت جاپہ جتنی بھی مرد پر مرتی ہو ظہیر ملک اعورت کے اغراک الیا ادہ ہے کہ وہ اس کی موت میں جملتی جملتی جاند رایک انا کا ایا ادہ ہے کہ وہ اس کی موت میں جملتی جملتی جان دے دیتی ہے گراب پر اظہار نہیں کرتی بلکہ وہ مرد کی طرف سے اظہار کی خواہش مند ہوتی ہے اور بیمیری ہی نہیں روز اول سے ہر عورت کی دیرینہ خواہش جلی کی دیرینہ خواہش جلی آرہی ہے کہ مرد خوداس سے ایک بری خواہش جلی آرہی ہے کہ مرد خوداس سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان میں کہا۔

و ظہر تمہیں نہیں ہے ! میں پس پردہ تم سے تننی محبت کرتی رہی ہوں تہاری محبت کے بل ہو تے یہ ہی میری سانسوں کی روانی ہے وگرنہ جتنے دکھ وکرب کی زئدگی ہے میرا پالاپڑا ہے کب کی لقمداجل بن چکی ہوتی مہیں ہے ہے کہ مرداور عورت کے حوصلوں میں زمین وآسان کا تضاد ہوتا ہے۔ مرد کمزور مجی مولو عورت اس کے سامنے طاقت ورمورجمی کھ اہمیت جہیں رکھتی۔عورت کے حوصلے بہت ٹاتواں ہوتے ہیں وہ جلد ہی حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے ر مجبور ہوتی ہے ہاں لیکن جب ایک سچا جا ہے والا اس کی زندگی میں آجاتا ہے تووہ مرد سے زیادہ طاقت اور حوصله مند موجاتی بے رونیا کی ہروقت سے نبردآنا ہونے کااس می حصلہ پیدا ہوجاتا ہے وہ حالات کے نشيب وفراز سے دست وگرياں ہونے كى طاقت ركمتى ہے۔وقت کی اونچ نیج کا سامنا کرنے کا اس میں حوصلہ پدا ہوجاتا ہے اور ایس می عورتیں مردوں کی خاطر اپنا آپ واؤ پرلگادی میں مراکش مروانیس سرراه چورجاتے ہیں۔" نہ خدا مل سکا نہ وصال صنم" کے مترادف مجرورت كے لئے برراستدمعدوم برجاتا ب ووندآ کے کی رہتی ہے اورند بیچھے کی ..... انذیندنے اہے دل کا اہال نکالنا شروع کردیا تھا۔ جونجانے کب ے وہ دل کے بنہاں کونوں میں چھیائے ہوئے تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی مجھے ویسے ویسے نہ

Dar Digest 235 November 2014

079222200020000 ے دان ادراب فیار ان فی چے درہ کا۔ ہیشہ کی طرح ہیٹ پڑیں۔

"تهارى جرأت كيے ہوكى اس اڑكى كا نام لب پرلانے کی جم نے تم پرآج تک اتنا پیسہ یانی کی طرح لگایاس کا مطلب برہیں کہتم اپی مین مانیاں کرتے محروبتہاری شادی کہال کرئی ہے سے مہیں تہیں ہمیں فیصله کرناہے اور فی الوقت شادی وادی کے چکروں میں پڑنے کی قطعا کوئی منرورت نہیں اینے کام پرتوجہ دو ..... ای کی زمرآ لود باتوں نے میراسینہ چھلتی چھلتی كركے رك ديا۔ ابو بحى جينے نوز بير پڑھ رب تے میری بات اور اویر سے ای کی زہرا لود باتیں س

> معمل ند كبتاتها كه فارن كنفرى جاكے بياركا مغربی روایات میں ڈھل جائے گا اوراس نے تو ہمیں منه تک نبیں لگانا اور وہی ہواا ہے قدموں پر بھی ہے کمڑا مونبیں پایا ای من مانیاں کرنی شروع کردیں تہیں ہی یوی تی اس کی حمایت کی اسپیشلسٹ کرنے باہرجانا ہے اسے مل میں کیا اے کہیں اسپیٹلٹ کرنے کے لئے جكه دركارنه مكى \_ كم چے چے من ميرانام كونجا ے اے توہاتھوں پر اٹھایا جاتا مراب بھکتو مغربی تهذيب وتدن اورروايات كالمتيجه جواس عرم من تہارے گخت جگرنے اپنا کرخود کومغربی تہذیب وترن كساني من د حال كرة ج بهلا جوت دے ديا ہے" ابوكى بات من كرميراول توكيا كدانبين جواب دول مكروه يبلحاتى باتم كري عظ من كرم القمد يناان كى باتول كو ورست ابت كرنے كم مرادف تا۔

كرانبول فيسوف يرسها محدوالاكام كيان

"اپ اوپر سے اتاردومغرلی تعلیم وتربیت کا مرب برلبادہ۔ ہم کل بی تمہارے ماموں سے تمہارے لئے رشتے کی بات کرے تہاری شادی کردیں گے۔الی الركيوں سے شادى كا مائنڈ سے بى نكال دوجوتم سے نبيس انتہارے مال ودولت سے محبت کرتی ہیں۔ اس کئے دوباره بم تمباري زبان بركمي اليي وليي الركى كانام نه سنیں۔' امی کی نفرت بحری بازگشت میری توت ساعت

" ماما پلیز!بس سیجیے،انذینه ایس و کیماز کی نہیں ہے اور نہ ہی اے ہماری دولت سے کوئی غرض ولا کچ ہے ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کھے ہے۔"میری بات برابونے الی بات کمی کہ میں سوچ بھی نبیں سکا تھا کہ وہ الی گھٹیابات بھی اینے منہ سے ادا کر سکتے تھے۔ "الی دو کلے کی لڑ کیوں کے لئے اس محر کی جارد بواری میں کوئی جگہ نہیں ہے اگرا تنا ہی محبت کا مجوت تم پرسوار ہے تو دفعہ ہوجاؤ یہاں سے اور کرلواس سے شادی .... "ابو کے منہ سے اتی محشیابات س کر میں سنتے یا ہو گیا۔

"كاش كرآب كاور مرك درميان، باپ بيغ والارشته نه موتاتووه حال كرتا كدروح تك كانب الھتی .....رہی بات اس کی تو وہ میری بیوی بن کے رہے كى جا بونياكى كوئى طاقت بر درائة مين آجاك میں ہرطاقت کا مقابلہ کرنے کوتیار ہوں ..... ویسے بھی محبت ندتوروا يتول كومانتي ہے نہ طبقوں كوبقتيم معاشر كا تجربه كركے محبوب كا انتخاب كرتى ہے۔ بيتو بس ہوجاتى ہے۔ندول طبقوں کی پراوہ کرتا ہے اور نہ کوئی طاقت اس کا راستہ روک علی ہے البتہ اسے آ زمائٹوں سے ضرور کزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بساط اورونت کے دِهارے سب قسمت کی ہاتیں اور مقدر کی جالیں ہیں۔ بھی باری پلٹ جاتی ہے۔ بیتا د تت اوٹ تو نہیں سکتا مگر مقدر ساتھ لے جاتا ہے۔

مِن شديد جذباتي بمونيال كي زومِن آج كاتفا\_ مرمرے دماغ کے تاریک موشوں میں بھی بھی ہے خیال کلبلاتا تھا کہ میری زندگی کا دھاوا کس ایے رخ ر بهد نظر می جهال مجھے ایک اجنبی اورنی زندگی کی نوید سنائی دین تھی اور اس زندگی کے لئے مجھے خود اس وحارے کے ساتھ بہناتھا ،آخر کب تک اس جارد بواری میں رو کر میں کدورت اوراحساس محروی کی جِعادُل مِن بِلنّا بر معتا- محبت يقيعًا برى حيران كن چيز ہے وہ یا قوت اور زمر دے بھی زیادہ بیش قبت ہے۔ یہ

Dar Digest 236 November 2014

ایک کر کے دکھ دیں۔"میری بات س کرابوآ کی بگولہ ہو میے مرنجانے کیا سوچ کے کوئی بات ندکی بلکہ اندر ہی اندرتم وغصے کے کڑوے کھونٹ کی گئے۔ "اس محرے مجھے ملائل کیاہے..... بیب توبازاری لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے۔ مر ہرانسان محبت کامتنی ہوتا ہے۔ اس محر کی جارد ہواری سے مجھے بھی محبت میسرنبیں آئی، (ای کی طر ف اشاره كرتے ہوئے )جب بھی میں آپ كے ياس آیا کہ آپ کے باس دویل گزارلوں آپ سے چھ بائل كراول توآب نے ميشہ مجھ وحتكار كے اسے یاس سے اٹھادیا۔(ابوکی طرف اشارہ کرتے ہوئے)اورآپ س رشتے کی بات کرتے ہیں،آپ کا توجره ويكف كويرى أتحسي رس جايا كرتى تفيل اور بھی بھار چود ہویں کے جاند کے جیسے کوئی جھلک دکھائی بھی ویتی تو یوں لگتا جسے میں آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ دونوں نے سدا بجھے نظرا نداز کیا آپ کیا بھتے ہیں جھے آپ کے پینے نے غرض تھی ....واہ ....قربان جاؤں آپ کی سوچ پر ..... پیسے سے پیارسدا آپ دونوں کورہا، ای بیے کی خاطر ہی توآب لوگول نے مجھے بمیشہ نظرانداز کئے رکھا کیونکہ ہروقت آپ پر پیے کی دھن سوار ہوتی تھی اور ہمہ تن ا واليد ك ويحيد بما حق رب كياديا جميداس كمريس ره كرآب لوكول نے ان ميں كيس سالوں ميں ..... يهلے كى بات اور كھى مسٹر شمر يار ملك اب كى اور باس وفت میں توبلوغت میں تھا تحراب کی اسٹیب آ مے آ میاہوں جب سے حقیقت کی دنیا میں، جہاں ہے سوج و بحار کا ہرراستہ شروع ہوتا ہے میں نے قدم رکھا موائے الوسيوں بنہائيوں اور پريشانيوں كے كيا ملا ب مجھےآپ لوگوں سے .... "قبل اس کے کہ میں بات ممل كرتاايك مشفقانية وازميري قوت ساعت كرائي \_ ووظمبیر! بیتمهارے ای ابو بیں ایسے بات نہیں كرتے چلوسورى كروشاباش ..... " جمع اين كندموں یراس مشفق عورت کے ہاتھوں کا احساس ہواتو میں نے

کوئی ایسی چزشیں ہے جو بازار میں تکی ہواوراہے مال وزر کے عوض خریدا جاسکے۔

'' تہاری اتن مجال کہتم اس کیج بیں مجھ سے بات كرو ..... الوضع سائل چيتر ساخع، ان كى نلي آنھوں مں عسرايبا جيڪا تھا كويا آسان كي نيلكوں مہرائیوں کے تلاظم میں کہیں آ فاب شعلہ فکن ہے مجراس بربادل مرآت میں اور کس نارسے بحلیاں چکتی میں بھرشایہ چند بوئدیں بھی فیک بڑتی ہیں اور پھرسورج اپنارخ تابال بے نقاب کردیتا ہے۔جس محف نے اس روح افز انظارے کی طرف ہے آ تکھیں بند کرلیں ،وہ حسن کی کیا قدر کرسکتا ہے۔ مرآج مجھےان کے غصے کی قطعا کوئی برواہ نہ تھی۔ انہوں نے اٹھتے ساتھ بی مجھ برہاتھ اٹھایا کر میں نے ان کا ہاتھ روکا اورز درے جھنگ کر بولا۔

''میری نظروں سے اتنا بھی مت گریں کہ ہاپ اور بیٹے کے درمیان جود بوارحائل ہے وہ بھی ختم

د ابھی اورای وقت دفعان ہوجاؤا*س* محرے ....اس کھر کی جارد بواری کے مکینوں سے تہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ " میں آج ہی تہمیں اپنی تمام منقولہ غير منقوله جائداو سے عاق كرتا موں اور دوبارہ بعول كرجعي ال محرى طرف قدم بوحانے كى جمارت ندكرنا۔ آج سے جارا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ، جاری طرف سے بے شک بھاڑ میں جاؤ، ڈو بوانڈراسٹیڈ ''ابوک ہاتوں سے نفرت كاد بكتالا والجعوث رباتها\_

يدون مرى زعركى عن آناها جاب آتا جا ہے ممرک آتا۔ میں بھی آج ان کے سامنے بھیلی بلی بنغ والانبيس تفاببت برداشت كرلياتقا\_

"أب كياسجه رب بيل مجهي آپ كى دولت ے سروکارے .... مل لعنت بھیجنا ہوں ایس دولت رجس من فريول كاخون بسينه شامل مو الوكول ك سامنے بوے بارسا بنتے ہیں اگر ان لوگوں کوآپ کی حقیقت سے آ گی ہوجائے تودہ بلک جمیکتے میں تکہ بوئی

Dar Digest 237 November 2014

كراستنال كا ما لك جوخود ميذيكل اسپيشلست تها ، عجلت ہے میرے یاس آیا۔ بیالک پرائیویٹ اسپتال تماجہاں میں جاب کررہاتھا اوران لوگوں نے مجھے ہاتھ کا آبلہ بنا کررکھا ہواتھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پورے شہر میں عا كلد الهيشلسك صرف ميس عى تفا اور محص يهال سے چھوڑنے برکہیں اوراس سے بہتر جاب ل سکتی تھی۔ " کیابات ہے ظہیر بیٹا! تمہارا چرہ کیوں اتنااتر ا سا ب اور کیاتم کہیں جارہ ہو .....؟" انہوں نے سوال کیا۔ میں کہیں جانبیں رہا بلکہ اب کہیں نہ جانے كے لئے يكا يكا يہاں آ كيا مول -" ميرى بات س كروه جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ "يكا يكامطلب.....؟"وه انكشت بدندال موكرسواليدا تمھول سے مجھے ديكھتے ہوئے بولے۔ "مطلب ""، من في فص سي في وتاب کھاکرکہا۔"اگرآپ لوگوں کے پاس میرے رہے کے لئے جگہیں ہے تو میں باہر ہاسل رکھ لیتا ہوں۔ « منہیں بیٹاالیں کوئی ہات نہیں اس اسپتال کواپنا ای سمجھو مجھے توخوش ہے اگرتم چوبیں مھنٹے یہاں رہوے۔ اندھے کو اور کیا جا ہے دوآ تکھیں؟ اگر ہمیں چوبیں مھنے کے لے ایک ڈاکٹر مستقل ملتا ہے تو بھلا ہارے لئے اورخوش کی بات اس سے بردھ کیا ہوسکتی

و من مینشن ندلویس تھیک ہوں۔ آج دو پہر میں

باتعاد يركر كياس كاباته يؤكرات سائت كمزاكيا '' کیالگتی تھی یہ عورت میری ....؟''میں نے اس کی بات سی ان سی کرے دونوں کو خاطب کر کے کہا۔ای ابومحو حیرت ہے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ''اگراس گھر کے درود بوار میں مجھے کوئی محبت ملی تواس عورت ہے، میں مال کے پیار کا طلب گار تھا تواس نے مجھے مال کا بیار دیا۔ باپ کی شفقت کامتمنی تھا تواس نے باپ کا ساپیاردیا۔ جبکہ میرے حقیقی رہتے جن سے میراحقیقت میں کوئی تعلق تھاانہوں نے بھی یہ زحت بی گوارہ نہ کی کہ جارا کوئی بیٹا ہے جاری کوئی اولا دہے۔ہمیں اسے بھی کھھٹائم دینا جا ہے یانہیں۔'' میں زریندآ نی کے محلے لگ کے بھوٹ بھوٹ كررويوا يوآئل نے مجھے آج بھردلاسہ دیا۔ میں جیپ جاپ اینے کمرے میں آیا کچھ ضروری سامان اکٹھا کیا اور کرے سے باہر نکلا اس وقت زرینہ آنی ای ابوے گفت وشنید کررہی تھیں۔ مجھے حقیقت میں اس روپ میں د کھے کے سب کے قدموں تلے سے زمین سرک کئی مر پھر بھی اٹا پرست میرے ماں باپ نے مجھے رو کنے کی زحت گوارہ نہ کی ۔زرینہ آئی نے مجھے رو کنا جا ہا مریس نے ان کا ہاتھ پکر کر کہا۔

''آپ نے جھے سدا ال باپ کامشتر کہ بیاردیا آپ کا بیاحسان بھی نہ بھلا باؤں گا،اب بیآ پ کا جھے پرآخری احسان ہوگا کہ جھے چپ چاپ ان پھردل اوگوں سے دور جانے دیں اگر پھر بھی آپ نے ضد کی تو آپ جھے ہمیشہ کے لئے کھودیں گی۔' میری بات من کران کے منہ سے دبی دبی چیخ نکی مرانہوں نے لبوں کو جھینے لیااس وقت ان کے دل پر کیا بتی ہوگی بیتو وہی جانی تھیں یا خالق کا کنات ۔میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔اشتعال کی چڑھتی آ ندھی اچا تک تھم چکی جواب نہ دیا۔اشتعال کی چڑھتی آ ندھی اچا تک تھم چکی جواب نہ دیا۔اشتعال کی چڑھتی آ ندھی اچا تک تھم چکی میں چپ چاپ کھرسے باہر آ گیا، انقاق سے ای وقت روڈ سے گزرتی ایک کیسی مل گی۔ میں اس میں بیٹے کے سید ھاانے آ فس پہنچا۔ جھے بیک کے ساتھ وہ کھے بیٹے کے سید ھاانے آ فس پہنچا۔ جھے بیک کے ساتھ وہ کھے

- Dar Digest 238 November 2014

لیفیت کو بھانپ کئے تھے ان کے لیوں پرایک ایک فاتحانه مسكرا مث محمى جيے كوئى ميدان مار لينے كے بعد مسراتا ہے اس ون میں اس مخص کے ایکسیر مینس کا قائل ہوگیا حالانکہ میں خوداتن کم عمری میں ڈاکٹری فیلٹہ میں انٹر ہو کیا تھا۔

آ ہتہ آ ہتہ ڈاکٹر ضیاء سے میری علیک سلیک بنتی چلی گئی اورہم دونوں میں بہت دوئتی بن گئی ۔ڈاکٹر ضیا وکا بیک گراؤنڈ کیا تھا کوئی نہ جانتا تھا۔ویسے بھی ڈاکٹر حیدرکوآ مول سے غرض تھی مھلیوں سے ان كاكيالينا، ووكيها تفا؟ اس كابيك كراؤنذ كيها تفا؟ انهول نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس ٹا یک پرہات کرنامناسب جانی۔

واکثر ضیاء نے ہاسپل کے ساتھ ہی اپنا كوارثر لے ركھا تھا حالانكہ ڈاكٹر حيدر نے بہت كہا تھا كہ آب ہاسپلل کے اشاف رومز میں سے جواچھا لکے وہ روم رکھ لیں مرانہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ بعداز ڈیوٹی بھی جس وقت انہیں اس کی ضرورت محسوس بلالیں۔جارونا یے جارڈاکٹر حيدركو تصارد النے رائے داكٹر ضياء برجى بنى مجھے بوی جرت ہوتی وہ جب بھی بے موسی چزیں لے كرة جاتے ، ايك دوباريس ان كے ساتھ اس كے كوارثر میں کیا تو میدو کھے کرجران وسسشدررہ کیا کدان کے فرت کے میں جینے بھی فروٹ اور سبزیاں پڑی تعیں وہ سب بے موی تھی میرے ہوچنے یودہ زیراب مسرائے

وو کن فضول چکروں میں پڑھئے ہیں آپ؟ آپ بینمیں جناب بیکوئی نئی بات تو ہے نہیں بے مونمی چزیں بازار میں ممی تو مل جاتی ہیں۔"

ایک دفعدرات کوانہوں نے مجھے مدعو کیا کہ آج رات کا کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں چنانچہ میں نے ان کی دعوت کوتبول کیا اور مقررہ وقت بران کے پاس بہنج میاانبوں نے بہت اچھاا نظام کرد کھاتھ کر کھانے ك اندرايك جزن مجمع الكشت بدندال كرك ركه

تم كياكررى مو .....؟ "هي في سوال داغا-من الوفت تواليي كوكي مصرو فيات نبيس سوائ اسكول كلاس انين لكرنے كے ..... "اس نے دھيمے ليج ش كها\_" كيول خريت توب تال؟"

" إل خريت ى بتم إف نائم بس جمع كرناء من مہیں لینے آؤں گا، آج ہم دونوں ل کے دو پر کا کھانا کھائیں گے۔"میں نے اسے دموت دیتے ہوئے کہا مگر شایدوہ بھی میری بات پچھ پچھ بچھ چکی تھی۔ " كربحى بتاؤتو .....؟"اس نے سواليہ لہج ميں

كها- يريشاني اس كالب وليج مس عمال تمي میں خہیں کھانبیں جاؤںگا.....' میں نے غصے مردھیے لیج میں جواب دیا۔

"میں نے بیک کہا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں کی تم نائم رِ كُفَّ جانا ..... "اس نے پریشان کن کیج میں کہا، مجھے اس کے لب ولیج میں یاس وریشانی کے آ فارنمایال محسوس مورب تقد

"اوكى ....." من في تحقر جواب براكتفا كيا اوررابطمنقطع موكيا

☆.....☆.....☆

ميرے علاوہ اس باسپفل ميں تين اور واكثر تقي ايك واكثر عفقان حيدر، دوسرا وكرارح رسول (اسكن اسپيشلسك) در تيسرا داكم فهمون ضياء (بارك الهيشلسك) واكثر فهون ضياء كم كوانسان تھا۔ وہ اینے مطلب ہےمطلب رکھتا تھا تمراینے کام کا بہت ماہر تھا۔ بنادیکھے مریض کی کنڈیش بنادينا تفار پچيلے ونول کی بات تھی جب ڈاکٹر حيدر صاحب کا ایک عزیزان سے ملنے آیا جوشکل وصورت سے بہت ہٹا کٹاانسان تھا۔اے ویکھتے بی ڈاکرفہون نے مجھے سے کہا۔"اس مخص کوہارٹ پراہلم ہے اور سے چند ون كامبمان ہے۔" من في الله وقت تو أن كى بات مى ان کی کردی جمر فیک چوشے روز ڈاکٹر حیدر نے بتایا کہ ان كاس عزيز كى بوجه مارث يرابلم دينه موكى ، من نے ایک اچنتی می نگاہ ڈاکٹر ضیاء پرڈالی جوشاید میری

Dar Digest 239 November 2014

ركها وه اتنا لذيذ تها كه شاذ ونادر ش ايك كلو اكيلايي كمامياتنا\_

محرانہوں نے ایک مشروب پلایا جے بی کر میں مد موش سا موگیا، پہلے پہل تو مجھےاس کا ذا نقتہ بڑا عجیب سالكا مرجرة ستدة ستدمى بي كياراب مي اس بركوني اعتراض كركے اپنے ميز بان كوتو ناراض كرنبيں سكتا تھا کہ بید کیما مشروب مجھے پینے کے لئے دیا ہے۔ ٹھنڈا مُصْنَدًا مشروب جس کے اندرایک حدتک میٹھا ڈالا حمياتفا-ب شك الن شروب كاذا يُقد بهت لذيذ تما مكر اس میں سے عجیب می بسائد آ رہی تھی مگر میں نے بھی سائس روک کے جارونا جارحلق سے پنچانڈیل دیا۔ چرتو کچه عجیب ہی کیفیت مجھ برطاری ہوئی ، جب تک میں وہ کوشت اور مشروب نہ بیتا، نہ میری مجوک بنتی اور نہ بیاس ختم ہوتا۔ جا ہے میں جو کھے بھی کھائی لیتا۔ لہذا میں کھوزیادہ ہی ڈاکٹر ضیاء کے قریب ہونے لگ میا، شایدوہ بھی میری کیفیت سے آشا ہو یکے سے اس لئے انہوں نے مجھے ایک دن اپنے آفس ميل بلايا\_ من حران مواكديداجا ك واكثرضياء كو مجھ سے كيا كام بر حميا۔ بيس اس وقت فارغ تھا اس لتے اٹھ کے ان کے آئس میں گیا۔ ہرڈاکٹر کے لئے ایک ایک کمرہ مخض تھا۔ میں پہنچا تو وہ فون پر کسی سے بات كررب سف مجدد كي كرانهول في رابط منقطع كرديا ،ان كيلون پرايك زهر يلى مسكراب چهانى موكى تقى-

" إن قراكر صاحب! آپ كوتموري زحت دى ..... انبول نے زيركب مكراتے موتے كها۔ ‹ «نہیں ایسی کوئی بات نہیں آ پ تھم سیجیے ، ، بند ہ ناچیز کویادکیا.....؟" میں نے ان کی تیل کے سامنے ر می چیز بربراجان موے کہا۔اس وقت ان کے وائيں ہاتھ ميں پيرويث تھا جے وہ چيم ميل برايك مدار کی صورت میں تھمائے جارے تصال کی آ تھوں من مجھے ایک عجب چیک وکھائی وی۔ان کے لیوں پر ال ایک زہر کی مسرامت نے بعنہ جمار کھاتھا۔

ان کی چیئر کی بیک سائیڈ پہلی کمڑ کی کے دوہوں ہد کھلے تھے جن سے شندی ہوا کے جمو کے ملل اندر آرب تنے۔موسم آج بہت خوشکوار تھا۔ بادل تیم و سورج سے آ کھ چولی کھیل رے تے بھی بھی سورج بادل کے می آ وارہ کلاے کی اوٹ سے جلوہ کر ہوتا محرجلد بی کوئی نہ کوئی ہادل کا پھر تیلائلز ااسے اپنی اویٹ میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر پہنچنے ہے بل بی دم تو را علی میں وجد تھی کہ انہوں نے شاید کرے

كاات ى آف كيا مواتها اور قدرتى مواسے دل و د ماغ كوراحت بخش رب تقے۔

" میں نے آب کواس کئے زحمت دی کہ کل میں ایک ہفتے کی چھٹی پر کھر جار ہا ہوں ،میری خواہش تھی کہ میں آپ کوہمی ساتھ لے چلوں، ویے بھی واکثر حیدرصاحب سے بھی میں نے بات کرلی ہے انہوں نے کہاہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگرظہیر ملک جانا جا ہیں تو بخوش جائیں،ویسے بھی آپ لگاتار کافی دنوں سے ای جارد بواری کے اعرقید ہو کے رہ گئے ہیں، کھے سروتفری کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا اور کچے ون آپ کوریٹ بھی میسر آئے گى ...... ؛ ۋاكٹر ضياكى بات من كرجهاں ميس خوشى سے باغ باغ موكياتها وجل بريشاني ك سلوثين بمي ميري بيثانى يرنمودار موكئ تعيل كونكدا نذينداس بات كي قطعاً مجھاجازت نددی گراس کے لئے مجھے پہلےاس سے بات كرنالازى امرتمار

" مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں تا کہ میں اپنی ہونے والى زوجه سے بات كرلول كيونكه وه شايد مجھے اجازت نه وے مر میں کوشش کروں کا کہ اجازت لے لول ..... میں نے جواب دیا تو میری بات من کروہ تھکھلا کر ہے۔ "أبهى شادى نبيس موتى اور بيكى بلى والا حال ہے ڈاکٹر صاحب!اور شادی ہوگی توسونے پرسہا کہ موجائے گا ..... "ان کی بات میں طنزومزاح کی آمیزش شامل تقی مر میں نے ان کی بات کا برامنانے کی بجائے زرل محراكرجواب ديار

كيااورائ أفس من أحميا کری کی ہشت سے فیک لگا کے میں سوچوں

ك منور من برى طرح بين كما كدد اكر فياكي عجیب وغریب انسان ہیں؟ ان کے کعرجاؤ تو بےموی چیزوں کی بہتات نظر آتی ہے جیسے ان کے لئے اسپیش پہ چزیں جیجی جاتی موں اورآج یہ نیاانکشاف کہ وہ

أتحميس كيون نبين جفيكتي

مجھے بھین کی ایک کہانی یادآ مکی جوایک نامن پر لکعی کئی تھی اوراہے اس وقت بہت پہند کیا گیا تھا ،اس میں، میں نے پر حاتھا۔" کے سانب آ تکھیں نہیں

میرے دل میں ایک خیال بکل کی می سرعت ے کوندا کہ کہیں ڈاکٹر ضیاء در پردہ سانپ تونہیں جوسوسال بعدانسانی روب اینا کرجارے ساتھ رہ رہے ہیں مردوسرے ہی کم مجھے اینے اس خیال برخودہی ہنی آئی کہ ایک سانب اوروہ بھی انسانوں کے چ مها وُانس بوسیل مسانب اورانسان کی و همنی توروز اول سے چلی آربی ہے اور اگریہ سانب ہوتا تو کب کا ہم سب كونكل چكا موتا-

ል.....ል

"ظبير اتم جانة بوكه تم كيا كهه رب ہو ....؟"میری بات من کرانڈینہ جرت کے سمندر میں غوطەزن ہو کے بولی۔

''میرےخیال میں، میں نے اردو کےعلاوہ کسی اور زبان کا سہار انہیں لیا بلکہ عام قہم زبان میں تم سے دونوک بات کی ہے اور میں تمہیں مجبور شیں کروں گا ..... یں نے تاک بیٹرتے ہوئے سنو کیں اچکا کر کہا۔

"ظهيرايهال بات اردوكي تبيل بلكرعزت ب عزتی کی ہے۔کیاعزت رہ جائے کی جاری معاشرے میں؟ اور ہمارے پیرینٹس کا توطعنے دے دے کرلوگ جینا اجیران کردیں گے اور ویسے بھی تم ایک مرد ہواور میں عورت مرد کا محصین جاتا اور عورت معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی..... 'وہ ہنوز میرے

و مجمعی بھی بلیا نے میں غلیت ہوتی ہے آج بی جس اسلیج پر ہول بیسب ای کی مرہون منت ہوں کونکہ در کوں حالات نے مجمعے دہانے پرلا کمرا کیاتھا وہاں جاروں طرف مجھے موت کے برجے قدموں کی جا بیں تھیں ہوں سمجھ لیجئے حالات نے میری ریو سک بڑی تو ژکرر کھ دی تھی اپنوں کی بے رخی نے دل كرجيال كرجيال كرك ركادي محرعين اس وتت جب میں زندگی سے عمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اس واحد استی نے مجھے سہارہ دیا اوراب میں اپن ہراو کج نیج میں اے شامل كرتا مول \_اس لئے ميں بہتريكي مجمول كا كدايك باراس سےمشورہ کرلوں۔"میری بات س کرانہوں نے زيرلب محراكركها\_

" تعیک ہے جی کرلومشورہ اچھی بات ہے شریک حیات سے مشورہ کرنا جائے مگر پلیزاشام تک کنفرم كرك بتادينا كونكه من شايد مع عى تكلول ..... وو بولے۔اتی در میں ان کا اسٹنٹ دوجائے کے کپ المائے آن وارد ہوا۔ شاید مرے آنے سے بل انہوں في استنث كومات كاكبرديا تعار

جائے بیتے ہوئے کھادھرادھری باتیں ہوتی ریں مراس تام عرصہ میں میں نے ایک بات اوٹ ک وه بيكه واكثر ضياءاً تكعين نبيل جميكة تتحاوريه بات ميل نے بہلی بارمسوس کی تھی۔ حالانکدان کے ساتھ میرا کافی ٹائم گزرتا تھا مریہ بات میں نے آج میلی باردے ک متى۔ میں نے اسے وہم كويفين كالباده پہنانے ك لے كانى درغوركيا تو واقعى وه آئىسىنىس جميك رے تے اور میں اس دوران سینکووں بارآ کمیں جمیک چکاتھا۔میراشک یعین میں بدل چکاتھا مرجھ میں آتی جمارت نه پيدا موكل كه يس ايل دل كى بات كومنه تك لاسکوں، دوسری بات جویس نے نوٹ کی ان کی آ محمول من چک بہت می رایک چیتی ہوئی چک جے آ كھ بحرك و يكنابهت مشكل تعالم مير بدل ميں مجيب وغريب خيالات نے ڈيرے ڈالنے شروع كرديے مكر مل نے ان پر کوئی بات ظاہر کئے بناجائے کا کپ خالی

Dar Digest 241 November 2014

FOR PAKISTAN

ن سے اُڑ تا دیکھتی جلی آ رہی تھی گنتی مشکل ہے اس نے ان دولوں کے انتخ اتفاق واتحاد کی ہوا پیدا ک تھی اوراب جب گھر میں اتنی خوشیاں بجتمع ہوگئی تھی تووہ ایک مل میں ان خوشیوں کوریز ہ ریز ہنیں کرنا جا ہتی تھی مكراب حالات بهت تثلين هو چكے تتھ ايک طرف محبت تھی تو دوسری والدین .....

سوچ سوچ کراس کا د ماغ پیشا جار باتھا بس وہ میرا دل رکھنے کے لئے کھارہی تھی ،وگرنہ لقمے تھے کہ حلق سے بنچار نے کا نام تک نہ لے رہے تھے۔ ودين حمهين ايك اوربات بتانا جا ہتا ہوں..... 'میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے میری طرف سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا مگر منہ ہے کوئی لفظ ادانہ کیا۔'' میں پکھدن کے لئے ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ان کے ہاں جار ہاہوں ،انہوں نے بہت ضد کی ہاں گئے میں نے سوجا کہ مہیں بتادوں تا کہ تم بعد میں یہ نہ کہو کہ مجھے بتانا تک گوارہ نہیں کیا محرتم ميكشن نه ليما من جلد بى لوث آون كا"

اس کی آجھوں میں آنسوالد آئے تھے جنہیں میں نے بڑی قریب سے دیکھ لیا تھا اور ہا وجود کوشش کے وہ مجھے ان آنسوؤل کو چھیانے میں کامیاب نہوسکی۔

''کیابات ہے تو م رو کیوں رہی ہو.....؟'' میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے ویکھتے ہوئے کہا اور پھر احمال ہو گیا کہ دوکس لئے رور بی ہے۔"اگرتم پیمجھ رى موكه يس مهيل مجور كرر بامول تو دون ورى انذينه ا تہاری اپن لائف ہے اور تہاری لائف برتمہیں عمل اختیار حاصل ہے کہتم اسے کیے گزارو۔ حمہیں اینے حال میں مست اور محصاین کھال میں مست رہنے کاحق حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کوئیس چھین سکتے ،وہ محبت ہی کیاجس میں اینے مفاد کو مرنظرر کھ کر دوسرے کے جذبات اوراحساسات اوردوسرے کے ار مانوں کوئیست وٹابود کردیا جائے۔"

''ظبیرایی ہات نہیں ہے بلکہ امیری خوشی تو پہلے دن سے تہاری خوشی سے منسوب رہی ہے مر .....

و کن پیرینگس کی بات کردہی ہوجو ہیں کوؤں کی خاک کے برابرنہیں گردانے ..... اورمعاشره..... ہوں ..... کس معاشر ہے کی بات کررہی ہو .....؟ بیرمعاشرہ جینے کے دیتا ہے اگر کوئی خوش ہے تواس سے اس کی خوشیاں چھین کیتا ہے یہ معاشرہ اورا گر کوئی افسردہ ہے تو بجائے اس کی ول جوئی کے اس کی اتنی دل آ زاری کی جاتی ہے کہوہ ماہی ہے آ ب کی طرح تڑپ تڑپ کے یا تو جان دے دیتا ہے یا خود عمل معاشرے کے سروکردیتا ہے کداب معاشرہ جیے حاب اے کھ بیل غلام کی مانند اس کے جذبات واحساسات كى دهجيال ارائ ..... كياتم اس معاشر ک بات کرری ہوجس میں ایک محض کواپنوں کے ج رہتے ہوئے ہمیشہاہے غیروں کے روپ میں دکھائی دیے ۔ایے ہول (ناکواری سے) جونام کے ایے تعے حقیقت میں غیروں ہے کہیں گئے گزرے ان ہے لوغير ببترچلودل جوئي لو كري دية تھے۔" اس كى بات من كر من طيش مين آكيا-

" میں اتن جلدی کوئی جواب نہیں دے سکتی ظہیر ..... اس نے سرکودونوں ہاتھوں میں تھام كركبديال تيل يرجمات موع كهار" مجي كي بحريبين آربی کہ میں حمہیں کیا جواب دول میرا سر پھٹا

جارہاہے۔'' قبل اس کے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بولٹا ویٹر اس نے مانوں كمانا لے كرة حميا اورايك ترتيب سے اس نے دونوں كے سامنے كھانا سجاديا۔ كرم كرم كھانے كے دونوں كى بموک کوموادی مکرانذینه کا دل نہیں جاہ رہاتھا کہ وہ کسی چزکوہاتھ لگائے اس کا ول کررہاتھا کہوہ زور زورے بلك بلك كروئة تى كىلى باراسانى بى جارى ب رونا آرہا تھا۔ کتی مشکل سے اس نے حالات کو کنٹرول کیاتھا۔ کتی مشکل سے اس نے اپنے گھر کی بھری خوشیوں کو مالا میں پروئے موتیوں کی مانندا کھا کرکے ایک مالا کا روپ دیا تھا۔ اس کے مال باپ جنہیں وہ

Dar Digest 242 November 2014

مجص سب معلوم تعالیکن جاه کربھی میں اے کوئی ولا سہنہ دے بار ہاتھا۔ ایک دوبار تو بلکی سکی کی آوازاس کے منہ سے نکلی مکر وہ جلد ہی ہونٹوں کودانتوں تلے دیا گئی۔ اس کے صبط کے تمام بندٹوٹ چکے تھے اور جاہ کر بھی وہ مرتے آنسوؤل پر قابونہ باسکی تھی۔ گاڑی سے اتر تے ونت اس نے میری طرف دیکھنا تک گوارہ نہ کیا تھادہ تیز تیز قدم اٹھاتی تھر کی طرف چلی حتی کہ تھرہے تھوڑے قدم دوراس نے تقریباً دوڑ کر گھر کی دہلیز کراس کیا۔

مجصا بني علطي كاشدت ساحساس مور بإتفاء مجھے آنا فانا انذینہ سے ایس بات میں کرنی جا ہے تھی۔ يبل مجصاس ساس كے خيالات جان لينا جائے تھے یہ بھی کنفرم تھا کہ دہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی مکراس کے گھروالوں نے اس کا رشتہ کمی صورت بھی مجھے نہیں دیناتھا کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ مجھے رشتہ دینے کا مطلب شہر پار ملک سے وخمنی مول لیناتھی اوروہ ایسی حمالت نہیں کرنا جاہتے تھے حالانکہ میں نے اور انذیندنے کئ بارانبیں مجایا بھی تھا مرانبوں نے تو مجھے کھرآنے سے بھی منع کردیا اورانڈیند کوجھ سے ملنے پریابندی عائد کردی کیونکہ میرے والد نے انذینہ کے باپ کوکال كركے خود كہاتھا كدائي جي پركنٹرول كرلواس كى وجه سے اندرون خانہ ہمارے حالات بہت ناساز گارہو چکے ہیں مارابینااس کی وجہ سے گھرچھوڑ کر چلا کیا ہے۔اس کئے فورا سے پیشتر اپنی بیٹی کی شادی کردووگر نہ کل کو بیانہ کہنا کہ شہریار ملک تم نے زیادتی کی ہے انہیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑھئے اورانہوں نے انذینہ کا رشتہ اس کے پھوپھی زادیے طے کردیا تھا اور بیساري بات نەصرف انذىندكوپەتىكى بلكەاس نے مجھے بھى بتائى تقى \_

☆.....☆.....☆ وہ کھر پنجی تو خوش متمتی سے اس کے والدین میں سے تھر پر کوئی جیس تھا۔ ملاز مدسے پوچھنے پر پہتہ چلا كمآج اس كى عدم موجود كى بين اس كيسسرال وال آئے تھے جنہیں ایک ماہ کی ڈیٹ دی گئی تھی اور آج اس کے والدین اس کی شادی کے لئے مچھشا چک کرنے

مراب می طالات کے اس دہائے پر کھڑی ہوں جهال ميرى سويخ بجصنى تمام ملاحيتين مفلوج موجاتي ہیں..... کھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کروں تو کیا کروں..... بیں اتن مجبوراور بےبس ہوچکی ہوں کہ میرا ول کررہا ہے کہ زور زور سے چیوں جلاؤں دیواروں ہے تھریں ماروں اپنی اس بے بسی پر .....میرا دل پھٹا جار ہا ہے طہیر ..... اند میں حمہیں چھوڑ عتی ہوں اور ند اہے میر منس کو ..... مجھے بھوئیس آربی کداب کروں لو کیا کرول ..... '؟ انذینه کی آواز رندهانی موتی تھی اور بروی مشکل سے وہ اپنی اس کیفیت پر قابو پائے تھی، شاید اس کی وجہ بیتھی کہ وہ ول پر گرتے آنسوؤیں كومير بسامن بها كرخودكوب مول نبيس كرناجا بتي تقي مر صبط مح تمام پیانے لبریز ہو چکے تھے اور بل اس کے کدوہ کسی لحدوهاڑیں مار مار کررودیتی بہتری ای میں تھی کہوہ فی الوقت یہاں سے اٹھ جاتی اسے فی الوقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بے بسی پرخوب جی بحر کے اشک ریزی کرنا جا ہی تھی۔

ووظهبيرناراض نه هونا المجھے آج ايك دوست کے بال جانا تھا، پہلے ہی بہت لیٹ ہوگئ ہوں اس لئے في الوقت بمين جانا جا ہے اورتم مجھے گھر پہنچادو پليز۔'' میں نے اس کی بات کواس کی آ تھوں کے آئيے ميں ديكيرلياتھا۔ مجھے محسوس موچكاتھا كدوه في الحال بہت تذبذب اوراضطرابیت کا شکار ہے اوراے تنهائی کی ضرورت ہے اور میں بھی اسے زیادہ ڈسٹرب نبیں کرنا جا ہتا تھا البذابيس نے ويٹركوبلا كربل اداكيا۔ اتن دریس وہ ہول سے باہر نقل کر گاڑی میں جائیتی۔ بل اوا کرنے کے بعد میں نے اسے کھرے تھوڑے فاصلے برڈراپ کیا۔ ہوٹل سے بہال آنے تک ہم دونوں میں کوئی ہات نہ ہوئی حالا نکہ جاتے وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے خوب چیک چیک کریا تیں كردب تق - تمام رائ يس اس كى تكايي بابرى كى ر ہیں۔ ختیقت میں وہ اشک بہار ہی تھی اور پیمجھ رہی تھی كه بش ال كے كرتے ان آنسوؤں كيونيں ديكھ رہا كر

Dar Digest 243 November 2014

س سے رابطہ کرسکا تھی ایکا کی میرے مومائل کی ٹون نے مجھے چونکا دیا اور میں نے جیب سے موبائل نکالا ۔اس وقت ہم دونوں تحری پیں میں ملبوس تھے۔ اينے منەميال مٹمونىنے كالمجھے شوق نہيں بقول ڈاكٹر ضاء كے ميں بہت في رہاتها مرور حقيقت واكر ضياء آج بہت جاک وچو بندلگ رہے تھے۔

موبائل پر آنے والی کال انذینہ کی تھی دل مصطرب کومتھی میں جھینچ کر میں نے کال ریسیو کی۔ د میلو.....، مجھ سے اس سے زیادہ کچھ نہ بولا ممیا مالانکہ اس سے قبل جب بھی اس کی کال آتی، میں .

بیارے ہزاروں نام پہلے لیتا اور پھر جاکے اے بولنے كاموقع ويتاتفا\_

و کیا ہلو ..... بہلوو بلو کیا ہوتا ہے ....؟ "اس ك شوخيان لهج ن مجمع ورطا جرت مي مثلا كرويا-"كبال مو؟"

د حمہیں بتایا تو تھا کہ ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ان ك بال چىدون قيام كے لئے جار باتھا بہت ضد كررے تے ..... ' میری بات س کر ڈاکٹر ضیاء نے زیرلب مسرا کرمیری طرف دیکھا اور بیں ان کی مسکراہٹ کی اوٹ میں چھیے طرکوا جھی طرح محسوس کررہاتھا۔

"اليي مجى كيا آفت بريا موكى تحى كيادن فكنه كا انظار بھی نہیں ہویایاتم لوگوں ہے .... "اس نے کہے

میں غصےاور پریشائی کے ناٹرات کو یکجا کر کے کہا۔ "اللِّج كلى ڈاكٹر صاحب كورات كاسفر كرنے كا براواد باس لے اب مل كياكبتا ..... ميل نے

ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔جودانوں میں ماچس کی تیلی دہائے اسے جنبش دیتے ہوئے گاڑی

ڈرائيوركرد بے تھے۔

"والی کب تک ہے ....؟"اس نے دھیے

ے کچیں کیا۔

"جب تم كبو ....؟" من نے پاركا پبلا

"ابھی آ جاؤ....."اس کے کیج میں شوخی

بازار کے تھے۔ وہ چپ جاپ اپنے روم ٹی آگئی وروازہ اعدے بنوکرے دروازے کے ساتھ لیک لكاكر بين كى سركو كمنول مى دباكروه كافى ديرتك روتى رى \_آ خرجب اس كے ول كا غبار بكا مواتووہ أتمى اورآ سے کسانے جاکے کوری ہوگئ۔

"مال باب حبّنے مجی ناراض ہوں بندہ انہیں راضی کرسکاے اس دنیا میں کون ساکام مشکل ہے انذیند .... "بیآ دازاس کے معیری تھی جس نے اس کے وماغ کے تاریک گوشوں میں امید کی ایک کرن ابحری جس نے اس کے تاریک وماغ کومنور کرے رکھ دیا۔ اسے پیتہ تھا کہاس کے والدین اس کا رشتہ بھی بھی ظہیر ملک و میں مے اور یک بار وہ اپنی مال سے اس ع يك يد بات كرك الحجى طرح جماد بني عاصل كريكي تحی اس کی ماں نے اس کے باب کوساری بات بتائی جس يراس كاباب بحى آف بكوله وكيا تفاراس في معم اراده کرلیاتها کیونکہ وہ جانی تھی کہاس کے والدین اے بعد مع معاف كردي محدوه اسنة بيرينكس كى الكوتى اورلا ڈل می اور جب ہے مربلوحالات کے بہتر ہوئے تے ان کی محبت اوردل میں چھپی طابتیں بھی ابحركرمائے آئى تھیں۔ دواسے باتھ كے آ ليے ك طرح رکھتے تھے۔ اس کی برجاز ناجاز کے سامنے مرحليم فمرته تقيه

☆.....☆.....☆

واكثر ضياء في مجمع بتايا كه بمين رات كوسر پرتکلتا ہے، میں بڑا جران وسششدر ہوالیکن اس جراعی کوان بر کا ہرند کیا۔ شایدوہ رات کے سفر کاعادی تھا۔ پرسکون سفر نه ٹریفک کا رش نه کوئی مینش برسکون اورآ رام دوسفرنه کوئی روک ٹوک نه پچھ رٹر نفک بولیس کی بہاں کوئی دن دیہاڑے نہیں سنتاتھا تورات کوسنتا تودر كنار .....

ہم تقریباً دس بے ان کے کوارٹرے کھانا وغیرہ كماكر فط\_ بورادن انذيذني جهد رابط كرني كى سعی نیس کی تھی اور نہ جھے میں آئی ہمت پیدا ہور ہی تھی کہ

Dar Digest 244 November 2014

ا بنی تمام بات بتائی جے من کروہ آگشت بدنداں رہ

" تم جانتے ہوظہیر کہتم کیا قدم اٹھانے والے ہوایک ایما قدم جس میں نهصرف بدنای ہے خطرات مدوقت سر يرمند لات ريح بين-"وه ميري بات س كروال باخته وك تف

"بیارکیاتوڈرنا کیا۔"(یس نے زیراب مسكراكركها)" اگرانسان دُرناشروع كردي توپياركيے كريائ كابيارك لے جكرا جائے اور دركس بات كا ميرے كروالے مجھے كھ كہنے سے رے انذيذك محروالےات ..... "میں نے دھیے لیج میں کہا۔ ووظهبيرجلدي كاكام شيطان كابوتاب يستج كي

مومیٹھا۔ گرم ہمیشہ منہ جلاتی تھی شنڈی کرکے کھاؤ کے توفائدے میں رہومے۔ اواکٹر نے مجھے سمجاتے ہوئے کہا مگرمیری کانوں برتو جوں تک ریکنے والی نہ تھی مجصة رخوف كسي طوفان كانه تقانه موسم كي كسي خوف ناك المرائي كانه حالات كى كى جال ليواكروك كا\_

میں کوئی دنیا میں پہلا انسان نہیں جو یہ قدم ا مخانے والا ہے اس دنیا میں آئے روز ہزاروں ایسے لوگ منظرعام برآتے ہیں اور میں کسی کی گیدڑ بھیکیوں سے ڈرنے والانہیں موں۔"ویے بھی تم رنگ میں بحث نه ڈالوریے نہ ہوہرے حوصلے بہت ہوجا تیں۔'ان کی بات س کرمیری پیشانی برسلومیں سرا تفائے لگ کی تھیں میری بات من کرڈ اکٹر ضیاءنے ایک قبقهه خارج کیا۔

" بھلے محوڑے کوایک جا بک کافی ہوتی ہے ميري جان اور بھلے آ دي كوايك بات ..... "ان كى بات من كر مين محرايا\_

اجهااجها كوئي بياراسا كانا لكائس ..... "مين نے ان سے کہا اوروہ صرف مسكراد سے اور محرفضا ميں تعرت فتع على خان كي يرسوزآ واز كوجى ووجهيں ول كى بحول جانى يۇ سےكى محبت كارابول بلي أكرتود يكمو"

"آ جاؤں گا میری جان اتی بھی جلدی کیا ہے ..... " میں نے سیٹ کی بشت سے سرٹکا کرکھا۔ " پر بھی کتنے دن تک آؤگے....؟"اس نے دوباره ایناسوال د هرایا\_

"بس جار بانج ون مين .... بوسكنا باس سے بھی مہلے ..... "میں نے یاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ " محک بے جب بھی آؤایک کام توکرتے آنا....؟"اس فاط كسيريس موت موت كها-"میری جان محم کرو کھے جائے ....؟ میں نے وهي ليح من كها ميري أتحول من نيند كا خمارسرا تفانے لگا تھا اور آ تکھیں بار ہار بند ہور ہی تھیں۔ "ايك سرخ جوز ااورايك سونے كى انكوشى ....." اس نے جواب دیا اس کی بات س کرمیری نیندایے رفو چکر ہوئی جیے گدھ کے سرے سینگ۔ میں ورطا جرت من جتلا موكرره كيا جمها بي قوت ساعت برخك

"كياكها ايك باريمر پليز كهنا...."من ن خوتی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔ "زیادہ ڈراے نہ کروجوکہا ہے تہیں بھے آگئی ا كرنيس آكى توجاؤ بما ريس "" اس في ليج يس تھوڑی کر واہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"نه صرف ميري جان سجم آحني بلكه يول مجمويس ايك دودن بس بى آيا-" بس في جلت س کہا توای کمجے ڈاکٹر ضیائے جمرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوكرميرى طرف ويكھا۔وه مجھے يوں آ ككھيں بھاڑ ك و كيور ب تت جي بل كولى عوبه مول- يل نے ہاتھ سے اپنی اسٹیرنگ کی طرف اشارہ کیا اوروہ سجھ مے اورا بي توجه دُرائيونگ يرمركوز كي-

تعوری درادهرادهری گفت وشنید کے بعدانذید نے کہا کہ مجھے نیندآ رہی ہے مج بات ہوگی چنانچەرابطەمنقطع موكيا قبل اس كے كه داكر فياء دريا كوكوزے ميں بندكرتے اورسوال بيسوال و براتے ميں

Dar Digest 245 November 2014

انکشت بدندال ره کیا۔'' دیکھ رہے ہونہ کہاں وہ روشنیال یهال ایک متم کا بورا شهر آباد ہوچکا ے..... ' میں ان کی بات من کرورطہ جرت میں مبتلارہ میااوروه بھی میری شاید جرت کو بھانپ مکئے تھے۔اب

میں نے جوابا ہاں میں سربلایا اور یوں ایک بار پر ہم نے نے سرے سے اپنے سنر کا آغاز کیا۔ ویے بھی منزل اب چند قدم کے فاصلے برتھی محرمیری جيرت متواتراني جكه ساكت وجامرهي كيونكه مجصاحهي طرح ہے یادتھا کہ جھ سات ماہ قبل ڈاکٹر عفقان حیدر كے ساتھ ميں يہاں ہے كزرا تا توان سے ميں نے اس علاقے کے بارے میں بوجھا توانہوں نے بھی اس بات کی تقدیق کی تھی کہ واقعی یہاں آسیب آباد ہیں جبد ڈاکٹر ضیاء کے مطابق گزشتہ کی برسوں سے یہاں انسان آبادیں۔

شہروں کے اندررات محنے تک چہل پہل ہوتی ہے۔شہروں میں راتیں جاتی اوردن سوتے ہیں مریس ید د کی کرجران وسششدرره کمیا که بهال توشیر ہے بھی زیاده مجماعهمی کا سال تھا۔ یوں لگ رہاتھا کہ رات نہ مودن مو۔ بورے شہر کا شہر آ بادتھا۔ لوگ مسلسل خريدوفروخت على معروف تصديمرك اوسان خطا مو چکے تھے۔ سرید آسان ٹو فا محسوس مور ماتھا مجھے سمجھ مبیں آرہی تھی کہ اتن جلدی میشر کیے آباد ہو گیاتھا حالانکہ چند ماہ قبل میں یہاں سے گزراتھا۔ بہرحال ہوسکتا ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہو۔ میں نے دماغ میں الجرتے سوالوں کورفع دفع کیا۔

"يہال كے لوكوں ميں تمہارے شرول كى نسبت بہت اتفاق ہے۔ یہاں مہمان ایک محرکامہمان نہیں ہوتا بلکہ بورے شہر کامہمان ہوتا ہے..... "انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری نگاہیں متواتر بابرجوم كربلايه جمي موئي تعيس ان كلي بإزاروں بيس ضروریات زندگی کی ہر چیزمیسرتھی۔ بلا خرماری گاڑی ایک خوبصورت عمارت کے

الما تك عمل جوتك ما حميا جب ذاكر نبيا كادى كارخ شهرے باہراس ويرانے كى طرف موزا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں آسیب کا بھنہ ب بیالیم محرائی علاقہ تھا اور شہرے ہا ہرنگل کے ایک راستهاس طرف آتاتھا۔ مین روڈے چھسات کلومیٹر کے فاصلے برآ مے ساراعلاقہ آئیبی تھا۔ یہاں پہلے ز مانے میں لوگ بسا کرتے تھے مگرونت کے ساتھ ساتھ يهال آسيب في بصنه كيا اوراوكون في اس جكه كوخرا باد كمه دياتب سے بيروسيع وعريض علاقه خالي سنسان پڑا تھااور پہال آسیب نے ڈیرے جمار کھے تھے۔ میں نے مارے جیرت کے انہیں دیکھا جود نیا و مافیا ہے بے خرگانے کا دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرد ہے تھے۔ "بيكيا كردب بير؟" بل في آخرى الى جرت كلفظول كى الايبناكي

"ایے گر ...." انہوں نے مجھے چرت سے و مکھتے ہوئے کہا۔

و محربیہ علاقہ تو آسیب زدہ ہے اور یہاں توآسیب کا بھنہ ہے رکیا آپ یہاں رہے ہیں ....؟" میں فے جرت کے سمندر میں غوط زن ہوتے ہوئے کیا۔

"ایک ایج کیدا انسان ہوتے ہوئے کیسی جاہلانہ باتیں کررہے ہوڈ اکٹر ظہیر ..... ' انہوں نے اجا تک گاڑی روک کرمیری طرف دیجے ہوئے کہا۔" كياتم مان سكتے ہوكماس سائنسى دور ميں الي ب موده اور لغوبالوں كوكوكى اہميت حاصل ہے۔"

"مرمين نے جب سے ہوش سنجالا ہے يمي سنتا چلا آرباہوں کہ یہاں آسیبوں کا قبضہ اورب انسانوں کو مارڈ التے ہیں۔''میری بات من کروہ زیرلب

"میری جان ایس بے ہودہ باتوں کوذہن سے نکال دواس علاقے کوآ باد ہوئے ایک عرصہ ہوگیا ہے اوروہ دیکھوانہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ، میں نے اس طرف ویکھا توروشنیاں دکھائی ویں اور

Dar Digest 246 November 2014

سامنے جارک نیندے بیری بوجمل ہوئی جاری تھیں اور میں جلد سے جلد خواب خرگوش کے مزے لوثا جا بتاتھا۔مسلسل تین جار مھنے کے اس طویل سفرنے مجھے تھکا کرد کھ دیا تھا۔ شاید ڈاکٹر ضیاءمیری کیفیت سے واقف ہو سے منے گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے انہوں نے اندر سے خمودار ہونے والے ملازم کے ساتھ مجھے

ڈرائک روم میں بھیجا۔ وْرائنگ روم كى و كوريش د كيه كريس عش عش كرافعا- برچيز بوے سليقے سے ركمي كئي تقى۔ ورائك روم کافی کشادہ بنایا گیا تھا۔غور کرنے بریدہ جلا کہ ڈرائنگ روم میں ڈائنگ بھی ہے بس درمیان ایک بردہ و بوار کی طرح حائل تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ البیج باتھ تھا۔ ڈرائک روم کے ساتھ ساتھ باتھ میں بھی سنگ مرمر کی ٹائملیس لگائی گئی تھیں۔فرش پرموٹی وہیز کا قالين بيها مواتها ـ ايك طرف آمن سامن دوصوفه سید بوے سلقے سے جائے گئے تھے اور ان کے نے میں شيشكى بى ايك لمى ينيل ركى تقى -ايك طرف بيديرا تفايشال كي طرف جهال ۋرائنگ روم كابيروني دروازه تها اى طرف باتھ بنايا كميا تها جبكه اس كے خالف ست او پر د بوار براسینڈ لگا کراس کے او پرٹی وی رکھا ہوا تھا۔ شاید ہارے آنے سے بل بہال کوئی بیفاتھا کیونکہ فی وی چل ر با تھا۔ د بواروں پر مختلف تصویریں آ ویزال تھی مران کود کھے کر بیرے رگ دیے میں خوف کی ایک لبرسرایت کرمی۔ کیونکہ وہ سب بہت خوف ناک تقورين تعيركس تقورين كسى انسان كازبان مندس سے کی زبان کی مائد تھی ہوئی اوراس سے کرتی خون کی بوندیں دکھائی دیں،جبکہ کسی تضویر میں انسان کےخوف ناک اور برھے ہوئے منہ سے باہر جھا تکتے وانت وكھائے گئے تھے۔ كى جكه انسان كى دريمكى کودکھایا میا تھا کہ ایک در ندہ صفت انسان جس کے وانت منه سے باہر لکلے ہوئے اوروہ ان دانوں کو کی دوسرے انسان کی همدرگ بی پیوست کے ہوئے تھا۔ الغرض برتصور دوسرى تعوريس بعيانك منظر پيش

° ڈاکٹر ظہیر.....'' اچا تک میری قوت ساعت ے ڈاکٹر ضیام کی باز گشت فکرائی اور میں جو کے بناندرہ سكاران كے باتھ ميں وليہ تھا۔" مجھے بية ب جناب كوتهكاوث توبيهت محسوس مورى موكى اور نيندكا غبار بمى جھایا ہوگا مرتبھی مجھی برداشت کا مادہ پیدا كريا جائة \_آب ذرا فريش موجاؤيس آب كامن يند كوشت تيار كروار مامول اورآج أكرتم الكليال نه جا منة ره جاؤلو كهنا-"

كوشت كانام من كرمير ، منه بيل ياني مجرآيا نیند کا غبار مل بحرمیں جا تارہا۔ میں نے زندگی میں بہت ے کھانوں ہے ہیٹ کا دوزخ بحرا مرجومزہ ڈاکٹر ضاء کے پکائے گوشت میں تفااس کی تا ٹیر میں بھی بھلائمیں سكنا اوريبي وجد تقى كه زياده تريس كهانا استال ميس کھانے کے بجائے ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ہی ان کے كوارثر برجاككمايا كرتاتها

میں فریش ہو کے شسل خانے سے باہر لکلا تو اگلا منظر دیکھ کرمیرے قدموں تلے زمین سرک مگی۔ ایک حسن کی و ہوی ڈرائگ روم کے اندر میل پر کھانا سجار ہی تھی۔میری طرف دیکھ کے وہ مسکرائی۔اس کی جان لیوا مسراہ نے جیسے میرے دل کوانی متھی میں جینج لیا ہو۔ اس نے آج تک اتن خوبصورت دوشیز ونہیں دیمی۔اس نے برائے نام بی کیڑے پہن رکھے تھے جن ہے اس کے جسم کا ایک ایک عضوواضح دکھائی دے ر با تھا۔ میں مبهوت ہو کے رہ کیا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی میری طرف برصنا کی جبکہ مجھے تشویش لاحق ہونے لکی كداوير سے كوئى آ حميا تو كيا سوسي كا۔ باوجود كوشش کے میں اپنی جگہ ہے نہ ال سکا جیسے آئنی زنجیروں سے مير عقد مول كوجكر ديا حميا مو-

"برا البندسم بإراق ..... "اس في يكلفي كي انتها کوچھوتے ہوئے میرے سینے سے اپنا سینہ ملاتے ہوئے کہا۔اس کے سینے کے ابھاراب واضح طور پرمیری تكابول كرم ساسي تقداس كى كرم ساسيس محصاب

Dar Digest 247 November 2014

پھروہ انتمی اور کیٹر ہے بہن کریا ہرنکل گئی ☆.....☆

كمانا بهت لذيذها آج الكلياں طائے كنبيں کاٹ کرکھاجانے کومن جاہ رہاتھا۔ میں نے جی جرکے کھانا کھایا کھانے پرڈاکٹرضیاء کے تمام کمروالے اکٹھے تھے جن میں ان کے ماں پاپ کے علاوہ وہ لڑکی جے وہ اپنی بہن کہ رہے تھے شامل تھی۔ وہ بار بار کھا جانے والی نگاہوں سے میری طرف د مکھر ہی تھی۔ مجھے جیرا تکی ہورہی تھی کہ اس وقت بھی اس نے اتنا باریک لباس زیب تن کیا ہوا تھا کہ اس کے جمم کا ہرایک عضوواضح طور بردكهائي دے رہاتھا محراس كے محمر والوں کواس کی قطعا کوئی پر واہ نہیں تھی۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ اتن چھوٹ وہ مجی ایک جوان لڑ کی کو ..... ؟ میرے ذہن میں خیال بکل کی می سرعت ہے کوندا۔ ای چھوٹ کائی نتجہ ہے کہ اتی لا پرواہ ہے کہ بل مجر میں ایک مہمان سے اپنے من کی جھٹی میں دیکتی آگ کو بجھایا تھااس نے۔

" مجھے كل والس جانا ہے ..... " ميں نے كھانا کھاتے ہوئے اجا تک کہاتو ڈاکٹر ضیاء سمیت سب نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔

"تم يا كل تونبيل مو محة الجلى تويهال بيني ميل اوروالی کا بھوت تم پرسوار ہوگیا ہے..... واکٹرضیاء مارے جرت کے بو کھلا ہٹ بھرے لیج میں مجھے تکتے ہوئے بولے۔

" کیوں ہماری مہمان توازی میں کوئی کی رو گئی ہے....؟"اجا تک ڈاکٹر ضیاء کی بین جس کا نام انہوں نے سیمون بتایا تھانے لقمہ دیا۔اس کی آ جھوں میں ایک عجيب ي شوخي مي-

"ككاتوايي بي كبيل ندكبيل سے كوئى كى ضروررہ کئی ہے ورنہ یہاں توجو بھی آتا ہے سیل كابوك ره جاتا ب "اب كى بار ۋاكثر ضياء ك باب نے لقمہ دیا تو میں فرط جرت سے ان کے چیرے کی طرف و یکفے لگا۔ مجھے اب احساس مور ہاتھا کہ عمل

جم میں اتر کی محسوس ہوری تقیس۔ ایک دم اس نے مجھے اپنی ہانہوں کے مسار میں جکڑ لیا مجھے کھے بھائی نہ وے رہاتھا کہ کروں تو کیا کروں میرے ول ک دھڑکن بےتر تیب ہور ہی تھی۔سانسوں کی روانی میں وقت محسوس موری تھی۔ میں خودکواس کی بانہوں کے فكنج سے چیزانا جا ہتا تھا مگریہ دیكھ كرمیرے اوسان خطا ہو مجئے کہاس کی بانہوں کے شکنے کومیں نہ چیزا سکا کہاں وه ایک صنف نازک اورکہاں میں بٹا کٹا توجوان۔ مرمیری تمام ہمت اس کے سامنے کزور ثابت ہوئی۔ مد ہوتی کے عالم میں وہ مجھے بیڈ کی طرف مستنی جلی گئ اور میں کھ بیلی کی طرح کھٹتا چلا میا۔اس نے آ رام ہے مجھے بدر رانایا، میں اٹھ کر ہماک جانا جا بتا تھا چینا جلانا جابتاتها كريون لك رباتها جيسة آج كوكى بحى جيز میرے اختیار ش نہ تھی اور پھراس نے بے حیاتی کے مريد عاجم كرديا

مردورت کی عزت کی دھیاں اڑاتے ہیں مكرآج يهال بيفقره الث مو چكاتها يهال ايك عورت مردى عزت كى دعجيال الراف يرتلي موكى تحى اوريس حيران ومششدرتها كه جب تك ده به بعيا مك كارنامه سرانجام دیتی رہی اس کے تھر کا کوئی بھی فردا عدرداخل نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر اس آفت نا گہانی کویرے سر پرسوار کیا ہوجو کی بعوی شرفی ک طرح برے جذبات کو کیا چبائے جاری تھی مر مرة سته آسته مجه محى اس كى قربت مل راحت وسكون ميسرآن لكا تغااور كجريس نے خود كو تمل طورير نه مرف اس کے کنرول میں دے دیا بلکہ اجا تک ہی میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جیسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میرا بھا گئے کومن ماہ رہاتھا نہ چینے چلانے کو۔اب وہ ا کیلی من مانی نہیں کردی تھی بلکہ اس کی اس من مانی مِن، مِن مِي برابر كاشر يك تعا-

''زندگی میں پہلی بار ممی شکار نے اتنا مزہ دیاہے۔"وہ برے مونوں پر مونث رکھ کے بولی۔اس ک سانسوں کی مری میرے طق سے نیچے ازنے گی۔

Dar Digest 248 November 2014

بازوے پکڑ کرڈرائک روم میں تھس می جبکہ جھے اپی پشت پر بے غیرتی اور بے حیائی سے لبریز تہتے سائی دینے گئے۔

☆.....☆.....☆

نجانے رات کا وہ کونساخوش قسمت پہر تھا جب اس نامن نے مجھے چھوڑ ااور میں نے سکون کا سائس لیا - نیند کا غلبه حیمایا ہوا تھا یہ نہ بی نہ چلا کہ کب نیند کی دیوی مجھ پرمبریان ہوئی۔اجا تک مجھ کو یوں لگا جیسے کوئی مجھے چیم جھورر ہا ہو۔ میں نے سم ہوئے کہے میں آ تکھیں کھولیں۔ اند عبرے کی حیاور حیاروں طرف پھیلی ہوئی پیشنہ تھی مکرآ ہستہ آ ہستہ دن کا اجالا اس اندھیرے پرحاوی ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے جب آ تکھیں کھول کرادھرادھر ديكما توميرے باتھوں كے طوطے اڑھے ميرى اويركى سانس اوپراور نیچے کی سانس نیچے اٹک کررہ گئی کیونکہ میں دات میں ڈاکٹر ضیاء کے کھر اس کے ڈرائک روم میں سویا ہوا تھا جبکہ اب میں شہر کوجانے والے مین روڈ کے ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں لیٹا ہوا تھا، میں عجلت سے اٹھااور کپڑے جھاڑے ایک نظر اینے چہارسوڈالی وہاں کوئی نہ تھا۔ حالاتکہ مجھے جھنجھوڑ کے الفايا كما تفاراك عجيب فوف في محصا بن محرات میں گرفار کردکھا تھا۔ میں نے نظرا تھا کرڈ اکٹر ضیاء کے شرك طرف ديكها توبيد وكيه كريس كنك ره كيا كدرات جہاں دورے شہر کی لائٹنگ دکھائی وے رہی تھیں وہاں اب مجريمي ندتها - مين عجيب شش وقط مين جتلاتها - ون كااجالا اندعيري دبيزتهه كوفتم كرتا جار بإتفاجهم كجمه سمجونية رباتفا-

اچا تک میری قوت ساعت سے ڈاکٹر ضیاء کی بازگشت سنائی دی محرآ واز س کے میں نے جاروں اطراف دیکھابولنے والا کہیں موجود نہیں تھا۔

" ڈاکڑ طہیر ملک .....! تم یہی کہدرہے تھے ناں کہ بیطلاقہ آسیب کے قبضہ میں ہے توغور سے سنو ..... میں ڈاکٹر ضیاہ ..... خودا یک آسیبی دنیا ہے ہوں ..... میں تمہارے نیچ رہنا جا ہتا تھا گر ہماری ایک لمد ہوتی بہت غلا جگہ برآ گیاتھا۔ ڈاکٹر ضیاء کی اصلیت اب
میرے سامنے کھل کرعیاں ہوئی تھی۔ وہ حقیقت سے
بہت مختلف ثابت ہواتھا۔ پورے کا پورااوائی گنداتھا۔
شرافت کے لبادے میں ڈاکٹر ضیاء کی حقیقت بہت
گندی تھی۔ وہ گندگی کا ایک کیڑاتھا جس میں اس کی
پرورش ہوئی تھی۔اس کا مطلب جھے پرآ شکارا ہو چکاتھا
کردرش ہوئی تھی۔اس کا مطلب جھے پرآ شکارا ہو چکاتھا
کردرش ہوئی تھی۔اس کا مطلب جھے پرآ شکارا ہو چکاتھا
ہودہ حرکت کی تھی۔

" تم غلط سوج رہے ہوڈ اکر ظہیر ..... "اچا کہ ڈاکٹر ضیاء نے بانی کا گونٹ جلق ہے اتار تے ہوئے کہا تو میر ہے چودہ طبق روشن ہو گئے آئیں میرے من بیل چھلتے سوالوں اور باتوں سے کیے آئی حاصل ہوگئے۔
" جمیں سب پنتہ ہے ڈاکٹر ظہیر ..... اتم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے د ماغ میں کیے کیے سوالات جمم کیا ہے کہ سے الات جمم کیا ہے کیے سوالات جمم کیا ہے کہ ہے کا فران کھول کر من لواب اگر ایسا کوئی خیال تہمارے ہوا ہوا تو چھتاؤ سے ..... " اب کی بارڈ اکٹر خیاں میں بیدا ہوا تو چھتاؤ سے ..... " اب کی بارڈ اکٹر ضیاء کی ماں بولی میرا من کر د ہاتھا کہ اپنا سردونوں میں جائے گلایں ما کھوں سے بید ڈالوں یاد بواروں میں جائے گلایں ما کھوں سے بید ڈالوں یاد بواروں میں جائے گلایں

"اوہ مرے اللہ! میں یہاں کن لوگوں کے نظام میں آن پینسا ہوں۔" میں نے بے بسی کے عالم میں دل ہی دل میں کہا۔

و مگریہاں سے تم ایک ہی شرط پر جاؤ کے ..... اچا مک مجھے اپنی پشت سے سیمون کی باز مشت سنائی دی دوسرے ہی لیمے پچھے کہے سنے ہناوہ مجھے

فحے ہوٹن ٹس آتا دیکھ کران کے لبوں پرایک فاتحانہ سا عمم م م المار محص موش من آنا ديكه كروه سيده کھڑے ہو گئے تو مجھے انذینہ کا مکھڑا دکھائی دیا اس کی آ تھوں میں گہر ہائے آ بدار کی جبک بہت واضح دکھائی دى جبكه بيشاني برسلونيس عيال تفيس مجهيه موش ميس آتا د کھے کراس کے چبرے پر کھے کچھ اطمینان کے تاثرات نمایاں ہوتے دکھائی دیئے۔

«مبارك مودُ اكْرْظهير ملك إيون سمجھ لوكه الله نے تہیں ایک اور زندگی عطاکی ہے ..... واکٹر حیدر کی بات سن كر مين انكشت بدندان ره حميا اور پهرسي فلم كى طرح گزرے لحات کی فلم میرے دماغ کی اسکرین

بِ يهال تك كيمية ما يس تو .....؟ " مي نے سوالیہ آ تھوں ہے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا توانبوں نے میرافقر ممل ہونے سے بل ہی مجھے ٹو کا۔ "رسول رات جب آپ لوگ يهال سے چلے محے تورات مجھے اہے سسر کی کال موصول ہوئی کدوہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے ملنے آرہے ہیں اور میج بی میچ وہ بیال پہنچ جائیں سے وہ وہاں سے رات تین بجے نکلے کیونکہ کام ہی کھھ ایسا تھا اتفاق سے وہ انجی شهرے تعوز ادور نیازی موڑیہ پہنچ کہ گاڑی کی میڈلائش ک روشنی میں انہوں نے تبہارے وجود کود یکھااور و مکھتے ہی ویکھتے تم سڑک کے کنارے کرکر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھان کے باؤی گارڈ زبھی تھے۔انہوں نے فوراتمهين يبال پنجاد يااورد اكثر ضياكى اصليت بهي مم رعیاں ہوچک ہے۔ بس تم اینے آپ کودنیا کاخوش نسمت ترین انسان مجھو کہ ایسے درندوں سے تبہاری جان فی می ،جوانسانی موشت کے بھوکے اورانسانی خون کے پیاسے ہیں ..... " ڈاکٹر حیدر کی بات س کر میں جرت زدہ رہ کیا تھا اور بیتے بل کویاد کر کے میں

خوفز ده ہو گیا۔خصوصاً اس ظالم ہوس پرست پیاسی ڈائن

"اب كيے ہوتم ....؟"اجا تك ميرى قوت

کویادکر کے تو میں نے جمر جمری کی لی۔

ہے اس سے زیادہ ہمیں انسانوں ہے میل جول کی اجازت نبیں ہوتی .....تم اکثر میرے پاس آیا کرتے تصاتوب موى چزول كود كيه كر كتك ره جاتے تقاتواس کی وجداب تمهاری عقل میں آھئی ہوگی ..... اور ہاں مہیں میرے ہاتھ کے کیے گوشت میں بوی لذت محسوس ہوتی تھی تمراب بیلذت تم خود بھی اینے ہاتھوں من پيراكر عطة مو ..... " قبقه بلند موار

"جاتے ہوکیے۔" انسانوں کومارکران کے **گوشت خود یکا دُ..... جوگوشت میں خمہیں کھلایا کرتا تھا وہ** لذت سے مراہوااس لئے ہوتاتھا كدوه تم جيسے انسانوں كالكوشت موتاتها اورجو شروب تم پينے ميرے پاس البيكل آتے تھے وہ بھی تم جیسے انسالوں کا خون ہوتا تھا جے مشروب جان کرتم حلق میں انڈیل جاتے تھے مر..... مرتم مينش نهاوهم آسيب كي خوارك توروز اول ہے ہی تم جیسے انسان ہیں مراب تہاری خوراک بھی یہی انسان ہیں اور جب تک تم انسانوں کے خون اور کوشت کو حلق سے نیج نبیں اتارو مے تمہاری بیاس اور بھوک میں مے گی جاہے دنیا کی کوئی بھی چیز کھالو ..... اورا كرتم ايمانيس كروك تولاغرو كمزور موت جاؤك اور مای بے آب کی طرح تؤپ تؤپ كرمرجاة ك .... "أيك بار پر قبه تبول كى باز كشت ميرى قوت اعت علرائی ادھ کلی آ تھوں سے میں نے چہارسود یکھا مرکوئی بھی نظرندآ یا ای وقت میں نے کسی گاڑی کے چرچ اتے پہوں کی بازگشت تی جیے کی نے زبردست بریک لگاکے گاڑی روکی ہو مروہ کون تھا ہے مں ندد مکھ سکا اور دوسرے ہی کمھے دنیا و مافیاسے بے خرر بوتا جلاكيا\_

☆.....☆.....☆ میری آ نکه مکل توچند جانے پیچانے چرے نظروں کے سامنے آئے۔ پہلے تو دھندلا ہٹ کی وجہ ے واضح ندد کھائی دیے مرجر آ ستدآ ہستد آ محول پر چھائی وھندلاہث کی جاورمعدوم پڑنے لکی تو میں نے ديكها كه دُاكْرُ عفقان حيدر مير اوير جَعَكَ موت بي

Dar, Digest 250 November 2014

ساعت ہے میری جان کی بازگشت اگرائی۔

" تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کھے ہوسکتا ہے كيا ....؟ من ف زيرك مكرات موع اله كربدى پشت سے فیک لگاتے ہوئے کہا جبکہ وہ میرے یاس آ كرسر بانے بين كى - اس كے لب و ليے سے ياس

وبريثاني كى كيفيت عمال تقى ـ

"تم نے تومیرے قدموں تلے سے زمین تھینج لی تھی علی استے جب ڈاکٹر حیدر نے کال کرکے مجھے تمبارے بارے میں بنایا تومیرے توایک وم حواس باخته ہو گئے تھے .... "اس نے میرے ہاتھوں کواپنے زم وگدازاہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ڈاکٹر حيدراور باقی کوگ جن ميں دود سپنسراورايک نرس تھی بابرجا يحيت

لا .....؟" من نے چوکتے ہوئے كها-" واكر حيدر في تهيس كال كر كي بتايا-" " ہاں تو بھلااس میں چو تکنے والی کوئی بات ہے ، جب سب کوائی محبت کی ہشری سنائی ہے اورسب كويتايا ب كريم كورث مرج كردب ين تواب ال بو کھلاہٹ کے کیا معنی ۔۔۔۔؟"اس نے بھنویں

سيك كر شوخي بمر ب لبح ين كها اوركورث ميرج وال فقرے برتووہ شرم سے جیسے یانی پانی مور بی تھی۔"سب کو بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ہم کوئی و نیاسے انو کھا كارنامه مرانجام دين والے تھے اوروقت سے يہلے الی باتیں سب کوبتا کر کیوں اے پیروں پرخود ہی

کلہاؤی مارنے کے ارادے ہیں۔

وہ مجھے سمجھانے والے کہے میں بولے چلی جار ہی تھی جبکہ میں اس کی باتیں من کرورط محرت میں مِثْلًا ہوئے چلا جارہاتھا۔ ان سب ہاتوں کا ڈاکٹر حدر کو کیے نامج موا حالانکہ یہ سب باتیں تومیرے اورڈ اکٹر ضیاء کے ج ہوئی تھیں سوالوں کی ہزاروں رمزیں میرے دل دو ماغ پر حاوی ہور ہی سیس-

"تم میری باتیں من کرایے تذبذب کا شکار كول موئ جارب مو ....؟ "اس في ميرى كيفيت

'' مجھے مجھ نہیں آ رہی کہ ان سب باتوں کا بل بحريش ڈاکٹر حيدر كوكيے پنة ہوا حالانكه بيسب باتيں صرف میرے اورڈاکٹر ضیاء کے پیج میں ہوئی تھیں ..... میں نے اپنی پریشانی کوزبان برلاتے ہوئے کہا۔

''تو بھلا اس میں پریشانی والی کونی بات ب ..... ای نے ڈاکٹر حیدر کوساری بات بتال می اور مہیں ہوش میں آنے سے قبل ڈاکٹر حیدر نے مجھے کہا ہے کہ جیسے ہی تم ہوش میں آتے ہودہ یہاں ساری ار جمد کرے مارا لکاح براهوادیں گے۔" اس کی بات س كريس خوشى سے باغ باغ بوكيا۔ بيرى سارى حیرت ساری بریشانی آ تومیشکلی رفع وفع ہوچکی تھی۔ میں توخود ڈاکٹر حیدراوراس ڈریکولا صغت انسان کوساتھ ملانا علیہ اتھا کیونکہ اگران کی معاونت نہ ہوتی تومیرے اکیلے کے لئے مصائب کا مقابلہ ایک وم بهت دشوار موجانا تھا۔

مل اس ك كهم من على كوئى كفت وشنيدك اس سلیلے کومزید آ مے بڑھاتا دروازہ کھلا اورڈاکٹر حيدرزيرك مكراتے ہوئے اندرآئے۔

'' ہاں مسٹراب اس بستر کی جان چھوڑ واورا پنی جان کی جان پکرو ..... "انہوں نے انذینہ کی طرف اشارہ کرکے کہا تواندینہ نے شرا کرمنہ نیجا کرلیا۔"بہت ہوئی اب اٹھواور جلدی سے تیار ہو کر میرے روم میں آؤسب انظامات کمیلیٹ ہیں اور بیٹا ہم نے ایک بوئیش کوبلایا ہے وہ آپ کوتیار كرد مى "انذينه كوخاطب كرتے موسے \_اورزياده دیرنه کروانذینه کے اسکول میں چھٹی ہونے میں بہت کم وقت رہ گیاہ، بینہ ہوکہ سارے کئے کرائے کر بے پائی مجرجائے۔اس لئے جلدی کروٹل اس کے کدرنگ میں بحنگ يزجائے۔"

عین ای معے دروازہ کھلا اورایک نرس اعراآ کی جوانذینه کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گئی، میں عجلت میں اٹھااور

Dar Digest 251 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساتھ بی بھوک اور پیاس سے میرا براحال تھا۔ جلدی ہے داش دوم عل مس حما ☆.....☆.....☆

سب کچھ اتن جلدی ہوجائے گا میں نے بھی خواب میں مجی نہیں سوجا تھا۔" جیث متلنی بث بیاہ" کے ساتھ ہاری شادی ہوگئی۔ میرے اورانذینہ کے محمروالول كود اكثر عفقان حيدرني مطلع كرديا تقاكهم وونوں نے کورٹ میرج کرلی ہے اس لئے اگر کسی نے من متم کی کوئی جارے کسی کام میں انٹرفیئریس کی کوشش کی توہم ہے برا کوئی نہیں ہوگا میں جیران رہ حمیا كمير اوراندينك كمروالون ميس سيكسي فيكسي فتم كاكوني ايكشن ندليا\_

انذینہ زیورات اورآ کیل کے بوجھ سے لدی تجله عروی میں میری منتظر تھی۔ہم ایک نی زندگی کا آغاز نے جارہے تھے۔ میں کرے میں انٹر ہوا تو انڈینہ کود کھے کے جرت کا مجمد بن کے رہ گیا۔ وہ کسی مصور کا مخیل نظر آ ری تھی۔حسن او دیسے ہی اس پر ٹوٹ کے برساتها مرآج زبورات مرخ لباس اورزبورات نے اس کے حسن میں انتہا کا اضافہ کردیا تھا اس حال میں تواہے دیکھے کا متاب بھی شرائے بنارہ سکتا۔ میں اپنے غالق کی اس تخلیق پر اوراس کی اس عطایر بہت خوش تھا۔ میں اس خالق کا تنات کا جتنا شکر بحالا تا کم تھا۔

مہاگ رات ،ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وعدے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے، حالات جاہے جینے بھی تعلین ہوجاتے ہم نے فارت قدم رہنے کی تعمین کھا تیں سوائے موت کے فارت قدم رہنے کی تعمین کھا تیں سوائے موت کے اب مارے چے کوئی انٹرفیئرینس کرنے کی جرات نہیں ركمتا تفارسهاك رات مارى زعركى كى ايك يادكاررات تقی اور بیرات مبلی اورآخری رات ثابت ہوئی اس رات کے بعد میں نے اسے تی ہاتھوں اپنی محبت کا خون كردُ الاران قسمول ،وعدول كوبالائ طاق ركھتے ہوئے خود ہی اپنی محبت کا قاتل بن بیشا۔

ል.....ል مہاک دات توجعے تیے گزرگیٰ مرمیح اٹھنے کے

ڈ اکٹر حیدر نے مج بی مج مجھے پینام دیا کہ انہوں نے ہار عائی مون کے لئے مری جیے خوب صورت شرمیں ایک فائے اسار ہول میں کرہ بک کروایا ہے اور آج ناشتے کے فور ابعد ہمیں یہاں سے لکانا ہے۔

بقول ڈاکٹر حیدر کے۔

حالات ابھی جس ڈ گر پر چل رہے ہیں ہرقدم پھونک کررکھنا بہت ضروری ہے البذا ابھی تم لوگوں کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں لہذا جو تھوڑا بہت سامان لے جاناہے پیک کرواورا ندجرے میں ہی یہاں سے چلتے بنوایک ہفتہ آپ لوگ ایزی ہوکے انجوائے کرو ہفتے کے اندراندر میں سارے معاملات خودسنجال لول ما ..... دا کشر حیدر کی اس جدردی بریس مرمنا تها.... ہاری خوثی کی خاطرانہوں نے اپنے سریر کفن باندھ لیا تھا اورخود کودگر کوں حالات کے لئے تیار کرایا تھا كيونكه ويسيمى اس سارے كام كے بيجيان كائي ہاتھ تھا اور ہم سے زیادہ خطرے میں ان کی زندگی تھی مگر انبول في حق ادا كيا تعار

ہم اعلی الفیح روانہ ہوئے اور دن گیارہ ہارہ بج متعلقه روم میں تھے۔ ڈرائیور بھی ہارے ساتھ بی تھا۔ اس کے لئے سیرٹ روم بک کروایاتھا بھوک و پیاس ہے میرابردابراحال تھااو پرے سفر کی تھکاوٹ نے جان لكال دى تقى ـ

تیز دهوپ موتو آسان کا رنگ شفاف نیلم کی طرح لگتا ہے۔ دھوپ کم ہوتو منظر سنائے کی جا دراوڑھ لیتا ہے ہرفے رنگ بدل لیتی ہے بہارا پے عروج پر مھی۔سبزے کا رنگ چکدار اور ہوا پہاڑی چولوں کی خوشبوے بوجھل تھی۔وادی کی ہواسرد، بوجھل اورنم آلود ہو چکی تھی۔ بہاڑوں کے اس بارے آنے والے باول صنوبراور چیر کے درختوں کو کہیں پیچیے چھوڑتے ہوئے محرول کی بالکونی میں محوضتے اور کھڑ کیوں سے ہوتے ہوئے بند کمروں کے اندرجھا کتے تھے۔ بیہوا میہ بادل ، بدور خت ، بد بودے ، پھر بدسب اس وقت کتنے خوش

Dar Digest 252 November 2014

سيرن روات وسنات وديصي اورما كوما كوبال بھی خٹک کرتی رہی شایدا ہے جیرانگی ہوئی تھی کہ میں نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک کھولا تھا۔

نیوز پیرکا مکرامیں نے اے دکھایا جس میں ہم وونوں سے متعلقہ خبر تھی جس میں ہم دونوں کے

محمروالون نے ہمیں عاق کر دیا تھا۔

نیوز بیر کا تکرااس نے اپنے ہاتھ میں تھا ما عین ای لیے میں نے اس کی آ تھوں میں جگ کرتے جکنوؤں کی چک دیکھی۔صنف نازک کاول موم کا بنا ہوتا ہے۔ اور وہی موم کا ول میری زوجہ کو تکلیف پنجار ہاتھا اپنوں کی جدائی کا دکھاسے کرب دے رہاتھا میری خاطروہ سب کچے چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ آ می تھی۔ اس نے میری خاطر اپن زعدگی

كوداؤير لكاديا تفارا بنافيوجرداؤير لكاديا تفار خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کی

یرکھ پر پورانبیں اڑ کتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے مینکارول نہیں ،ہزاروں میں سے ایک .... استے حياس..... اتنے زوردر نج ..... جذبتا پاپخته اور قوت

مدافعت زیرو..... اس پرتر بیتی ماحول کی می ..... انبیس متقبلی برا بلے کی صورت رکھوتو بھی چھوٹ بہتے ہیں

سی بلکی ی میس سے بھی جسے تلی کے نازک پردوں كوكتني بھى احتياط سے چھوئيں۔ان كے پر بوروں بربى

ارآتے ہیں۔ایے لوگ عام نہیں ہوسکتے.... جوزرد بنها بخزال رسيده درختول برعاشق مول ....جن

کی آتھیں درخت سے جدا ہونے والے ہوں پرلہورونے لکتی ہیں جوررہ تتلیوں کے بروں کوسینت

بینت کرد کھتے ہیں ..... جو بد کتے موسموں کی ایک ایک

جنبش سے باخبر رہتے ہیں ..... جوخوشیوں کے تقدی

میں ذرای اونچ نیج برتنے والوں کونا خالص اور قابل نفرت كردانة بي .....اي لوگ عام بوي نبيس سكة

۔اورمیری انذینہ بھی انہی میں سے ایک تھی محراس نے میری خاطر بہت بوی قربانی دی تھی جے میں مرکز مجم

تہیں بھلایاؤں گا۔

امر ماداور بر چود مال دے دے سے۔ بر ہوں ک غول کے غول کھنے درختوں سے اڑتے اوران کی چیکاریان فضامین شورسابریا کردہی تھیں۔ انذینه کمرے کی کھڑکی کھول کے باہر کی ونیاہے

لطف اندوز ہورہی تھی اس کی آ محصیں ہنوز کھڑ کی سے بابرخوبصورت علاقے رجی ہوئی تھیں جبکہ میں بری طرح تذبذب كاشكار بوئ جار باتفا - مجه بزارى ، کچھ اکتابث ، ایک بلکی می بے چینی سارے بدن میں نشاط انگیز بے چینی بجرر ہی تھی۔اس کئے میں فورا فریش ہوکے آیااس کے بعدانذینہ نے بھی فریش ہو کے چینج كيا ملكے اسانی اور سزرنگ كے ميچنگ ڈريس ميس وہ بلا کی خوبصورت نظر آری تھی۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کے بیارومحبت کے موڈ میں نہیں تھا اس کے آتے ساتھ ہی میں نے بیل دے کر ویٹرکوبلایا اوراہے فورا ہے بھی پہلے کھاٹالانے کا آرڈردیا۔

و خمیس بین نے مجمیرا میں فے بھی خواب وخیال

میں میں نہ موجا تھا کہ حالات ایے ہمیں ملائیں مے ..... انذینے بالوں کو لیے سے خلک کرتے ہوئے کہا۔

ووجمعي مب محمد يون اجانك وتوع بذير ہوجاتا ہے جس کے بارے میں انسان کی سوج نہیں

ہوتی میری جال ....، میں نے اسے پشت سے ہاتھوں ك فكنع من جكرت بوئ كبا-

" مجھے اینے گھروالوں کی بڑی مینشن ہے جانے ہارے بعدان لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔"انڈینے

الجيم ياس ويريشاني كے مط جلے تاثرات نمايال تھے۔ "اب حمهيل فينش لينے كى قطعاً كوكى ضرورت

مبیں کونکہ تہارے گروالوں نے حمہیں اور مرے محروالوں نے مجھے نہ صرف منقولہ وغیر منقولہ جائیداد ے عاق کردیا ہے بلکہ ہم سے وابستہ اس ہردشتے کو حم كردياب جوبهى ان تك جاتاتها انہوں نے خودکوہارے ہرجائز وناجائز معالمے سے بے وظل

كردياب-" من في ال جهور كي آم بيك كول

كر نيوز پيرنكالت موئ كها جبكه وه قد آ دم آكيني ميل

آ معین خولوادرای ، فرم فرم لبولواین حق بین ایزیلو اور و میصوتو کیسا دلکش اور حسین جسم کی ما لک ہے تہاری زوجه، نوج نوج كركوشت كهاؤبهت مزے كا كوشت ب چلوشاباش\_"

اس کے ساتھ ہی میری آ نکھ کھل می میری پیثانی عرق آلود ہو چکی تھی، تبھی میری نگاہ ماس کیٹی انذینہ بربری جو کھوڑے نی کے سور بی تھی۔اس کادیش سرایا قیامت بریا کرد ہاتھا۔عین اس اے کرے کا کھلی كھڑكى سے يخ محندى ہوا كے جھو كے نے دل ور ماغ کوراحت پہنچائی میں تھوڑا آ کے ہوا انڈینہ کوسینے سے چیکا یا شایدوہ بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی اس نے اینا ہاتھ میری کر پردکھا، ای لمح مجھے لگا جسے میرے المكلِّ دونوں دانت خود بخود باہر نكلتے چلے آ رہے إلى میں انذینہ کے اوپر لیٹ کیا، اب وہ میرے نیچ تھی اور ممل طور برمیرے فکنے میں تھی۔ تبھی میں نے اپنے وولوں دانت اس کی مہررگ میں گاڑ دیتے،خوان کے كرم كرم فوارے جارى ہوئے اوراس كا كرم كرم خون ميري ركون مين وسنخ لكا-

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دبوی اس آفت نا كمانى كے لئے كمال تيار تھى ،اس نے بہت اتھ ياؤں مارے مربے سودہ میں نے اس کے منہ برہاتھ رکھاہواتھا، وہ بار بار مرا ہاتھ مندے ہٹانے کے لئے تک ودوکرد بی تھی مراس کی ہرتک ودوآج اس کے لئے مسى كام ندآنے والى تقى۔ بين اس وقت ممل طور ير خون آشام تھا۔اس کی آ تھوں میں جیرت و بے جارگی بحری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسعی ناکام ہوتی چلی گئ اور پھروہ ٹھنڈی پڑ گئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طلق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈ براس کے بیروں والی سائیڈ بربین کیا میں نے ایک نظراس کے چرے پروالی جو پیلا ہو چکا تھا اس کی آ کھیں خوف وجیرت سے تھلی ہوئی تحين جنهيں ديكھ كراندازه كياجاسكناتھا كەاسے تتني عبرتناك موت مارا كميا تفاعمراس وقت مجهير صرف اس

کرے کی نکل بچنے برائم دونوں جو شے اور چر میں نے آ کے بر م کے دروازہ کولا ویٹر کرم کرم کھانا کئے حاضرتھا۔ ایک بار پر سے میری بھوک شامیں مارنے کی۔ ویٹرایک ٹرالی کے اندر کھانے ک مخلف ڈشز سجاکے لے آیاتھا جواس نے ٹیبل پر ایک برى رتب سے سادى كى۔

ہم دونوں نے ال كرخوب سر ہوكے كھانا كھايا، کھانا بہت لذیذ تھا مرمیری بھوک تھی کہ پھر بھی مٹنے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب ی الجھن میرے رگ ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آر ہاتھا کہ آخراتنا کچھ کھالینے کے باوجود میری بھوک و باس ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعدہم نے تھوڑی دیرریٹ کرنے کا سوجا۔سفر کی تھاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آرہی تھی۔آ کھیں بوجل ہوتی جارہی تھی۔ویے بھی یہاں کے دن سوتے اورراتیں جا کی تھیں اور نیند بوری کئے بنا تھومنا پھرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ویٹرتمام سامان اٹھاکر لے کمیا میں نے مرے کوا عدر سے لاک کیا۔سلینگ ڈرلیں چکن كے ہم دونوں بیڈیرڈھے سے گئے۔

لینے کی ور تھی کہ نیند کی دبوی ہم دونوں پرمهربان موگئ نیندمجی جیے ماراراسته تک ربی تقی۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ویران وسنسان جكه يركموا مول- اعالك ايك طرف س مردوغبارا اڑاتے محورے کویس نے دیکھا جوبہت مرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ مچھ نزدیک آیاتو میں نے ویکھا کہاس پرکوئی محص براجمان ہے جس نے نقاب سے اپنا چرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آنا فاع میرے یاس آ کے رک گیا۔ اس نے نقاب اتارا توجل و كي كرا كشت بدندال رو كيا كه وه كونى اورتيس واكثرضياءتفابه

" مجھے پند ہے م پر کیابیت رہی ہے ....؟"ال نے میری طرف معنی خز نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔''جہیں کہا بھی تھا کہتم ابہم جیسے بن چکے ہو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

آ تکھیں کھولواوراس ،گرم گرم لہوکوائے طلق میں اعظ لم اور دیموتو کیما دکش اور حسین جم کی مالک ہے تہاری ز دجہ، نوج نوج کر گوشت کھاؤ بہت مزے کا گوشت ہے چلوشاباش-"

اس کے ساتھ ہی میری آ کھ کل گئ میری پیثانی عرق آلود ہو چکی تھی، تبھی میری نگاہ پاس کیٹی انذینہ بربری جو کھوڑے جے کے سور بی تھی۔اس کا دکش سرایا قیامت بر یا کرر ہاتھا۔عین ای ثابیے کرے کی کھلی كھڑكى سے بخ تھنڈى ہوا كے جھو كے نے ول وو ماغ كوراحت كانجائي من تعور اآمے ہوا انذينه كوسينے سے چیکایا شایدوہ بھی نیم غنودگی کی حالت ش تھی اس نے ابنا ہاتھ میری کر پردکھا، ای لیے مجھے لگا جیسے میرے ا مکلے دونوں دانت خود بخور باہر نکلتے ملے آرہے ہیں میں انذینہ کے اوپر لیٹ حمیا، اب وہ میرے نیچ تھی اور ممل طور ہر میرے ملتے میں تھی۔ تبھی میں نے اپنے دونوں وانت اس کی همدرگ میں گاڑو تے ،خون کے كرم كرم فوارے جارى ہوئے اوراس كا كرم كرم خون ميري ركون مين يبنجنے لگا۔

2

وومعصوم بے گناہ محبت کی وبوی اس آفت نا كہانى كے لئے كہاں تيار تھى،اس نے بہت ہاتھ ياؤں مارے مربے سودہ میں نے اس کے منہ برہاتھ رکھا ہواتھا، وہ باربار میرا ہاتھ منہ سے مثانے کے لئے مك ودوكررى كلى مراس كى برتك ودوآ جاس كے لئے مسى كام ندآنے والى تھي۔ ميں اس وقت ممل طور ير خون آشام تفا۔اس کی آنکھوں میں جیرت و بے جارگی بجری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسعی ٹاکام ہوتی جلی گئ اور پھروہ ٹھنڈی پڑ گئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طلق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈ براس کے بیروں والی سائیڈ ر بیٹے گیا میں نے ایک نظراس کے چرے بروالی جو پیلا ہو چکا تھا اس کی آ تکھیں خوف وجرت سے تھلی موئی تحين جنهيس ديكيركر اندازه كياجاسكناتها كهاسے تتني عبرتناك موت ماراحميا تفاعمراس وقت مجصے صرف اس

كرك تيل بجنے برہم دونوں چو كے اور پھر میں نے آ کے بو ھ کے دروازہ کھولا ویٹر گرم گرم کھانا گئے حاضرتھا۔ ایک بار پھر سے میری بھوک فعاضیں مارنے می ویٹرایک ٹرالی کے اندر کھانے ک مخلف ڈشز سجاکے لے آیا تھا جواس نے ٹیبل پر ایک برى ترتيب سے سجادى كھى۔

ہم دونوں نے ل کرخوب سپر ہو کے کھانا کھایا، کھانا بہت لذیذ تھا مرمیری بھوک تھی کہ پھربھی مٹنے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب می الجھن میرے رگ ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہاتھا کہ آخرا تناع کھے کھا لینے کے باوجود میری بھوک و بیاس حتم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعدہم نے تھوڑی درربسٹ کرنے کا سوما سفر ک تھاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آرہی تھی۔آ تکھیں بوجھل ہوتی جارہی تھی۔ویسے بھی یہاں کے دن سوتے اوررا تیں جا کئی تھیں اور نیندیوری کئے بنا تھومنا پھرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ویٹرتمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں نے کرے کوا ندر سے لاک کیا۔سلینگ ڈرلیس پہن كے ہم دونوں بيڈيرا ھے سے گئے۔

لشنے کی در تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں برمهريان موكى \_ نيند بھي جيسے ماراراسته تك ربي تھي -میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وہران وسنسان جگه برکورا مول- اجا یک ایک طرف سے

گردوغبارازاتے محوزے کویس نے دیکھا جوبہت سرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ مچھ نزدیک آیاتو میں نے دیکھا کہاس پرکوئی محض براجمان ہے جس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آتا فانا میرے یاس آ کے رک گیا۔ اس نے نقاب اتارا تو میں دیکھ کرانکشت بدندال رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں ڈاکٹرضاءتھا۔

"جھے پہ ہے تم پر کیابیت رسی ہے ....؟"اس نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے كها\_" حبيس كها بهي تقاكه تم اب بم جيسے بن حيكے ہو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بات کا پید تھا کہ میں نے اس کے خون کوشت

ياس اور بعوك مثاني ب\_

میں اس کا کوشت اوچ اوچ کرکھانے لگا۔اس ك كرر عارك من في الكاطرف مجيك دي، میں نے اس کے بیروں ، اِتھوں حی کہ چرے تک کا كوشت نوج ليااور كها كياءاس كى كنديش بهت وراؤني مملی جمی مجھے اپنی بشت کی طرف سے قبتہوں کی باز محشت سنائی دی میں نے مردن موڑ کردیکھا تو ڈاکٹر عفقان حيدر اور واكرفهون ضيام دونول صوف بربراجمان تصاور مجهد كيدد كيك كمسلسل تبتهداكارب تع میں ان دونوں کود کھے کرجران وسششدررہ میا میں نے جلدی سے دروازے کی ست دیکھاوہ اندر سے لاك تفاتوبيدونول كهال سے آن وارد بوئے۔

" سناؤ مزہ آیا کہ نہیں ..... ' ڈاکٹر حیدر کے منہ ہے یہ بات من کرمیں سکتے میں رہ کیا تبھی جیے میں جمر جمری لے کر ہوش کی دنیا میں لوٹا دیکھا تو میری ونیا اجر چکی تھی میں نے اینے بی باتھوں اپنی بیاری بوی کا مرور کرویا تھا۔ اس بوی کا جس نے میری خاطر سب مجمع جمور ویا تھا، میں نے اسے اس ک وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیاتھا۔میری آتھوں سے آ نسوجاري بوسكة ست

'' ڈاکڑ ظہیر.....ا'' ڈاکٹر ضیاء نے اب کی ہار مجھے ناطب کیا اس کے لب و لیج میں واضح چین

"ني مرجم كا أنواب كى كام ك نبيل بين -اب توسيدهاللكومية مولى پراورجلدي ماري دنيا کے ہای بن جاؤ مے ،تم جیسے قابل انسانوں کی جمیں بہت ضرورت ہے، ہماری دنیا میں بہت رسینیاں ہیں نہ كوني فينشن منه الجفن ندكسي كادُر."

امی تم میں سے ممی کوزندہ نہیں چھوڑوں كا ..... " من غص سے چلایا اوران كى طرف ليكا مردوس بى لمع جے مير عقد موں كو اسى زنجروں ہے جکڑ دیا گیا ہو۔ میں جہاں تھاد ہیں کا وہیں ساکت

''اور....غصه نہیں ڈاکٹر ظہیرملک .....! ڈاکٹر عفقان حیدر نے زیرکب مسکراتے ہوئے كبا\_"اب م چلتے بي جلد بى ملا قات موكى\_"

ا تنا کہ کردونوں کدھے کے سرے سینگ کی طرح غایب ہو گئے، میں نے اپنے ہاتھوں اپنے پیاری بیوی کا قبل کرویاتها اس کا خون کی حمیا تفااوراس کا موشت تك نوج نوج كركهاميا تعا، كيا يبي اس كى محبت كا صله تقا؟ وه تو صرف بهول تقى ياتنلى ، ياسيپ مين بند موتی یا بھرآ سان سے بچھڑا کوئی تارا ..... جے قدرت نے پھر آسان بر جادیا تھا۔اب میرے سامنے صرف ایک ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی میری مجوبہ تواہے خالق حقیق سے جاملی تھی۔ میں دھاڑیں مار مار کے رونے لگا میری آواز من کرسب اکشے ہو گئے۔ جمھ میں اتن جمارت ندھی کہ اٹھ کے درواز و کھولتا ۔ درواز ہ توڑ کے بوثل كاعمله اندرانثر بواتو اندركا منظرد كمح كرسب ورطة جرت میں بتلا ہو گئے، میں آرام سے اٹھاکس میں اتن جمارت ند تھی کہ کوئی مجھے روک سکتا۔ انہوں نے جلدی ے انذینہ کے مردہ جم پرایک کپڑا ڈالا۔

میں وهرے وهرے قدم اٹھاتا ہول سے بابرنكلا۔ اتفا تا تفانہ ہول كے بالكل سامنے تھا۔ ميرارخ سیدها تفانے کی طرف تھا شاید ہوئل والوں نے تھانے میں اطلاع کردی تھی کیونکہ ای وقت مجھے تھانے سے بھاری نفری ہول کی طرف آتی نظر آئی محرمیرے قریب آ كر مچھ كانشيلول نے مجھ بررائفليل تان ليس مريس ان سب کی برواہ کئے بنا چاتا رہا۔ آیک نے بردھ کر مجھے جھکڑی ڈالنے کی کوشش کی مگرمیری آ تھوں میں اترا خون دیکھ کردوسرے کانسیبل نے اسے مع کردیا۔ویسے مجھی میں تھانے میں ہی جار ہاتھا مرانہوں نے متواتر راتفليس مجه برتان رتحي تعين -شايدانبيس اب اعتاد نه تعا کہ بین کی بھی کمیے دعوکہ دے کے بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے ایک علیحدہ کو تفری میں بند کردیا گیا۔ ای شام مجھے جیل پہنچادیا گیا۔عدالت نے مجھے فوری بھانسی

Dar Digest 255 November 2014

کی آواز کونجی اوروه المیل کرایک طرف جاگرار عابها تعالبذا عدالت نے ایک دن مجھے دیا۔ 'اتا کہ کر اس نے ایک شندی آ و مری۔

''میرے محروالوں نے مجھے ایک بارہی نہیں ہو جہا کہ جس کس حالت جس ہوں بلکہ میرے والدنے تو عدالت سے بد كه ديا ہے كيد محالى لكنے كے بعد ميرى لاش كوكسى لاوارث كى طرح كمى كرسع من وفن كروينا محراس کمریس نه بھیجنا جبکہ انذینہ کے کمروالوں نے اتنا مجمی ہو چکنے کے باوجودعدالت سے استدعا کی کہ ہم اسے ا پی بنی کا خون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالجے ہے می میک ہوسکتا ہے واسے رہا کردیا جائے لہذاعدالت کے آرور کے مطابق قابل واکر حصرات کی ایک فیم تفکیل دی می جنہوں نے کمل طور پر میراچیک ای کرنے کے بعد عدالت کوبیر بورٹ دی کہ۔''انسانی خون وکوشت اباس کی زبان سے لگ چکا ہے اور برطرح سے چیک اب كرنے كے بعديہ نتجدافذكياجاتا ہے كداكرات زیادہ در زندہ رکھا گیا تو ہوسکتا ہے اس کے ہاتھوں دوبارہ

كى معموم كاخون بوجائے تمام تر حالات وواقعات كى روشى مي عدالت نے ایک بار پر مجھے نہ صرف بھائی کا عم سنایا بلکہ بھائی دیے کے فورابعد میرے جمد خاکی کوآگ لگا کرخاتستر

كرنے كاعم ديا ..... اس کی بات یس کرب تھا گراب مجھے اس در عرب سے کرامیت محسوس موری می بھی مجھے ہوں لگا جیے دو سی تکلیف سے دوجار ہے دو باربارسر کوجھنگ رہاتھا، دوسرے بی کمے میں نے دیکھا کداس کے اویر كدونول دانت آسته آسته بابرهل رب تع-اى کی آتھوں میں آگ کے آلاؤ سے جلنے لگ سکتے تے۔اس کے ہونوں میں ایک عجیب ی تعرفر اہٹ پیدا موچی تھی اس کے کہ میں وہاں سے کمسکتا اس نے ایک جمت لگار مجھے گرایا تو میرے منہ سے ایک زوردار جخ برآ مرموكي جس كى باز كشت شايد جيرماحب فاوردوم علف فيمى كالحا-

من جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا بری سانیں بے ترتیب ہو چکی تھیں بدحوای کے عالم میں میں جلدی ہے کیڑے جھاڑتا ہوا اٹھا کمرے کے دروازے میں جیلر صاحب ہاتھ میں رائفل پکڑے کھڑے تھے۔

میں نے ایک نگاہ جیرصاحب براوردوسری سرسری نگاہ اس ڈر یکولا پرڈالی جس کے جسم سے گاڑھا سال مادہ تیزی ہے کمرے میں پھیل رہاتھا ایک عجیب ی بسائدسارے كرے ميں پيل چكى كى اس كاجم تعورى ور ماهی بر آب کی مانندر و یااور پر شندار میا ـ

"سوری جرال صاحب! ماری ناایل کی بنایرآ ب کوالی میحویش سے دوجار ہونایزا۔ "جیلر ماحب نے معذرت خواہانہ کیج میں میرے یاس

· كوئى بات نبيس جير صاحب، ايك خوني كا فاتر ہوگیا کیار کم ب ..... میں نے آستدے کیا۔ ایک کانفیل نخ شندے یانی کا ایک گلاس کے كراعرة بااور مجية تعاياجي بن ايك بى سائس بس طق من اغرال كيا-

میرا دل زورزورے دھک دھک کررہاتھا، يل نے ايك بار مر ايك سرسرى نكاه اس نوجوان پرڈالی، اس کی آ تھیں موت کی کرب و تکلیف سے تملی ہوئی تھیں، وائیں آگھ کے وائیں کونے يس آنسوكى جك مجھےدورے بى دكھائى دى تھى،خون ایک طرف جمع ہو گیاتھا، پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی تھی ایمولینس بھی آگئ اوراس کے مردہ جم کوا شاکر لے محے، بولیس والے اپنی ضروری کارروائی میں معروف تنے جبکہ میں ایک طرف بیٹا جمران ورپیٹان تھا کہ آیا آج کے دور می بھی الی ہاتیں جنم لے عتی ہیں۔



Dar Digest 256 November 2014

محربلال-کراچی

## حقیقت سےفرارمشکل بی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے، جقیقت کےلبادے میں کہٹی انہونی کہانی

سویت کے سرکا در داس کے چرے سے عیاں تفار بارتى كالفف سيمحروم ريخ كاعم اساور تلين بنانے کا سبب تھا۔

''حان من! مجھے انسوں ہے!'' سریتا نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے شکت کیج میں کہا۔" میں نہیں جھتی کے سرکا پیجان لیواورو مجھے بارٹی میں جانے دےگا۔'' یریشان ہونے کی ضرورت نہیں ....سب ٹھیک موجائے گا۔" آند کمارنے اسے دلاسادیا۔وہ بسر کے ایک کونے میں بیٹھا کمرے میں بچھے ہوئے قالین کو بڑے غورے دیکھے جارہا تھا۔ سریتا کواس پر بڑا ترس آیا۔"میری وجہ سے کول محروم رہے۔"وہ بیسوچ کے المه كركت اين شوبرك قريب آحلى-

" بہتر ہے تم اکیے ہی یارٹی میں بطے جاؤ۔وقت مراري كے لئے وہال مهيں كى يرانے دوست مليس مے میں اسرین کی کو لی کھا کے سولتی ہوں۔ شایداس طرح کچھافاقہ ہوجائے۔ ''وواس کی گدی کے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی۔

آ ند کمار نے قالین سے نگاہ بٹا کے کھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کے بینسی ڈریس شو میں شرکت کرنے کی غرض ہے لا یا ہوا اپتالیاس پہنا اور ہا ہرنگل حمیا۔

آ سان پر تیرتے ہوئے گہرے ساہ بادل بارش کی آما کا باوے رہے تھے۔ آند کمار کے جانے کے تقریباً دو مھنے کے بعد جھت پر ہارش کی آوازے اس کی آگھ کھل منی۔اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر کا در د تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کے کوئی کے قریب کھڑی موسم کی

حشرسامانی سے لطف اندوز ہور ہی تھی کدا جا تک اس کی نظر فرش برد محے ہوئے اس کیس پر بڑی جس میں اس نے پارٹی میں شرکت کے لئے بلی کی طرح کا ایک مخصوص لباس تيار كرواك ركها موا تعاله خيالات مي مم سريتا كي ذين مين ايك خيال كروش كرفي لكا ووسوج ربی تقی کداندر کے ہوئے مخصوص لباس کی بابت آند کمارلاعلم ہے، کیوں ندوہ یارٹی میں جاکے اپنے شو ہر کو

بیں من کے بعد بلی بی ہوئی سریتا یارتی ش موجود می - دربان اے اس جگہ لے گیا۔ جہال سے شباب برآئی ہوئی بارٹی کا منظر سامنے تھا۔ مرہم روشنی ماحول کوتاریک، مدہم موسیقی اسے حرانگیز بنائے ہوئے محی۔اس ملکیج ماحول کے باوجودسریتائے آئند کمارکو بیان لیا جواس کے سامنے می سرکس کا جو کربن کے حمیا تھا۔ بیدو کھ کرآ ند کمارٹری بی ہوئی ایک گل بدن کے ساتھ محورتص تھا۔ اس کی آئیسیں پھیل کئیں۔ وہ دنیا و ما فیہا ہے بے خبرایک دوسرے ٹیل کم تھے۔خوب فائدہ اٹھایا جارہا تھا۔اس کا اگلار دمل اس عورت کا ساجوجل ائقى ہو۔

قريب بجي موكى ميزے اس طرح كلاس المايا اور اہے آ ہندہ ہند حلق میں انڈیلنے کی حلق کی خشکی تو دور ہوگئ لیکن د ماغ کی گری بردھتی گئی۔لحہ بہلحہ بردھتی جاری تھی۔رقص فتم ہو گیا تو آئد کمار کی ہم رقص نے معذرت خوا اند کیج می سرگوشی کی اور واش روم کی طرف برد ، مئی۔ آند کمار تنائی ستانے کی فرض سے ایک میز ک گرد پڑی ہوئی کری پر بیٹھ کیا۔

Dar Digest 257 November 2014

طرآنے کی کوشش کردہی تھی جیسے ابھی بیدار ہولی ہو۔ اس ادا کاری میں وہ کسی حد تک کا میاب تھی۔ " بوریت ..... سراسر وقت کا ضیاع ۔" آ ند کمار نے بوی بے نوازی سے جواب دیا۔ ''کوکی خاص بات؟'مریتانے دریافت کیا۔ ور منہیں ..... قطعا نہیں ..... " آند کمار نے سادگ سے جواب دیا۔'' میں جیران ہوں کہ چیرے کتنی جلدی نا آشنا ہوجاتے ہیں۔ میں بدمشکل اینے دوستوں کو

پييان سکا-" " پھر کیا ہوا ....؟" سریتا کے اندازے بے چینی ظاہر ہور ہی تھی۔

''میں نے ایک آ دھ دفعہ رقص میں حصہ لیا لیکن تہارے بغیرلطف نہیں آیا۔اس کتے وہاں سے کھسک مے کو بال کے کمریر تاش کی محفل سجائی تھی۔اس طرح وفت الجماكث كياتما-"

سريتا پيث يرنے والي تھي كدآ ندكمار جوقيص انار چا تھا۔ ایک دم زندگی سے بحر پور قبقہد لگا کے بولا \_'' كياتم وشوا ناته كو جانتي مو.....؟'' وه بيه بات بھی کہنا جا ہتی تھی کہ کلب میں اس نے تکنی بار د بوجا اور جایا کہاہے بھی تاہ کردے۔لیکن نامرادر ہا۔ بیہ بات کیے کہ عتی گی۔

" نفرت ب مجمع إس كرسنه نكامول والع جنوني ے .... اس نے جانے کتنی الر کیوں اور عورتوں کو تاہ

كيا-"سريتانے تيز ليج ميں كها-"سنولوسی ...." آند کمار نے اس کی بات كافتح موئ كهار" ووالركيون عورتون كيمعا ملي يس ہمیشہ خوش نصیب رہا ہے۔ تاش کی بازی کے دوران اس جوبی نے مجھ سے میرالباس مستعار لے لیا تھا..... بارتی میں اس خوش تسمت کی ایک شوقین مزاج کل بدن نے لم بھیر ہوئی۔ جالیس منٹ تک وہ اس کے ساتھ خواب گاه میں رہی۔

مانچ منٹ کے وقفے کے بعد رقع کے اگلے دور کے گئے موسیقی کی لہریں جیسے ہی پھیلنا شروع ہو کیں تو بلی نے جیٹا مارنے کا فیصلہ کرا<u>ہا</u>۔

اس شعله بدن کی قربت میں اتنی حدت بھی کہ وہ

" يہال قدرے شور ہے۔" وہ ہث کے کھڑی موکی اور سرکوشی کرتی ہوئی بولی۔ ' "کسی پرسکون جگہ چلتے

الحكے بی کہے وہ یارٹی سے کھسک گئے۔اب ان كا رخ ال سيرهيول كى طرف تفاجوخواب كاه كوجاتي تفيل\_ والیس منف کے بعد سریا لباس ورست کرتی موئی نیجائر آئی۔اس کارخ اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ باہر نکل کے گاڑی اسٹارٹ کی اور رخ کھر کی جانب کرلیا۔ بتی بات اس کے ذہن میں گدگدی کررہی تھی۔آئدہ امکانات بھی خارج ازامكان ندمت اساس بات برغصة عاكمة نند كمار بھى اس كے ساتھ ايسے والہانہ بن ،كرم جوش اور وارتقی ہے چین نہ آیا تھا۔ان کی شادی کوسات برس کا عرصه مور باتقار

سريتانے كمر بينج كے مخصوص جكد كا دى يارك كى ، خواب گاہ میں جاکے اس نے جلدی سے میک اپ صاف کیا اورلباس تبدیل کرنے کے بعد بلی کا لبادہ یک کر کے رکھ دیا۔

بارش کے باعث موسم قدرے خوش کوار ہوچکا تھا۔ ہوا کی حنلی ان کوتاز ہے دم کرنے کے لئے کافی تھی۔ لیکن اس کے باوجودسریتا مطن محسوس کررہی تھی۔اس کا جوڑ جوڑ ورد کررہا تھا۔اسے جیے سیلے کیڑے کی طرح نجور کے رکھ دیا ممیا تھا۔ اس سھانے موسم میں نینداس ک آ تھوں سے روٹھ کئی تھی۔ وہ اپنی سوچ اور بیتے کمحات میں م می کہای اٹنامی اس نے آئد کمار کی گاڑی کے ہارن کی آ وازینی تو اس کے دل کی دھو کن تیز ہوگئی۔ ایک بے چینی تھی جواس پر حاوی تھی۔ " کیسی رہی بارنی؟" سریتائے یو چھا۔ بظاہراییا

Dar Digest 258 November 2014

**2**